

# المراجع المالية







بسم الله الرحمن الرحيم!

### تعارف

حصر ت مولاناسید محمد علی موتکیر گ (و ۲۸جولا کی ۱۸۴۲ء 'م ۱۳ ستمبر ۱۹۲۷ء )اس وهرتی پراللہ رب العزت کی نشانیوں میں ہے ایک نشانی تھے۔ آپ کی خانقاہ مو تگیر ہے سو ہے ا ریادہ رو قادیانیت پر کتب ور سائل شائع ہوئے۔ جن میں سے اکثر وہیشتر آپ کے رشحات قلم ہیں۔باقی آپ کے شاگردول ومریدول میں سے علاء کرام کی جماعت کے تحریر کردہ ہیں۔ آپ کی خانقاہ عالیہ ہے صحائف رحمانیہ مختلف او قات میں شائع ہوئے جن کی تعداد ۲۴ ہے۔اس جلد میں ان تمام صحائف رحمانیہ کو یکجا شائع کیا جارہا ہے۔ یہ صحائف جن حضرات نے تحریر فرمائے فہرست میں ان کے نام وے ویئے گئے ہیں۔ وہاں کی مراجعت فرمائی جائے۔ یہ صحائف صحیفہ رحماویہ کے نام ہے شالکع ہوئے۔البینہ بعض صحائف کا صحیفہ رحمانیہ کے ساتھھ مستقل نام بھی دیا گیاہے جیسے صحیفہ رحمانیہ نمبر۲ کا نام مر زاصاحب کا دعویٰ نبوت' محیفہ رحمانیه نمبر ۷ دعوت نبوت مر ذا محیفه رحمانیه نمبر ۹۸۸ عبرت خیز محیفه رحمانیه نمبر ۱۱/۲۱ نمونہ القائے قادیانی' محیفہ رحیامیہ نمبر۱۴ اسلامی چیکنج' محیفہ رحمانیہ نمبر۲امر ذائی نبوت کا خاتمہ ،صحیفہ رحمامیہ نمبر کے اللنہو ہ فی الاسلام کے نوجواب ادر مر زاصاحب کے جھوٹ ،صحیفہ ٔ رحمانیه نمبر ۱۸ چیننج محدیه وصولت فاروتیه 'صحیفه رحمانیه نمبر ۱۹ چشمه بدایت کی صداتت اور مسيح قاديان كي واقعي حالت ، صحيفه رحمانيه نمبرا ٢ خاتم النبين يعني كلام اللي ميس ختم نبوت كي بشارت محیفه رحمانیه نمبر ۳۳ کانام نامه حقانی در کذب مسیح قادیانی ہے۔ صحائف رحمانیہ کی اشاعت دسمبر ۱۹۱۳ء سے شروع ہو کر ۳۰ اگست ۱۹۲۴ء تک اختتام پذیر ہوتی ہے۔ گویا دس سال میں یہ چوہیس رسائل شائع ہوئے۔ ۱۹۱۳ء کے بعد

اب ۲۰۰۱ء میں ان کی اشاعت پر تقریباً ۹۰ سال کاعر صد بینت حمیا ہے۔ نوے سال بعد بھی ان مضامین کی آب و تاب جول کی تول ہاتی ہے۔ یہ کمل رسائل کس طرح جمع ہوئے یہ مستقل

. کانی ب: "ترکت الحساب لیوم الحساب" کے تحت اس کمانی کو یمال بیان نہیں کرتے۔

خاکیائے حضرت مو نگیریؒ..... فقیراللہ وسایا

### به فهرس**ت**

| ۵     | مولانا عبدالعزيرٌ 'مولانا عبدالوحيدٌ    | محيفه دحمانيه نمبرا     |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 11    |                                         | صحفدرحانيه نمبرح        |
| 19    | مولانا عبدالوحيدٌ                       | محيفدد حمانيه نمبره     |
| 4     | مولانا عبدالعزيزٌ                       | صحيفه رحمانيه نمبرس     |
| 44    | پروفیسر سیدانور حسین ٌ                  | محيفه رحمانيه نمبر ۵    |
| 41    | حضرت مولاناسيد محمد على مو تکيرويّ      | صحيفه رحمانيه نمبر ٢    |
| AY.   |                                         | صحيفه رحمانيه نمبر ۷    |
| Iri   |                                         | محيفدرحمانيه نمبر ١٨    |
| 114   | حضرت مولانا حكيم محمد يعسوب مو تگيرويٌ  | صجفدرحمانيه نمبروا      |
| 7+9   | حضرت مولانا حکیم محمد یعسوب مو گگیروی ّ | صحيفدرحمانيه نمبرااد ۱۲ |
| rom   | خواجه غلام الثقلين أيريثر عصر جديد      | صحيفدرحمانيه نمبرسا     |
| 121   | مولانا عبدالغفار خاكٌ 'مولانا لكھنويؒ   | صحيفه رحماويه نمبر ١٣   |
| 491   | حضرت مولانا حكيم محمد يعسوب مو تگيرويٌ  | صحفدرحانيه نمبر١٥       |
| 411   | پروفیسر مولاناسید محدانور حسین ٌ        | صحفدرحمانيه نمبراا      |
| mm2   | حضرت مولانا محمد اسخن مو مگیرویٌ        | صحيفه رحمانيه نمبري ا   |
| ٣41   | حضرت مولانا محمد الحق مو تگیرویٌ        | صحيفه رحمانيه نمبر ۱۸   |
| ۲+۱   | يكحاز متوسلين خانقاه موتكير             | صحيفه رحمانيه نمبر ١٩   |
| 144   | حضرت مولانا محمد اسخن مو تکیرویٌ        | صحيفدر حمانيه نمبر ٢٠   |
| 419   | حضرت مولانا محمدالطن مو تگیروی ّ        | صحيفه رحمانيه نمبرا ٢   |
| 201   | حضرت مولانا محمد الحن مو تگیروی ٌ       | صحيفه رحمانيه نمبر ٢٢   |
| m 1 2 | حضرت مولانا محمد المحق موتگیرویٌ        | محجفه رحمانيه نمبر ٢٣   |
| oro   | حضرت مولانا محمراسخق موتگیرویٌ          | صحيفدرحمانيه نمبر٢٣     |
|       |                                         |                         |



## بھا گلپور کے جلسہ ۲۷ ردشمبر ۱۹۱۳ء مطابق ۲۵ محرم ۱۳۲۳ ھے مختصر کیفیت

ناظرین باتملین کوواضح ہوکہ دت ہے مرزائی جماعت نے مسلد حیات حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلیم کواپی کروری کے لئے ہے مسلد فقط دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور حقیقت میں اگر حضرت سے چونکہ مرزا غلام اجمد قادیائی کے لئے ہے مسلد فقط دھوکہ ہی دھوکہ ہے اور حقیقت میں اگر حضرت مسح علی مینا وعیم الصلوۃ کی موت کو سلیم بھی کر لیاجائے تو مرزا غلام اجمد قادیائی کا دعوی نبوت ''اور ہے موقود میں ہی ہوں اور سے موقود اور مہدی مسعود ایک ہی خص ہیں وغیرہ ۔' دعاوی باطله ہر کر ہر گر جا کر جا بین ہوں اور سے مقاور نیز اس مسلم میں چونکہ بہت آیات وصدیف کا ذکر آتا ہے اور اور اغلام احمد قادیائی نے بھی اپنے مفید تیسی آیات کو پیش کیا تھا ( گوان میں سے مرزا غلام احمد قادیائی کے مفید تیسی اس وجمد ہے ہیں اور توام کو ان کی کے لئے ایک بھی مفید تیسی اس وجمد ہے کہا کہ اس مسلد میں گفتگو کا حاصل تو بہی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلاۃ والسلیم کی موت کو اب کہ ہم مرزا غلام احمد قادیائی پراحسان کر کے می علیہ السلاۃ والسلیم کی موت کا بیت کے مرزا غلام احمد قادیائی کی ہیں ہوں اور خدا کی طرف سے اس وہری مرزا غلام احمد قادیائی کا بیہ ہیں کی حضورت میں عمول اور خدا کی طرف سے اس وہری کی جدتم مرفود اور مہدی مسعود میں ہم وں اور خدا کی طرف سے اس وہری انظام احمد قادیائی کا بیہ ہم کی حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی اضال واعلی ہو کر آیا ہوں ، اور جو مرزا غلام احمد قادیائی کی ہیا حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی اضال واعلی ہو کر آیا ہوں ، اور جو مرزا غلام احمد قادیائی کی کیا حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی اضال واعلی ہو کر آیا ہوں ، اور جو مرزا غلام احمد قادیائی کی

نبوت کونہ مانے وہ ویبائی کافر ہے جیسا محمد رسول اللہ علی کا مکر کافر ہے۔ اور مکری نہیں بلکہ متر دداور تا مل کر نیوالا غرض جو مرز اغلام احمد قادیا نی کوتمام دنیا میں نہیں نہانے وہ کافر ہے۔ یہ تمام دعاوی فقط حضرت عیسی علیہ العسلوة والعسلیم کی موت سے کیسے ثابت ہوں گے؟ مگر چونکہ قادیا نی جماعت نے بی نہ کہنے میں نہیں موقلیر میں جماعت نے بی نہ کہنے مرکبیں موقلیر میں بارے تو اس کا نام فتح عظیم رکھا۔ لدھیانہ میں مولوی ثناء اللہ صاحب سے منٹی قاسم علی مرز ائی نے مات کھائی اور تین سورو ہے بھی دینے پڑے، مگر اس کا نام فتح روحانی رکھ لیا۔ حسینا میں مولوی سہول مات کھائی اور تین سورو ہے بھی دینے پڑے، مگر اس کا نام فتح روحانی رکھ لیا۔ حسینا میں مولوی سہول صاحب سے فکست کھائی اس کا نام فتح اور کہا ہوگا؟ سے اور کیوں نہ ہو جب فکست کا نام فتح اور دلت کا نام عزت ہے تو اب بجز فتح کے اور کیا ہوگا؟ اس وجہ سے مرز ائیوں نے تیجہ یہ نگالا کہ علی کے اسلام حضرت عیسی کی نین اعلیم الصلوق والعسلیم کی حیات ثابت ہی نہیں کر سکتے اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے دعوئی کو مسئلہ حیات وممات سے پور اتعلق حیات ثابت ہی نہیں کر سکتے اور مرز اغلام احمد قادیا نی کے دعوئی کو مسئلہ حیات وممات سے پور اتعلق حیات ثابت ہی نہیں من ظر و ہوتا ہے ای مسئلہ کو مرغز ل رکھا جاتا ہے۔

ہوں صاحب البیت ادر کی بمانیہ، حدیث وقر آن کواگر ان جیسے سبی اور روتی خاندان نبوت ہی نہ سمجھیں تو کیا مرز ااور مغل سمجھیں ہے؟ یاللعجب ولضیعة الا دب پہلے تو ہمار ااعتقاد ہی تھا کہ فیصلہ آسانی لا جواب ہے، مگر عبد المماجد قادیانی کے جواب القاء ربانی نے تو اس کا ایسا یقین ولا دیا ہے کہ اس کا از الہ نہ اب از الله الاوہام سے ہوسکتا ہے نہ حقیقة الوی سے۔ تانت باجی اور راگ بوجھا۔ عبد المماجد قادیانی کا مجرم بھی القاء ربانی نے کھولدیا جس کے جواب کے بعد دیگر سے عقریب انشاء اللہ تعالی شائع ہونے والے ہیں۔

بوجوه فدكوره حضرت ابن شيرخدا، اسد الله الغالب على ابن ابى طالب كرم الله تعالى وجه جناب مولا تا مولوى سيدمحمر مرتضى حسن صاحب جاند پورى مدرس مدرسه عاليه دارالعلوم ويوبند نه جلسه بها كليور منعقده ۲۵ رمحرم الحرام ۱۳۲۳ ه مطابق ۲۴ رديمبر ۱۹۱۳ و وجلسه بيس عنوان يمي ركها جو درج اشتهار ہے ۔

ا.......... حضرت عیسیٰ علی نبینا علیهم الصلوٰ ق والسلام کی حیات وممات سے مرزا غلام احمد قادیا فی کے دعویٰ کو کیاتعلق ہے؟

٢..... اگر حضرت عيىلى على دينا وليهم الصلوة والسلام كى موت ثابت بوجائة كيا مرزا غلام احدقاديانى كادعوى مسيحيت ومهدويت ثابت بوسكتاب يانبيس؟

السسس واقعي مسلمانون كااعتقاداس مسلمكم متعلق كياب؟

٧ ..... آيا قرآن وحديث عيجى بيمسكد ثابت بيانيس؟

انظارکری، ورنہ جب ان کے نی ہی کچھ نہ کرسکے تو ان مسکینوں سے کیا شدنی ہے۔ اگر واقعی ہمت ہے تو پہلے شہادت القرآن کا جواب دے لیں پھر مسلمانوں سے آسکھیں ملائیں اگر پچھ حیاو شرم ہے، اس جلسہ میں مولانا موصوف نے بھی سرزائی دلائل پرخوب جرح فرما کر بالکل تو ژدیا اور جناب مولانا مفتی عبداللطیف صاحب رہمائی نے بھی ختم نبوت پرنہا ہے ملال تقریر فرمائی جس میں خد بہب کی ضرورت اور اسلام کا کائل ہونا۔ پیٹے براسلام کے فضائل اور جمیع کمالات میں ایسے درجہ پر ہونا کہ جس کے بعد ترتی کے لئے کوئی درجہ باتی نہیں نہا ہے خوبی سے ثابت کیا اور تمام مضمون مسلمل تھا جس سے سامعین پر وجد کی کیفیت طاری تھی اور منٹی قاسم علی (قادیانی) کے رسالہ '' مسلمل تھا جس سے سامعین پر وجد کی کیفیت طاری تھی اور جناب مولا نا مولوی ابوالخیرانور حسین مسلمل تھا جس سے سامعین پر وجد کی کیفیت کوئل دی اور جناب مولا نا مولوی ابوالخیرانور حسین صاحب نے آ ہے '' کی پوری حقیقت کوئل دی اور جناب مولا نا مولوی ابوالخیرانور حسین مساحب نے آ ہے '' انسی متوفیت کی دراف محک المی ''نہا ہے تی دلچسپ بیان فرما یا اور مرزا فلام احمد قادیانی کے دلائل پر نہا ہے کاری جرح کی ، اگر قادیانی جماعت کوشوق ہوتو عسی علیہ موجود ہیں۔

۲۷ رمحرم مطابق ۲۵ رومبر کوعبدالماجد قاویانی پورینی نے بھی اشتہار دیا اور ان پارنج نمبروں پر بیان کرنے کا دعدہ فرمایا۔

...... حضرت عیسیٰ علی دبینا وعلیه الصلوة والسلام کی حیات و ممات سے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے دعویٰ کو بوراتعلق ہے۔

۲..... حضرت عیسی علی دمینا وعلیه الصلو ة والسّلام کی وفات چونکه ثابت ہے اس لئے حضرت مرز اغلام احمد قادیانی کی مسیحیت ومهدویت بھی ثابت کردی جائے گی۔

٣......واقعی عام مسلمانوں كا اعتقاد دربارة حيات حضرت عيسىٰ عليه الصلوٰة والسلام ونزول از آسان بالكل غلط ہے۔

سم....... قرآن وحدیث سے بخو بی ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیٰ دمینا وعلیہ الصلوۃ والسَّلام مثل اورانبیاؤں علیم الصلوۃ والسلام کے فوت ہو چکے ہیں۔

۵..... جوجموٹے الزامات ہمارے امام پرلگائے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں۔اس کے متعلق بھی قرآن وحدیث ہے باتیں مسلمانوں کو سمجماوی جائیں گی۔

محرافسوس ایک وعده مجمی بوراند کرسکے اور ندانشاء الله تعالى قیامت تک بورا کر کے

ہیں، اگران میں کچو بھی شائبہ صدق دویانت کا ہے تو جیسے ان امور فدکورہ کے تابت کرنے کا وعدہ کیا ہے اور خود مدی بھی شائبہ صدق دویانت کا اور خود مدی بھی اپنے علماء میں سے کو تکلیف دیں گے ایک ایک مکم طرفین سے ہواور ایک بینے مسلم فریقین ہواور انسکا ہوجائے مرہاری وجدانی پیشین کوئی ہے کہ عبدالماجد قادیانی ایسا بھی نہیں کر سکتے ۔ ہزار طرح کی باتیں بنا کی بنائمیں سے محرکان امورکو تابت نہ کرسکیں کے المحمد للدکون واضح ہوگیا۔

اخیر میں مولا تا انور حسین صاحب نے جومرزاغلام احمد قادیانی کے چند جھوٹ بیان فرمائے ہیں تمام قادیانی جماعت کیا قادیانی خلیفہ سے عرض ہے کہ ان جھوٹوں کو سچا خابت کریں در نہ مرز اغلام احمد قادیانی کے کذاب ادر مفتری ہونے میں کیا تا ہل ہے۔ مگر واضح ہو کہ اس میں کورنہ مرز اغلام احمد قادیانی کا قلم نہیں اٹھ سکتا ''جف المقلم بسما ہو کہ انن. ''ان کے قلم سریر بیدہ ادر دوا تیں خلک ہو کئیں ہیں۔

ان جیوٹوں اور افتر اوک کی فہرست جن کو مولانا انور حسین صاحب نے بیان فرمایا تھا اور قادیانی فلیفند ورائدین اور عبدالماجد قادیانی اور جملہ قادیانی مل کربیان فرمائیس کے جموٹے کیے سے بول عجے ؟ اگر قادیانی جماعت اس کو قابت نہ کر سکے تو پھر مرز اغلام احمد قادیانی کے مفتری اور کذاب ماننے بھی کیا تا مل ہے؟ اس کا جواب آیک ہفتہ کے اندر ہوتا چاہئے ور نہ مرز اغلام احمد قادیانی کا کذب اور عبدالماجد قادیانی کا اپنے دعاوی سے فرار اظہر من القمس ہوجائے گا۔ السیست اربعین نمبر سام م خزائن جے کا مسام می مرز اقادیانی نے کھا ہے کہ دمولوی غلام ویکی صاحب می مرضوں کا درمولوی اسلیل صاحب علی گرھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سے کے سامنے مر

جائے گا۔'' بیصری گذب ہے۔ فرمائیے کہاں اور کس کتاب میں لکھا ہے؟ وعاوی مرزامیں اس کے ثابت کرنے پر پالچیورو بے کا انعام بھی ہے۔

۲....... اخبارالبدر ۲۶ نمبر۵۳ص۵ لمفوظات ج۹ص۹۹ پی لکھا ہے کہ'' جتنے لوگ مباہلہ کرنے والے ہمارے مراحنے آئے سب کے سب ہلاک ہوئے۔''

حالانکد صوفی عبدالحق صاحب کے سواکس نے مبللہ نہیں کیا اور وہ زندہ ہیں اور مرزا غلام احمد قاویا نی ان کے سامنے مر مکئے۔ قاویا نیو! بھی ہے آپ کے متنق کی صدق بیانی یا ثابت کرو ورنہ تو بہ چاہئے۔

٣ .....اربعين نمبر اص ١٤ خزائن ٤١٥ مم من لكهاب "بيضر ورتفا كرقر آن وحديث

کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہوتیں جن میں یہ لکھا تھا کہ سے جب ظاہر ہوگا تو اسلای علماء کے ہاتھ سے دکھا تھا کہ وہ اس کو کا دو اس کے ادر اس کے لئے فتو ہے دیے جا کیں ہے۔'' مرزائی وہ آیات قرآنی وصدیت نبوی کا حوالہ بتا کیں جن میں میضمون بالا بیان کیا گیا ہے؟ ہم اسسسسسس البدر مور خدی ۲۸۲ رفومبر و کیم دیمبر کو ۱۹۹ میں مار دو کیم دیمبر کو ۱۹۹ میں ہے کہ' ہمارے نبی کریم علی کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے'' قادیا نی منتبی کی امت! اپنے نبی کے الہام اور وی اور صدق بیانی کودیکھویہ س صدیف میں آیا ہے؟ بیان فراسیے۔

۵..... اشتهار مورند ۱۲ داگست ۷۰ و و زیر سرخی ' عام مریدوں کے لئے ہدایت' بیس لکھا ہے آنخضرت ملک نے فرمایا ہے کہ جب کسی شہر میں وبا نازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو چاہئے کہ بلا تو قف اس شہر کوچھوڑ دیں' فرمایتے اب بھی مرز اغلام احمد قادیانی کو نبی کہو سمے مسیح موعود مانو سمے وہ کوئی حدیث ہے جس کا پیمشمون ہے؟

قوم فہومنہم او سما قال "سے ڈرو۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے اسلام کی تائیز نہیں کی بلکہ نخ کنی کی ہے۔ مگر اسلام کا خدا حافظ ہے۔ چراغیکہ ایز دبر فروز دالخ اگر تو بہتست میں نہیں ہے تو بس اب اشتہار بازی کا زور دکھا و اور ان چینبروں کوسچا کر دکھا و اور اگر پروفیسر عبد الماجد قادیا نی اینے دعویٰ میں سچے ہیں تو ان کی کئی بات نہیں بس اپنے پانٹی نمبروں کوجن کے اپنے اشتہار میں مدعی ہے ہیں ٹابت کردیں ورند قرآن شریف کی وعیدسے ڈرو۔

عام مسلمانوں کیلئے سے چھ باتنیں، ستہ ضرور سے، کہ طور لکھ دی گئ جیں اگر مرزائیوں نے ان کو ثابت نہیں کیا تو پھراور کسی علمی بات کا نام نہ لیس ور نہ جواس قدر صحیح کا ذب ہواس کی اور کسی بات پر کس طرح وثوق ہوسکتا ہے؟

### الــــمشتهــــران

عبدالعزیزخان وعبدالوحیدخان عفاالله عنها معظم چک بعاگلور کیم جنوری۱۹۱۳ءمطابق سرصفر ۱۳۳۲ بجری

# عکیم العصر مولانا محدیوسف لد صیانویؓ کے ارشادات

کے سید آگر بھر و پئے کے طور پر بھی کسی کو نبی بنانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو' فہم دیکھو' فراست ویکھو مرزا غلام احمد قادیانی نبیوں کامقابلہ کر تاہے۔

الله عادی غیرت کااصل تقاضا تو بیہ ہے کہ دنیا میں ایک قادیانی عمی زندہ نہ ہے۔ حکومت کو چاہئے کہ کیڑ بکڑ کران خبیثوں کو ماردے۔

🖈 .....عقیده نزول عیسی علیه السلام پرایمان لانا فرض ہے۔اس کا

ا نکار کفر ہے۔اور اس کی تاویل کرناز لیع وصلال اور کفروالحاد ہے۔

☆.....☆.....☆



جلسہ بھا گلیور منعقدہ تاریخ ۲۴ روسمبر ۱۹۱۳ء مطابق ۲۵ محرم ۱۳۳۲ھ میں جامع معقول و منقول مولانا مولوی ابوالخیر سید محمد انور حسین بہولوی موتکیری پروفیسر ڈی ہے کالج کے بیان کا خلاصہ

تاریخ ۲۵ رمح مجلسة تاریخ رسی بعدنماز عمر آپ کا بیان شروع مواسآپ نے آیت کریر ' ساکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بسکل شی علیما ' طاوت فرائی ۔ پھراس آیت کاشان نزول اور مطلب نہایت بی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کر کے اس بات پرایک ملل تقریر فرائی که فدکوره بالا آیت بیمها دت نفت و اصادیث میحی فتم نبوت پر تطبی کاش ہے۔ سلسلہ نبوت آنخضرت علی کے بعد تا قیام قیامت کی هم کا نی ، نبوت جدیدہ نبیس آسکا اور جوشن بعد آنخضرت کے دعوی نبوت کر دو کا کا میں مندی دجالون ٹلٹون کذا بون کلهم بزعم الله نبی الله الله الله علام النبیین لا نبی بعدی "

ايوابالفن)

دجال کذاب ہے۔ایے دجالوں کے قلع وقع کرنے کے لئے ایک گروہ امت محمدیہ میں ابتدائے اسلام سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ اس گروہ کے فق پر ہونے کی خود آنخضرت علی نے شہادت دی ہے۔نواب صدیق حسن خان علیہ الرحمة والمغفر ان نے اپنی كتاب "حجج الكوامه في آثار القيامه "من اي وقت تك حجوف معيان نوت كا شارستائیس تک بیان کیا ہے۔اٹھائیسویں مخص مرزاغلام احمدقادیانی جابت ہوتے ہیں۔اس لئے کہ بید کی نبوت بھی ہیں اور ان کی تالیفات میں متعدد اور صریح صریح مجموث بھی یائے جاتے ہیں۔ چرمرز اغلام احمد قادیانی کی چند جھوٹی باتوں کو بیان کیا مجملہ ان کے ایک بیہے۔مرز اغلام احمد قادياني البعين نمبر اص ما يزائن ج ماص ٢٠٠٨ من لكية بير. "ليكن ضرور تعاكرة آن شريف اور احاديث كى وه پيشكوئيال يورى بوتس جن من لكما تفا كمي موود جب ظاهر بوكا تو اسلامی علاکے ہاتھ سے دکھا ٹھائے گا وہ اس کو کا فرقر ار دیں گے اور اس کے تل کے لئے فتو ہے دیئے جائیں مے ادراس کی سخت تو ہین کی جائے گی ادراس کودائر ہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ كرنے والا خيال كيا جائے گا۔" حاضرين كوار بعين كانمبر وصفحہ ندكورہ دكھلاً كريدكها كہ جوقر آن مجيد مسلمانوں کے ہاتھ میں ہاس میں تو اس پیشین کوئی کا نام ونشان تک نہیں ہے اور صحاح ستہ میں کوئی الی حدیث نہیں یائی جاتی ہے۔ مرزاغلام احمقادیانی کے کاذب بلکمفتری علی الله والرسول ہونے کے لئے بی ایک مثال کافی ہے مرایک اور صریح جموث سے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی اربعین نمبر اص ۹-خزائن جام ۳۹۴ می لکھتے ہیں۔ "مولوی غلام دیکیرقسوری نے اپنی كتاب مين اورمولوى المعيل على كرده والے في ميرى نسبت قطعى حكم لكايا كدوه اكر كاذب بي كر جب ان تالیفات کودنیا میں شائع کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مر گئے اور اس طرح پر ان کی موت نے فیصله کردیا که کاذب کون تھا۔ " تمین برس سے زیادہ ہو گیا کہ مرزائیوں کو چیلنج دیا گیا تھا كەمولوى غلام دىكلىرا درمولومى آملىيل دونول كى كتابول مىس نەكورە بالامضمون دىكىلا دىي نۇمىڭ پانچ سوروپیانعام لیں گرآج تک کی مرزائی کوہمت ندہوئی کدایے پیرومرشدکو یا ابت کر کے انعام حاصل کرے۔ کیا ان مثالوں کے بعد بھی کوئی راستباز مرز اغلام احمد قادیانی کے ندکورہ بالا مدیث کے معداق ہونے میں شبر کرسکتا ہے؟ ہر گز ہر گرنہیں۔

پربیبیان کیا که مرزاغلام احمدقادیانی کابید کوئی پھی تحض غلط ہے کہ جس طرح حضرت موئی علیہ اسٹلام کے بعدان کی امت بیس سلسلہ نبوت جاری رہا، ای طرح آنخضرت کی امت بیس سلسلہ نبوت جاری رہا، ای طرح آنخضرت کی امت بیس بھی سلسلہ نبوت جاری رہے گا۔ اس لئے کہ آیة کریمہ "انسا ارسسلنسا الیہ کے ما ارسلنا اللی فوعون رسولا. "(الرس ۱۵) بیس احمداع لیہ کے ما ارسلنا اللی فوعون رسولا. "(الرس ۱۵) بیس احمداع لیہ کے ما ارسلنا اللہ کہ کو کم ابائکم او اشلہ ذکو ا. (البقر ۲۰۰۶) بیس

تھہ نئس ذکر میں ہے نہ مفعول میں۔ چرصیح بخاری (باب ذکر عن بنی اسرائیل ص ۱۹۸ ج۱) کی ایک صدیث ہے۔ اس مطلب کوصاف طریقے سے ٹابت کر دیا جس کا خلاصہ بیہ کہ آنخضرت نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے دنیاوی اور غذہی امور کی سیاست انبیا کرتھی۔ جب کوئی نبی ہلاک ہوتے تو دوسرے نبی ان کے جائشین ہوتے اور چونکہ ہمارے بعد کوئی نبی نبیں ہاس لئے ہماری امت میں خلفاء کا سلسلہ رہےگا۔ بیصریث اس بارے میں نفس صریح ہے کہ آپ کے بعد کی قشم کا نبی بہیں ہوگا۔ آخضرت کی اس پیٹین گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق سے لکراس وقت تک امت محمد کی میں خلافت کا سلسلہ قائم ہے اور آخر وقت تک قائم رہے گا اگر خلفاء کو نبی کہنا جائز ہوتا تو خلفائے راشدین (حضرت ابو بکر محدیث سے اور آخر وقت تک قائم رہے گا اگر خلفاء کو نبی کہنا جائز ہوتا تو خلفائے راشدین (حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ،حضرت علی رضی اللہ عنہم) اس لقب کے زیاوہ سختی تھے۔ مگر حدیثوں سے صاف ٹابت ہوتا ہے کہان حضرات کو نبی کہنا جائز ہیں۔

مولاتا کابید بیان قبل مغرب ختم مواحاضرین جلسداس بیان سے بہت محظوظ اور مستشفع موتے ۔ فالحمد لله علی ذالک.

كُرْآ پئے آيت كريم' يُنا عيسىٰ إنّى متوفيك ورافعك التي ـ''(آل عران ۵۵) تلاوت فرما كراس كا مطلب واضح طورير بيان كرك بيكها كمرزاغلام احمد قادياني كا '' تونی'' کوموت ہی کے معنی میں منحصر سجھنامحض غلط ہے۔ لغت میں'' تونی'' کے اصلی اور وضعی معنی ، اخذالثی وافیا کسی چیز کو پورا پورالے لینا ہے، سلا دینا۔موت، تعداد ، وصولی قرض ، اٹھالینا اس کے انواع ہیں تغییر کبیر (جز ۸ص۲۷) میں صاف کھا ہے کہ 'متونی'' کالفظ صرف حصول "تونی" بردالت کرا ہے اور" تونی جنس" ہے اس کے تحت میں انواع بیں بعض موت کے ساتھ اور بیفن آسان پراٹھائے جانے کے ساتھ۔''متوفیک''کے بعد'' راف مک السی'' فر ما چین نوع کے لئے ہاں میں حرار نہیں ہے۔اس سے ثابت ہوا کہاس آیت میں "توفی" ے''رفع'' مراد ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا اس پر بردا زور ہے کہ حضرت ابن عباس فے "متوفی" کی تفییر "ممیت" فرمائی ہے میں کہتا ہوں کہ یتفییر کسی طرح ہمارے مدعا کے خلاف نہیں ہے۔اس لئے کدورِ منثورج ۲ ص ۳۹ میں بروایت سیج حضرت ابن عباس سے میثابت ہے کہ آپاس آیت شن نقذ یم وتا فیر کے قائل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں "دافسعک السبی اسم متوفیک فی آخوالزمان. "لین حضرت ابن عباس اس آیت کابیمطلب بیان کرتے ہیں۔" كريس آپ كوا محالينے والا ہوں اپن طرف كرآ خرز مانديس (بعدنزول) آپكوموت دين والا

معنى سلادينا موجود ہے تو كھر''متونى'' كمعنى سلادينے والا لينے ميں كون سامانع ہے؟ مولانا كے اس بيان كو صافرين جلسه في بہت جى لگا كر سنا اور بہت بى مخطوظ وسر ور بوئے في جوزا اوالله عناوعن سائر المسلمين خير الجزاء.

خدا کاشکرے کدونوں جلے نہایت ہی کامیابی کے ساتھ ختم ہوئے فقط

المسته مشته و المعنوان على الله عنها كليور معظم يك بها كليور ١٩١٥ عنها الله عنها الله





### صحيفة تبليغيه نمبرا كااجمالي جواب

صحفہ ہلیغیہ میں عبدالم اجد قادیانی نے جوعنا یہ میر سے حال پر فر مائی ہے۔ میں اس کا معنون ہوں۔ اعلان حقائی میں حکم سے فیصلہ محض اس بنا پر چاہا ہے کہ میری حقانیت اور تحقیق نے مجھے یقین دلایا کہ آپ نے نہایت صرح کا مرح کو پوشیدہ کرتا چاہا ہے اور محض غلط اور باطل با توں کو عوام کی نظر میں عمدہ اور حقائی دکھا تا چاہا ہے۔ اس لئے میری خیرخواتی کا نقاضا میہ ہے کہ موام پر اسے فلا ہر کر دوں۔ اس کی سبیل اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی کہ جلسہ میں حکم کے روبرواس کا اظہار ہو اور جو حضرات خود رسالہ دکھے کر فیصلہ نہیں کر سکتے اور ان کی غلطیوں اور قصدی فروگذا شتوں پر واقف نہیں ہو سکتے ۔ (اور اکثر ایسے ہی حضرات ہیں) وہ بھی سمجھ لیس اور امرحق سب پر ظاہر ہو جائے۔ چونکہ مجھے سلیانوں کی خیرخواتی منظور ہے۔ اس لئے جھے اس میں بھی عذر نہیں کہ آپ کا کوئی شاگر دسا منے آئے۔ گراس قدر لیافت رکھتا ہو کہ اگر کوئی غلی بات آ جائے تو سمجھ سکے فیصلہ آسانی اور القاء میں جو بچھ ہے اسے بھی سمجھتا ہو۔ اگر آپ کا کوئی شاگر داییا ہو جوان امور کی قابلیت رکھتا ہواور میں بھی اسے جلسہ میں جائے کوں اور وہ آپ کی طرف سے وکیل ہو۔ یعنی اس کا قابلیت رکھتا ہواور میں بھی اسے جلسہ میں جائے کوں اور وہ آپ کی طرف سے وکیل ہو۔ یعنی اس کا قابلیت رکھتا ہواور میں بھی اسے جلسہ میں جائے کوں اور وہ آپ کی طرف سے وکیل ہو۔ یعنی اس کا قابلیت رکھتا ہواور میں بھی اسے جلسہ میں جائے کوں اور وہ آپ کی کی طرف سے وکیل ہو۔ یعنی اس کا

عِرْآپ كا عِمْرْ بهوتو بهم الله مين حاضر بول اب ديرند بونا چاہے اور حضرت مؤلف (آسانی فيصله) عفيضهم كى نسبت ميں زياد ونہيں كہتا صرف اس قدر كہتا بول كه جناب خليفة أسسى اپنے سكوت كاجو عذر پیش كر سكتے ہیں۔ يا آپ كے خيال ميں بوون يہال بھى سجھ ليجئے نياده گفتگونہ ليجئے۔ مانی عذر پیش كر سكتے ہیں۔ يا آپ كے خيال ميں بوون يہال بھى سجھ ليجئے نياده گفتگونہ ليجئے۔ الداقع عيد اللطيف رحمانی

### صحيفه نذكوره كا

# تفصيلي جواب

اعلان تقانی میں بیہا گیا تھا کہ 'القاء' واقعی فیصلہ آسانی کا اگر جواب ہے تو عبدالماجد تادیانی مصنف القاء نے اس ایک ہزاررہ ہے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس کا فیصلہ کے جواب لکھنے پر وعدہ کیا گیا تھا؟ اس سے کائی شہادت اس امری ملتی ہے کہ قادیانی مربی کے نزدیک بھی ''القاء'' فیصلہ کا جواب نہیں ہے کوعوام کے دکھلانے کو''القاء'' پرلکھ دیا گیا ہے کہ فیصلہ آسانی کا جواب ہے اور اگر قادیانی مربی موصوف کو دیاتیا اپنے جواب پرکائل وثوق ہے تو اس کے لئے طرفین سے عکم مقرر ہوجو یہ فیصلہ کرے کہ فیصلہ آسانی کا یہ جواب ہے یا نہیں ۔لیکن افسوں ہے کہ قادیانی جماعت زبانی تو بہت بھی باتیں بتاتی ہے اور کا غذی اور ات دستے ہے ہو ہو کہ باتیں بتاتی ہے اور کا غذی اور ات دستے کے دستے ساہ کر ڈالتی ہے لئین مربی موصوف نے ملکہ کر اس نہیں کرتی ۔ چنا نچہ صحیفہ تبلیغیہ نمبرا کے صفی میں بھی ہو تا کہ فیل مربی موصوف نے مسلم کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتی ۔ چنا نچہ صحیفہ تبلیغیہ نمبرا کے صفی کے میں بھی اور کئی مربی موصوف نے مسلم کے سامنے آنے کی جرات نہیں کرتی ۔ چنا نچہ صحیفہ تبلیغیہ نمبرا کے صفی کے میں اس کے آئی کہ فریق اپنے دعوے کوخلاف راسی نہیں کہتا بھی سکم اس کے ایک کہ فریقی میں کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ بلا ملکم کے ہوئیس سکتا۔ اس کا فیصلہ کے ہوئیس سکتا۔ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔گر قادیانی مربی میں تی دیا کہ کہ کرتا ہوں کہ اس کا فیصلہ کرتا ہے۔گر قادیانی مربی میں تی دیا کہ کہ قادیانی کی فیصلہ کی فیصلہ کے بعد غالبًا بہت خالف ہو گئے ہیں۔خصوصاً عبدالما جد قادیانی مربی تا می قادیانی کے فیصلہ کا فیصلہ کو فیصلہ کے بعد غالبًا بہت خالف ہو گئے ہیں۔خصوصاً عبدالما جد قادیانی موسلے تارہ کی تا کہ کہا کہ کہ کانے دوالی میں جو سے خوالیاں جو تا کہا کہ کو کو کانے میں کہا تا کہ کے فیصلہ کے بعد غالبًا بہت خالف ہو گئے ہیں۔خصوصاً عبدالما جد قادیانی کی خوالی کی کو کانے کیا کہ کر جو کیا کہ کو کو کانے کیا کہ کو کیا گئی کو کیا کہ کو کو کانے کیا کہ کو کی کو کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی ک

کے سامنے نہ آئے کی میربھی وجہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ القاء میں بہت پچھ حوالوں اور نقل میں دیدہ ودانستہ کتر پیونت اور بددیانتی کی گئی ہے اور اب کسی مرزائی کو الل حق کے سامنے آنے کی ہمت و جراکت نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ اہل ہوگی بھی اہل حق کے سامنے نہیں آ کتے اور قادیانی مربی کا گریزاس کی روشن شہادت ہے۔ گریزاس کی روشن شہادت ہے۔

نا ظرین! یہ ہخف کا اعتقاد ہے کہ ق بات کا کھے جو ابنیں ہوسکا اور جو امر قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور انکہ اور تمام سلف کے انقاق ہے تابت ہے وہ بلاشبہ ق ہے اور چونکہ فیصلہ آسانی ہیں جو بات تکھی گئے ہے وہ ایک ہی ہے جس کی شہادت قرآن وحدیث وصحابہ اور انکہ اور سلف صالحین نے دی ہے۔ اس لئے اگر یہ کہا گیا کہ وہ الا جواب ہے تو اس میس کی مسلمان کو کہا تر دد ہوسکتا ہے؟ باتی رہا قادیانی مربی کا میڈر مانا کہ اس میں سوے زائد غلطیاں ہیں ای کے لئے تو میں چاہتا ہوں کہ مربی صاحب حکم مقرر کر کے اس کو ثابت فرما کیں ور نہ حض کہ یا لکھنے سے تو کا منہیں چلاا۔ ان کو نت ملف ملی ریب فادعو اشھداء کم ان کنتم صادفین فان لم سے تو کا منہیں چلاا۔ ان کو نت مقابلہ ہوگا، اس وقت روش ہوجائے گا کہ ان غلطیوں کے بیان میں قادیانی مربی اختر میں اور عوام کو دھو کہ دیا ہے؟ ناظرین کے بیان میں فاد یانی مربی کا مرزا غلام احمد قادیانی کی مجبت میں سیصال ہوگیا ہے کہ اب ان کو وہ مضابی بھی نظر خوان کر رہے کہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف میں بیارشا وخداوندی نہیں ہے۔

ا ..... ومن يضلله فلا هادى له

٢..... اذا اراد الله شيئاً ان يقول له كن فيكون.

شاید قادیانی مربی کو بده و که بواج که وه بعید ان الفاظ کوتر آن کے الفاظ سیحت ہیں ب شک بدالفاظ بعید قرآن میں ہیں ہیں کین فیصلہ میں بنہیں کہا گیا بھلا بیز فر مائے کہ بسعد و لا یہ و فی ،حضرت شخ عبدالقاور جیلائی کے کہاں لکھا ہے جوآپ کے فلیفداوران کے پیروان کی طرف منسوب کر دہے ہیں۔ پھر الی حالت میں کیا قادیانی مربی کا یہ کھلا اور ظاہر جھوٹ نہیں؟ ہاں! ذرابیہ تو فرمائے کہ فیصلہ آسانی میں بیکہاں ہے کہ "افدا اور ادائی شہنا فیقول له کن فیسکون "ہرگر ہرگر فیصلہ میں بدالفاظ نہیں ہیں۔ بیاآپ کاسفید جھوٹ ہے اگر آپ فیصلہ آسانی میں اس طرح پر دکھلا ویں تو ہیں روپ انعام لیں ورنہ اپنے کذب کا اقرار کریں۔ ہاں ذرااس کا بھی جواب دیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ضرورۃ الامام صفحہ میں لکھتے ہیں' قرآن شریف ہیں فرایا گیا''و کسانسو ایست فقس حسون میں قبل ''فرمایئے اس طرح پرقرآن شریف ہیں کہاں ہے؟ ہرگز ہرگز اس طرح پرقرآن شریف ہیں کہاں ہے؟ ہرگز ہرگز اس طرح پرقرآن شریف ہیں کھتے ہیں ای طرح اللہ تعالی فرما تا ہے''اللہ یعلم حیث یجعل دسالہ'' اس طرح پرقرآن مجید ہیں ہرگز نہیں ہے غرضیکہ ان چار غلطیوں کا جواب قادیانی مرنی تجویز کریں وہی جواب ادھرے ہیں ہمی سمجھ لیس۔ ای صحیفہ کے صفح ایس قادیانی مرنی کھتے ہیں اب مونگیر بھاگلور میں سلسلہ احمد مید کی ترقی دکھی کے خواب قادیانی مرنی کو کیا خیال ہوا اور کس صلحت سے مخالفت پر کمر بستہ ہوگئے۔

یہاں تو قادیانی مربی بہت ہی بھولے اور انجان بن گئے۔ اے جناب مصلحت اور خیال اگر آپ کونہیں معلوم تو جھے سنئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اربعین میں مولا نا مدظلہ کو مخاطب تو کیا گر کتاب نہیں بھیجی۔ جب موتکیر میں بیفتنہ پھوٹ پڑا اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں پر نظر پڑی تو اس کا ابطال شروع کر دیا گیا اور اہل حق کا بمیشہ سے بیکام رہا ہے اور یہی شارع علیہ السلام کا حکم ہے کہ صلالت اور بدعت کی دنیا میں جب اشاعت اور ترقی ہوتو ہمہ تن وہ اس کی مخالفت کریں اور اس کے منانے کی کوشش کریں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ آپ اتنا کسی منابی ہو است جا کہ آپ اتنا کہ جناب میں کی جائے گئی وجوہ ذیل کہ جناب میں کی حیات کے متعلق کے نہیں کھا گیا۔ واقعی پیشکایت آپ کی بجا ہے لیکن وجوہ ذیل کے جناب میں کی ویورا کرنے سے معذوری ہوئی۔

ا سسس مرزا غلام احمد قادیا نی نے بید سنا تحض عوام کے فریب دہی کے لئے چھیڑا ہے جس کومرزا غلام احمد قادیا نی کے دعویٰ سے تعلق نہیں ہے ۔ لینی اگر ممات سے ثابت بھی ہوجائے تو محض اس سے مرزا غلام احمد قادیا نی کو اس کے بعد بھی اپنے مرزا غلام احمد قادیا نی کواس کے بعد بھی اپنے دعویٰ پردلیل کی ضرورت ہوگی۔ پھر ایسی صالت میں ایسے بے تعلق مسئلہ میں پڑنا بے سود سمجھا گیا۔

۲ سسس جب مرزا غلام احمد قادیا نی خودا پے قول کے مطابق اپنے دعویٰ میں کا ذہب تھہرت تو السی صالت میں کسی ذی عقل کو دوسری طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔ بلکہ محض ان کے اقوال ہی کا السی صالت میں سرزا غلام احمد قادیا نی کا کھی جوٹی چیشین کوئی کو قرار دیا ہے اور اسی بنا پر فیصلہ آسانی میں مرزا غلام احمد قادیا نی کی تکلڈ یب کا معیاران ہی کی چیشین کوئی کو قرار دیا ہے اور ای جنایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ کی تکلڈ یب کا معیاران ہی کی چیشین کوئی کو قرار دیا ہے اور سے مخت بات تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ جست باقی ندر ہے۔ کیونکہ ان کے مقد آکا قول ان کے لئے نہایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ جست باقی ندر ہے۔ کیونکہ ان کے مقد آکا قول ان کے لئے نہایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ جست باقی ندر ہے۔ کیونکہ ان کے مقد آکا قول ان کے لئے نہایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ کی جست باقی ندر ہے۔ کیونکہ ان کے مقد آکا قول ان کے لئے نہایت تشفی بخش ہوگا۔ یہ اسلوب فیصلہ کی جست باقی ندر ہے۔ کیونکہ ان کے مقد آک کو اسلام کی سے سالوب فیصلہ کی کا فیسل کی کے دیا کہ کو سالم کی کونل کی کونٹر ان کے لئے نہایت تشفی کونٹر ہوگا۔

آسانی میں محض مرزائی جماعت کی اور آپ کی خاطر اختیار کیا گیا اور یہ بھی لحاظ کیا گیا کہ الی بات ہو جے عوام بھی بجھ لیس کہ واقعی مرزاغلام احمد قادیانی خوداین اقرارے کاذب ہیں۔

سسسس مولوی ابراہیم صاحب سیالکوئی " نے "شہدا ہے اللقر آن "نہایت عمد واور محقق رسالہ عرصہ ہوامرزاغلام احمد قادیانی کے سامنے ہی اس بارہ میں لکھ کرشائع کیا ہے۔ اس میں دوباب ہیں۔

بہلے باب میں صرف قران مجیدے حضرت سے کازئدہ اٹھایا جانا اور ان کازئدہ رہنا ٹابت کیا ہے۔

دوسرے باب میں ان دلیلوں کو غلط ٹابت کیا ہے جن سے مرزا غلام احمد قادیاتی نے ممات سے ٹابت کی تھی، مگرنہ مرزاغلام احمد قادیاتی کی خود ہمت ہوئی اور نہاں وقت تک کی مرزائی نے اس کا جواب دیا۔ مولوی صاحب محدوح مونگیر میں آخریف لاے اور نہایت دعوے کے ساتھ وعظ میں حیات مولوی صاحب محدوح مونگیر میں آخریف لاے اور نہایت دعوے کے ساتھ وعظ میں حیات مولوی ساحب مورد تھے۔ جب ایک عمدہ شیح رسالہ اس بحث میں موجود ہے اور برسوں سے شائع ہورہا ہے اور اس کے مصنف خاص مونگیر میں مرزائیوں کے نہایت قریب اس کے مضمون کو بیان کیا اور سامنے آئے کی کسی مرزائی کو جرائت نہ ہوئی تو نہایت ظاہر ہے کہ اب اس کے مضمون کو بیان کیا اور سامنے آئے کی کسی مرزائی کو جرائت نہ ہوئی تو نہایت ظاہر ہے کہ اب اس کے مضمون کو بیان کیا اور سامنے آئے کی کسی مرزائی کو جرائت نہ ہوئی تو نہایت ظاہر ہے کہ اب اس کے مضمون کو بیان کیان کیا دور سامنے آئے کی کسی مرزائی کو جرائت نہ ہوئی تو نہایت نظاہر ہے کہ اب اس کے مضمون کو بیان کیا اور سامنے آئے کی کسی مرزائی کو جرائت نہ ہوئی تو نہایت نظاہر ہے کہ اب اس

قادیانی مربی صاحب!اگر فیصله آسانی سے بالفرض پانچ چھ لاکھ کے دل سلے ہیں، تو یا در ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر اور دُعا وی اور انبیاء کی تو ہین اور خدا اور رسول پر افتراء کرنے سے روئے زمین کے تینتیس کروڑ سلمانوں کے دل سلم اور آسان وزمین میں لرزہ پڑگیا۔اس کے بعد آپ نے جو پچھا کی برزگ کی شان میں بداد بی کی اورا کی معمولی خض سے بہت پچھکرائی۔اس کی وجہ سے جس قدر مسلمانوں کوصد مہ پہنچاان کی تعداد مرزا غلام احمد قادیانی بہت بچھکرائی۔اس کی وجہ سے جس قدر مسلمانوں کوصد مہ پہنچاان کی تعداد مرزا غلام احمد قادیانی نہ ہوا اور چند مٹی بجر جماعت کا خیال کیا جن کی تعداد دحم نظر آپ پانچ لا تھی بیان کرتے ہیں۔ نہ ہوا اور چند مٹی بھر جماعت کا خیال کیا جن کی تعداد دحم نظر آپ پانچ لا تھی بیان کرتے ہیں۔ نہ ہوا اور چند مٹی بھر بیانی مربی صاحب! اگر آپ اپ اس دعوے میں صادت ہیں کہ دوئی اللی اور دیگر شواہدات اور بالخصوص حضور پر نور محم مصطفی ہوئے ہے اس دعوے میں سادت ہیں کہ دوئی اللی اور دیگر میں کہتا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کہ اس کے سوا بھی خدم ہوگا معیار صدافت میں جو بیلکھا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے سے خدا اور اور نے بیل ہوں کے سوا بھی خدم ہوگا معیار صدافت میں جو بیلکھا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے سے خدا اور

رسول کوچھوڑ تا ہوگا۔ اگر چہ بالکل سیجے ہے جس پر ہر مسلمان کا دل گواہ ہے لیکن اس رسالہ نے تادیانی جماعت پر البتہ بڑاستم کیا ہے اور اس کے تن میں زہر ہلاہل کا بھم رکھتا ہے کیونکہ اس کے نورانی صفیات سے ان کے دبمل کی سیابی کا پردہ چاک ہوگیا۔ رہالا رڈ ہیڈ لی کا اسلام لا تا انشاء اللہ تعالیٰ بہت جلد ناظرین اس کی حقیقت سے بھی واقف ہوجا کیں گے کہ ان کے اسلام کی بنا بھش ان کی اپنی تحقیقات ہے تقریباً وہ ہیں برس سے مسلمان ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی تو اب کئے ہیں ان کا پہتے تقیقات ہے تقریباً وہ ہیں برس سے مسلمان ہیں۔ خواجہ کمال الدین مرزائی تو اب گئے ہیں ان کا پہتے ان کی سی ہے کیا وہ بھی قادیائی جماعت بی کی طرف منسوب ہے؟ اور جاپان میں جو ہیں ان کا کھول مسلمانوں کی تعداد ہوگئی ہے وہاں بھی کوئی قادیائی پہنچا ہے؟ ذرا شرم سیجھے اور بے پر کی نہ صاحب عمر ہے ہیں تا دیائی مربی کھتے ہیں کہ ہم نے پانچے خط حضرت قبلہ عالم مولانا محم علی صاحب عمر ہیں ہیں اور ہیں کہ کی کیا غرض صاحب عمر ہیں تا دیائی مربی کھتے کہ اس الف لیلہ کے قصہ سے قادیائی مربی کی کیاغرض ساحب عمر ہیں اور ہی کہ کیا خوش ہیں ہو ان ہیں اور ہی کہ ایس خواب دی کہ میں جو ہیں ہو کہ کیا خواب دیں؟ ای مولانا می کیا ضرورت ہے کہ ایسے جعفرز ٹلی کی تحریب وربیافت کر نے اپنیا می مور ہیں اور ہم کواس کی کیاضرورت ہے کہ ایسے جعفرز ٹلی کی تحریب وربیافت کر نے اس طرف توجہ نظر مائی ہو۔

قادیانی مربی صحفہ میں ہے ہی فرماتے ہیں کہ نصرت یزوانی اور برق آسانی موجب ازدیاد مادہ طاعون ہو چکا تھا۔ قادیانی مربی ہی تو آپ نے بہت ہی صحح فرمایا۔ ناظرین ذرااس طرح متوجہ ہوجائے اوراسے خوب یادر کھئے کہ اب بقول قادیانی مربی ہی قادیانی جماعت کی کتابیں مسلمانوں کے حق میں مادہ طاعون ہیں۔ پھر کیا مسلمانوں کا پیفرض نہیں کہ وہ اس دیا اور طاعونی بیل کی سیابی کو دور کریں اور کھڑت استغفار اور لاحول سے اس کثافت و نجاست سے صفائی اور پاکی حاصل کریں۔ مربی صاحب! ایک مولوی ابوالحن مرحوم کیا ہزاروں ہزاراہ السلام کے لئے آپ کی جماعت کی کتابیں اور تحریرین غم وہم کا باعث ہوئیں۔ بھلاکون خدا پرست دیندار ہوگا جس کا دل حضرت سے طیاش نے بات ہوئی اللہ تعالی عند کی جماعت کی کتابیں اور تحریرین کوئی کرم رنہ جائے گا؟ کیا عجب ہے کہ اس بنا پر مرزائی جماعت کوئی کے بیات ہوئی کے مولوی ابوالحن کی طرح اس مادہ طاعونی نے معند تو تھے پہلی ارکانے میں مورٹ کیا ہے۔ مسلم کی مولوی ابوالحن کی طرح اس مادہ طاعونی نے حضرت سے پہلی ارکیا ہے۔ مسلم کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تھمدین کر آپ یا جیلے کے تو فیصلہ کا حضرت سے پہلی اگر کیا ہے۔ مسلم کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تھمدین کر آپ مادہ طاعونی نے حضرت سے پہلی اگر کیا ہے۔ مسلم کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تھمدین کر آپ موجہ کے کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تھمدین کر آپ کیا جو فیصلہ کا حضرت سے پہلی از کیا ہے۔ مسلم کا ذب کے مصنف کی اس پیشین گوئی کی تھمدین کر آپ کیا جو فیصلہ کا

جواب بیں دے سکتے۔ آپ کے القاء سے پوری ہوگئ کیا القاء کے دیکھنے کے بعد بھی کسی انصاف پرست کواس میں شک رہے گا کہ فیصلہ کا جواب آپ کی طافت سے باہر ہے؟ ادر پچھ کم دوسال کی مت تک قادیانی جماعت کے تمام افراد نے سرسے پیرتک زور نگایا ادر ناکوں پسیند آیالیکن اب تک ان سے جواب نہ ہوسکا۔

ناظرین!معلن اعلان حقانی نے اگر تھم کے ذریعہ سے فیصلہ چاہا تو اس میں نہ کوئی شرى جرم ہے۔ نعقلى، ندعرنى، كرمعلوم نبيس كرعبدالماجد قاديانى كس لئے اس براس قدر برا فروخته اورغفبناک موکرناظرین محیفہ سے دریافت فرماتے ہیں۔ ( کیوں ناظرین معلن صاحب کون ہوتے ہیں؟) قادیانی مربی آپ کے ناظرین صحیفہ علن صاحب کونہیں بتا سکتے ان کی ہم سے بوجھے اوران کی حالت ہم سے سفتے۔ جناب مولا نامفتی عبدالطیف صاحب معلن اعلان ان اہل کمال اور ارباب فضل سے ہیں جن کی نظیراس زمانہ میں بہت کم ہے جن کے حلقہ درس سے سينكرون طلبه سند فضيلت پاكرآج مند درس پرمتازین-ای صوبه بهاریس بهت علاءین-جنہوں نے مولا تا مدور کے دامن فیض مل تربیت یائی ہے اور معقول تخواہ یاتے ہیں۔علامہ مروح عرصة تك ندوة العلما على جهال بزے بزے علماء كالمجمع تقامفتى تنے اور ان عى كافتوىٰ جاری تھا اورای کے ساتھ دارالعلوم ندوہ میں طلبہ وتعلیم بھی دیتے تھے اس کے بعد مدرسے صولتیہ مکہ معظمہ میں عرصہ دراز تک صدر مدرس رہے جہاں قاذان، روس، بخارا، مجاز، کوف، بصره، ہندوستان وغیرہ کے طلبان سے مستغیض ہوتے رہاوراس وقت تک جتاب مفتی صاحب کے لتے برطرف سے طلی کے خطوط آ رہے ہیں اور اہل مدارس نہایت متنی ہیں اور سوروپے مشاہرے وية بي اليكن مفتى صاحب في ان تمام برخاك والكر حضرت قبله عالم جناب مولاً ناسيه محمع على صاحب (موکلیری) کے فیض محبت کواپنے لئے فلاح دارین سمجھا اور اپنا سرمایہ سعادت جاتا اور اس لئے وہ اب اس آستان عالی پر پڑے موئے ہیں اور عبدالماجد قادیانی توشایدار دوفاری اور مجمعه ولي عربي برهانے كے لئے بياس ساٹھ روپ ياتے ہيں جس سے زياده مفتى صاحب کے شاگر دیاتے ہیں۔اب ناظرین انصاف فرمائیں کے عبدالماجد قادیانی کی بیہ بے نیاز انداداءاور بددریافت فرمانا کمعلن صاحب کون موتے ہیں کیسی غضب کی بات ہے؟ اوراس برطرہ بدہے كد جناب مفتى صاحب كسامخ آتے ہوئے انبيں جاب اور شرم آتى ہے اور اس كے لئے اسيخ شاگردكو يش كرنے كوفرماتے ہيں۔اب سوال بيہ كرآيا قادياني مرنى نے آج تك كى

مدرسہ بیں تعلیم دی ہے یا نہیں اورار دوفاری اور پھیم بی کے سواتمام کتب درسیہ پڑھائی بھی ہیں یا نہیں؟ اگر قادیائی مربی کواس کا ادعا ہے قوہ مہر بانی فرما کران شاگر دوں کا نام تولیں جوآپ کے حلقہ درس سے سند فراغ حاصل کر چکے ہیں۔ اگر ہماری واقفیت میں غلطی نہ ہوتو میں کہہ سکتا ہوں کہ قادیائی مربی ایک شاگر دبھی ایسانہیں پیش کر سکتے ہاں کہنے اور لکھنے کے لئے میدان نہایت وسیح ہے مگرعمل کی جگہ صفر ہے۔ ہاں قادیائی مربی ایک بات مجھے اور آپ سے عرض کرنی ہے اور وہ سیے کہ آپ حضرت قبلہ عالم جناب مولا ناسید محمد علی صاحب سے مباحثہ کے آرز و مند ہیں اور ہم نہیں سیحے کہ آپ سودائے خام کا منشا کیا ہے؟ شاید آپ کا خیال ہوگا کہ جس طرح آ فاب نہیں سیحے کہ اس سودائے خام کا منشا کیا ہے؟ شاید آپ کی اس فضل و کمال اور صلاح اور عالمتنا ہی کہ میں اس فضل و کمال اور صلاح اور تھو گئر نہدوور کے آفاب کی چکتی دگتی شعاعوں سے ذرات کی طرح چک آھیں گے۔

این خیال است ومحال است وجنون

ہمیں تعجب ہے کہ آپ با وجود یکہ حضرت مولانا ممدوح کے رفعت شان اورعلوء مقام سے واقف ہیں کہ آج جناب مدوح کے نیوضات ظاہری اور باطنی سے تمام اہل مند بلکداہل عرب، عجم، چین، وقاذان وغیره مالا مال میں اوراس وقت یہی ایک آفتاب مدایت ایسا ہے جس کے کمالات ظاہری و باطنی کی شعاعوں سے دنیا کا اکثر حصد منور ہے۔ آپ کے رشدو مدایت و فیوض و برکات کی مثال کے لئے یہ کہنا کافی ہے کہ آپ کے حلقہ ارادت کا دائرہ مشرقی بنگال چانگام سے لے کراحاط بمبئی تک اور کابل وغزنی سے افریقد اور جاز (بہت تھوڑے دن گزرے ہیں کہ مجد الحرام مجد نبوی کے نہایت معزز امام اور خطیب ابو بکر حماد مرید ہو کر گئے ہیں اور ان کے خطوط آتے ہیں) عرب تک پھیلا ہواہے خصوصاً اصلاع پٹنہ دمونگیرو گیا و بھا گلیورمظفر پورو در بھنگہ و پورنیدوغیرہ وغیرہ میں بہت ہی کثرت آپ کے غاثیہ برداروں کی ہے،اور خدا کے فضل سے ان کا تدین وتورع اس پر فتنه زمانه کے باوجود بہت ہی غنیمت ہے۔ان مقامات میں نظر اٹھا کر د کیھیے کہ وہاں کے مسلمانوں کی اصلاح جس خوش اسلوبی سے کی گئی اس کی مثال ہمارے پیش نظر نہیں معلوم ہوتی \_سیئنکڑ وں شرالی ونشہ باز د بے نمازی ہزاروں آ وار منش جن کی عرفت و فجور و حرکات هیده میں صرف ہوئی اوران کی اوقات منہیات و ملاہی میں صرف ہوئی وہ حلقہ ارادت میں آتے ہی کیسے دیندار ہو گئے اور کس قدر پابند شریعت بن مجئے اور ان میں کیسی صلاحیت پیدا ہو گئی کہان کی اگلی حالت پرنظر کرنے سے غرق جیرت ہونا پڑتا ہے اوران ہی علاقوں میں طرح

طرح کے شرک اور رسوم بدعت کا بازارگرم تھا اور ان کی تعزید پرتی جونہایت تشدد کے ساتھ تھی اور وہ اس میں ایسے منہک اور مستعد سے کہ ان مراسم اور دوسر نے فضولیات مروجہ کے روکنے والے اور منع کرنے والے اور منع کرنے والے واعظین اور مولو یوں کو برا بھلا کہہ کراپنے گاؤں میں تھہرنے نہیں دیتے تھے اور ان کی باتیں سنزا بھی گوار انہیں کرتے سے اور ان کی حالت نا گفتہ ہے کہ کیسی کا یا بلٹ ہوگئ؟ اور ماشاء اللہ ان بدعات وفضولیات سے سے تائب ہوکر راہ راست پر آ گئے اور اجھے خاصے دیدار بن گئے۔۔۔۔۔۔ ہے آپ کی توجہ کا ملہ کا اثر اور آپ کی اسلامی تعلیم کا نتیجہ۔۔

آج حفرت مولانا کے حلقہ بگوثی میں بڑے بڑے نامی اور مقتدرصاحب فضل و کمال داخل ہیں جو کہ اپنی اپنی جگہ پر بجائے خود مقتداء اور مجددوقت ہیں مولانا حکیم عبدالباری صاحب مرحوم جومولانا تاعید الحجی صاحب مرحوم کے ارشد تلاندہ میں سے تصاور جن کی نسبت مولانا مرحوم فر مایا کرتے سے کہ کوئی تخص ایسافہ ہیں اور مستعدہ مارے صلقہ درس میں نہیں آیا اور غالبًا آپ کو بھی اس سے افکار نہ ہوگا۔ پھرد کھے کہ آخر میں حکیم صاحب مرحوم کس ذوق و شوق سے خدام حضرت والا کے حلقہ میں داخل ہوئے اور اس کو اپنا سر مایہ سعادت سمجھا۔ اب الی حالت میں آپ کی الی جر آت اور دلیری کا باعث اندرونی تاریکی کے سوااور کیا ہوسکتا ہے علاوہ اس کے الی خواہش کا آپ کو کیا جن ہے؟

فیصله آسانی میں علامہ محدوح (حضرت موتکیریؒ) نے خلیفه جی نورالدین قادیانی کو اصل مخاطب بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ خلیفہ قادیانی مولوی نورالدین ساکت ہیں آپ اگر چہ چندا وراق سیاه کرکے پانچویں سواروں میں داخل ہو گئے مگر قادیانی خلیفہ نے تصدیق کیوں نہ کی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بددیا نتوں کی شہاوت ان کا دل بھی دے رہا ہے۔ باتی رہا آپ کا یہ فیصلہ اور القاء کو پڑھوجس سے معلوم ہوگا کہ مرز اتا دیانی کی پیشینگوئی منہائ نبوت پر کوری ہوئی وغیرہ۔

جناب والا! ای لئے تو آپ ہے گزارش ہے کہ القاء ' کے مضامین کو مکم کے سامنے پیش کیجئے تواس ہے معلوم ہوجائے گا کہ آپ اپ اس دعویٰ میں کہاں تک صادق ہیں اور فیصلہ میں فیصلہ آ سانی کو آپ نے سمجھا ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کے معیار پر جن مرعیان نبوت کو فیصلہ میں موٹے حرفوں سے لکھ کر پیش کیا ہے۔ جب وہی آپ کونظر نہیں آئے تو اس کے مضامی عالیہ و دیتہ تک آپ کی ذہین تارساکی رسائی معلوم؟ اور اس پرادعا ہے کہ ہم خود مصنف سے مباحثہ کریں گے ہے۔ معرعہ بے دیا عباش ہرچہ خوابی کن۔



### لارڈ ہیڈ لے کا اسلام اور مرز ائیوں کی جھوٹی بیٹنی لارڈ ممدوح کا اسلامی تام سیف الرحمٰن بیٹنے رحمت اللہ فاروق ہے

اسلام وہ سچا اور مقدس مذہب ہے جس نے راست کوئی اور صدافت کو اپنا شعار ہتلایا ہے اور است کوئی اور صدافت کو اپنا شعار ہتلایا ہے اور اس کے بانی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صاف طور سے کہددیا ہے۔ کہ سلمان جھوٹ ہوں اور خلاف واقع بات کو مشتہر اب جو محض یا جو گروہ جھوٹ کو اپنا شعار بنائے۔ اور جھوٹ بول کر اور خلاف واقع بات کو مشتہر کر کے اپنا فروغ چاہے۔ اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنا اسلام کے لئے نہایت عار ہے۔ اسلام میں اور دو فکوئی میں ایسا تباین اور مخالفت ہے۔ کہ ایسے مخض کو اور ایسے گروہ کو سیچے مسلمان اور ان کے پاک مذہب نے بے تا مل کہددیا کہ مسلمان نہیں ہیں۔

اس دفت جوایک جدید گروہ مرزائی قاویانی کا پیدا ہواہے جس نے ۳۳ کروڑ مسلمانوں کو کا فرینا کراپنے چند ہزار فخصوں کا نام مسلمان رکھاہے جن کے چندا شخاص موتکیر و بھا گلپور میں بھی نظر آتے ہیں بینل مچار کھاہے کہ لارڈ ہیڈ لےخواجہ کمال الدین مرزائی کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔اوراس دروغ کے اعلان میں اشتہار بھی دیا ہے۔ایے معزز اور مشہور فض کا تبدیل ند بب ایسانہیں ہے کہ اس کی واقعی حالت پوشیدہ رہے اور کوئی ناراست کو اپنے یا اپنے گروہ کے لئے ایٹ فخروم بابات کا ذریع قرار دے۔

الرؤموصوف کے اسلام لانے کی حالت اگریزی اخبارات اورلندن کے خطوط سے فلام ہموئی ہے کہ لارڈموصوف ہیں ہرس سے مسلمان ہیں اور صرف اسلای عقائد ہی نہیں رکھتے بلکہ اسلامی نماز بھی پڑھتے ہیں۔خواجہ کمال الدین مرزائی تو اب مجھے ہیں گھریہ کہنا کہ خواجہ کمال الدین مرزائی تو اب مجھے ہیں گھریہ کہنا کہ خواجہ کمال الدین مرزائی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئے کیا صریح جموث ہے۔ لارڈموصوف کی تجریب طاہر ہے کہ ان کا مسلمان ہوناکسی مسلمان کی ترخیب اور اثر کا تیجہ نہیں ہے بلکہ خودان کی تحقیق اور کتب بنی کا نتیجہ ہے۔ ۲۰ دمبر کے کامریڈ میں لارڈموصوف کا یہ جملہ موجود ہے کہ خواجہ کمال الدین نے جھے پر ذراسا بھی اثر ڈالنے کی کوشش نہیں کی۔ ۹ دمبر ۱۹۱۳ء کے اگریزی اخبارڈ یکی نیوز نے لارڈموصوف کے اظہار اسلام کی کیفیت اس طرح کھی ہے۔

### لارد میرلی کا تبدیل ند بب

لارڈ ہیڈٹی یہ پانچاں ہیرن ہے (ہیرن ایک معززعہدہ کا نام ہے) اس خطاب کا جس کو کہ بیعالی عہدہ (ہیرج کا) سال گذشتہ کے جنوری میں ملاہے۔ بعد مرجانے چچیرے بھائی کے وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے مسلمان ہونے کی خبر انجمن ملت اسلام لندن کے سالا نہ ضیافت کے روز جس میں خود لارڈ ہیڈٹی شریک منے مشتہری گئی۔ لارڈ ہیڈ لے نے جوابے مسلمان ہونے کی بابت اس جلسہ میں کہاوہ ہیہے۔

''عام طریقہ سے بچھے فرہب اسلام کے اختیار کرنے کی اشاعت کرنے میں ہے کہنا ضرور ہے کہ میں اپنے ان عقا کد اسلام ہے جس کو میں نے ہیں برس سے اختیار کر رکھا ہے علیحہ ہ خمیں ہوسکا۔ لارڈ ہیڈ لے نے عندالملا قات کی سے اپنے مسلمان ہونے کے بارہ میں یوں کہا ہے۔'' جبکہ اخبی اسلامیہ کی طرف سے جھے کو اس شب کے کھانے کی دعوت دی گئی۔ میں نے کہا کہ جھے از حدخوقی ہوگی کہ میں اس میں شرکت کروں اور ان کے ممبران پرخود جا کر ظاہر کروں کہ جھے ان کے فرہب سے کیسی گہری الفت ہے میں نے ابھی تک کوئی کارروائی عملی طریقہ سے نہیں کی ہے کہ جس سے میں گاہر ہوکہ میں چرچ آف انگلینڈ کی (لیمنی وہ فرہب جو ولایت میں نہیں کی ہے کہ جس سے میں ظاہر ہوکہ میں چرچ آف انگلینڈ کی (لیمنی وہ فرہب جو ولایت میں

جاری ہے اور سلطنت برطانیہ کا فدہب ہے) ممبری سے کنار وکش ہوااور جس فدہب میں یا جس فدہب کے طریقد پر میری تعلیم وتربیت ہوئی تھی اور نہم نے رسماً کوئی اعلان ایجاب دین اسلام کا کیا ہے تاہم فدہب اسلام پرمیراعقیدہ ہے میرے فدہب عیسائی کے چھوڑنے کا باعث زیادہ تر تعصب سے ان لوگوں کو ہواہے جوابے کوعیسائی کہتے ہیں۔'' دسمبر ۱۹۱۳ء کے مسلم انڈیا میں لارڈ محدور کی تحریر چھپی ہے اور اس میں لکھا ہے۔

'' یم کن ہے کہ میر بے بعضا حباب خیال کرتے ہوں کہ جھے پر سلمانوں کا اثر پڑا ہے گر یہ بات نہیں ہے کیونکہ میراموجودہ خیال صرف میری مدتوں کے خیال کا نتیجہ ہے میری اصلی مختلق تعلیم یا فتہ سلمانوں سے فہ بہب کے بارے میں چند ہفتہ گزرے کہ شروع ہوئی اور کیا جھے اس کے کہنے کی ضرورت ہے کہ جھے کو یہ دکھیرے کل اصول و نتائج نورے طورے اسلام کے مطابق ہیں بہت خوشی ہوئی' میرے دوست خواجہ کمال الدین مرزائی نے جھے پر ذرا سابھی اثر ڈالنے کی بھی کوشش نہیں کی ان میں اخباروں ہے نہایت صفائی سے ظاہر ہوگیا کہ لارڈ ہیڈ لے کے مسلمان ہونے میں خواجہ کمال مرزائی کو بچھ دخل نہیں ہے۔ البتہ خواجہ کمال مرزائی نے اور ان کے جم خیال افراد وغیرہ نے ہندوستان میں ایس با تیں بنائی ہیں جن سے مسلمان متاثر ہوں اور مرزائی باطل فہ ہب کی طرف ان کا عمدہ خیال ہو۔

شاہ نعمت اللہ صاحب رئیس مونگیر عرصہ سے لندن میں مقیم ہیں حضرت اقد س مولانا سید ابواحد رہائی نے ان سے لارڈ موصوف کی جالت دریافت کی تھی تاریخ ۱۹ جنوری ۱۹۱۹ء کوان کا خط آیا وہ لکھتے ہیں۔ The London۔۔۔۔۔۔۔ لارڈ ہیڈ لے کے بارے میں حضور نے جو دریافت فرمایا ہے اس کی حقیقت میر مخیال میں ہیہ کے دمرز اغلام احمد (قاویانی) کا غالبًا ابھی تک دریافت فرمایا ہے اس کی حقیقت میر مخیال میں ہیہ کے دمرز اغلام احمد (قاویانی) کا غالبًا ابھی تک نام بھی انہوں (لارڈ ہیڈ لے) نے نہیں ساہوہ وہ آدمی بہت محقول و بنجیدہ ہیں تعلیم بھی ان کی بہت اچھی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اورفقط اسلام کی خویوں ہے محوبو کرمسلمان باالا شتہار ہو گئے ہیں ہم نے ان سے ایک وفقہ کہا کہ نماز میں بجدہ وغیرہ میں آپ کو دفت ہوتی ہوگی اس کا جواب دیا کہ آئے ہیں ہی سال ہے ہم روزانہ اس طور سے عبادت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوگا کہ خواجہ کمال الدین (مرزائی) کے آئے نے بیس سال قبل سے وہ مسلمان ہوئے کی وجہ کہا ہے کہ بغیر کی کے ترغیب دلائے ہوئے فقط کتا بی ہماں اخباروں میں کمھی تھی اورصافی طور سے کہا ہے کہ بغیر کی کرغیب دلائے ہوئے فقط کتا بی معلومات سے دہ مسلمان ہوئے ہیں یہاں اخید کر گئیں کولڈ Lady Qwlyn کہ لیڈی کولڈ لیک کولڈ Lady Qwlyn کولے میں بہاں اخید کی دوران سے دہ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کولڈ معلوم ہوگا کہ دوران کی کولئی کولڈ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کولڈ مسلمان ہوئے ہیں کولئی کولڈ Lady Qwlyn معلومات سے دہ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کولڈ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کولڈ مسلمان ہوئے ہیں یہاں ایک بزرگ لیڈی کولڈ کا کھور

اور وہ استان کے معزز خاندان سے بیں ان کا خاندان لارڈ بیڈ لے سے زیادہ معزز بہاں سمجھا جا تا ہے اور وہ یہاں کے معزز خاندان سے بیں ان کا خاندان لارڈ بیڈ لے سے زیادہ معزز بہاں سمجھا جا تا ہے اور ماشاء اللہ وہ پورے مسلمان بیں کلام اللہ شریف کا اکثر حصدان سے از بر (زبانی) من لیجئے اور عربی بھی بولتی ہیں ۔خواجہ کمال صاحب مرزائی نے ہم کوان سے بھی ملانے کو کہا تھا مگرا بھی ہم کوالیا موقع نہیں ملا ہے کہ ملا کیں انہوں نے اپنے لڑکے کو پوری عربی کی اچھی تعلیم دی ہے ملاحظہ کیا جائے کہ لارڈ ہیڈ لے کے ملئے والے کس قدرصاف کھتے ہیں کہ لارڈ موصوف ،خواجہ کمال مرزائی جائے کہ لارڈ ہیڈ لے کے ملئے والے کس قدرصاف کھتے ہیں کہ لارڈ موصوف ،خواجہ کمال مرزائی خواجہ کمال مرزائی مارزائی کی رسائی نہیں ہوئی۔ خواجہ کمال صاحب (مرزائی) کی رسائی نہیں ہوئی۔

ان کے علاوہ بہت مردول کواور خاتون کواسلام کی طرف رغبت ہے اور بہت مسلمان بیں مثل Mr & Maseer جنہوں نے اسلای نام عبدالحمیدر کھا ہے بیسلون میں مجسٹریث میں اور پندرہ سولہ برس سے مسلمان ہیں اور لارڈ الڈرنے مرنے کے وقت اپنے اسلام کی شہرت دى تھى Lord AlderMr. Lehuwra جن كااسلاى نام خالد ہے بياد جوان عرصه دس بارہ برس سےمسلمان بیں ایک معزز خاتون لیڈی بلوم فیلڈ Lady Bloom Field فرقہ بہائیے میں واخل ہوئی ہے اور بہت لوگ لندن کے اس فرقہ میں واخل ہو سے ہیں کچھ عرصہ ہوا کہ اس فرقہ کے سردارعبدالبہاءلندن میں گئے تھے اور بہت کچھاحتر ام ان کا وہاں کے لوگوں نے کیا ان کا لیکچر بھی بڑے زور وشور ہے ہواان کی دعوتیں بھی ہوئیں۔جن میں بڑے اہتمام ہے ایرانی کھانے بکوائے گئے تھے اور شہر مونگیر کے رئیس شاہ محمہ یجیٰ صاحب بیر سٹر بھی اس میں شریک تھے۔ پھرعبدالیہا ءلندن ہےفرانس گئے تھے۔خواجہ کمال (مرزائی) نے فرانس جانے کاغل تو مچایا۔گر ہوا کچھٹیں عبدالبہاءعلی محمد بانی والیتی کے خلیفہ ہیں جنہوں نے ۱۲۵۷ء سے کچھ سملے مبدی ہونے کا دعوی کیا تھا۔اوراس وفت اس کے مانے والے کلکت مبئی کندن رنگون اوراستنبول، مصر،شام،امریکدوغیره می کثرت سے جی اور ظاہری اخلاق ان کے اعظم سے گئے ہیں۔جس قدرجھوٹ اورفریب مرزائیوں میں دیکھاجا تا ہے۔ان میں نہیں سنا گیا۔ایک جھوٹا دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ خواجہ کمال (مرزائی) کے سوالورپ وغیرہ میں جا کر تبلیغ اسلام کسی نے نہیں کی۔ بیدوی ک بھی ایسا ہی جھوٹا ہے جیسا پہلا دعویٰ تھا۔

سرسیداحمه خان لندن محئے اور وہاں جا کرخطبات احمدی انگریزی کرا کے مشتہر کی اور اسی خیال کے ہو جب تبلیغ اسلام کی۔اور جواعتراضات ایک بوےمعزز عیسائی نے جناب رسول الله عليقة يرك تصال كجوابات دے كرعيسائيوں كواسلام كى طرف بلايا اورمصرے مصطفیٰ کمال یاشالندن میں مکئے اور تبلیغ اسلام کی اور جایان میں مولوی برکت الله ایم۔اے مکئے ہیں اور عرصہ سے وہاں قیام رکھتے ہیں۔اور اچھی طرح تبلیغ اسلام کررہے ہیں۔ چنانچ مسٹرحسن ہٹانو جوخاندان وزارت شاہی کا ایک معز دمخف ہے مولوی صاحب مذکور کی وجہ سے مسلمان ہوااور سنا گیا ہے کہ مسرحسن مثانو نے ایک اسلامی اخبار بھی جاری کیا ہے۔جس کی شہرت اور آمد ہندوستان میں بھی ہے اخبار وکیل سے ظاہر ہوا ہے کہ وہاں تین لا کھ مسلمان ہوئے ہیں چنا نچہ ا جنوری ۱۹۱۴ء کا وکیل لکھتا ہے کہ ترکی ہم قلم اقدام قطعطنیدروی اخبار "نودی وریمیا" سے بہ خرنقل کرتا ہے کہ سلمانان چین نے ایک جدید انجمن مسلمانان چین و جاپان کومتحدینانے کی غرض سے قائم کی ہےاس المجمن کا صدر دفتر شہر ٹائکن میں ہے اور اس دفتر کوحال میں ایک قابل توجر بورث مسلمانان جابان کے حال کے متعلق موصول ہوئی ہے بیر پورٹ ٹو کیو کے مدرسداسلامید کے منتظم اور رنبل حسن خورشید نے مرتب کی ہاس رپورٹ سے عیاں ہوتا ہے کہ جایان میں مسلمانوں کی تعدادتنن لا کونفوں تک پہنچ چکی ہے اب مجھے مرزاکی جماعت بتائے کہ خواجہ کمال مرزائی نے لندن میں کتنے آ دمیوں کومسلمان کیا؟ جیسا کدان کی جماعت غل مجارتی ہے اور اس حیلہ ہے مسلمانوں کواپی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے میرے خیال میں خواجہ کمال صاحب (مرزائی) کی نسبت بوسث ماسر بيربخش صاحب سكرثرى الجهن تائيدالاسلام لاموركى جورائ سهوه فهايت سيح ہاورات ذیل میں درج کیاجاتا ہے۔

''پوشیدہ نہیں کہ خواجہ کمال الدین صاحب (مرزائی) مریدان مرزاغلام احمد قادیائی مدعی نبوت مہدویت میسیت و کرھنیت وغیرہ و غیرہ کے رکن رکین ہیں اورافل اسلام ہندوستان و پنجاب پر پھر الی ہی غلطی عظیم کا وقت آگیا ہے جو کہ مرزا قادیائی کے اشتہار براہین احمد میکا تھا جبکہ انہوں نے اسلام کی حمایت کے بہانہ سے مسلمانوں سے رویبیہ بٹورا اور بجائے اشاعت اسلام کے مرزائیت (یعنی اپنے دعاوی نبوت و غیرہ) کی اشاعت کے واسطے اشتہارات اور تالیف کتب پراس بے رحی سے دل کھول کرخرج کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں اشتہارات میے موجود ہونے کے واسطے تمام ممالک غیر تک پہنچائے اور میہ وہ روپیہ تھا جو اس واسطے مسلمانوں سے لیا تھا کہ

تمرآن اور محمد ﷺ کی صدافت پرتین سو دلائل کل ادبان کے رد میں بیان کئے جا کیں گے اور اسلامی تعلیم اور ند ب کوسیا خابت کیا جائے گا، مگروہ وعدہ بالکل وفا نہ کیا گیا اور روپیہ بے کل خودستائی اوراینی نبوت و رسالت کے اثبات میں خرج کیا اور وفات میج علیہ السلام کی خاطر تمام اسلاف ابل اسلام کوفلطی پر بتایا گیا تمام تفاسیر کوردی قرار دے دیا گیا، ائمہ اربعہ کے اجماع امت کوکورانہ تھلید کا خطاب دیا گیااوراسلام کے تمام مسائل کے الٹ ملیٹ میں کتابیں واشتہارات اس کٹرت سے لکھے کہ ممالک متمدند بورپ کے کسی ہوشیار سے ہوشیار دوکا ندار نے بھی اس قدر شائع ند کئے ہو تگے اوروہ رو پیپر جوخدمت وجمایت اسلام کے واسطے جمع کیا گیا تھاوہ ی تخ یب دین میں اور اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری برخرچ کیا گیا اور مرزائیت کی اس قدراشاعت ہوئی کہ کوئی شهروقصبه پنجاب و ہندوستان میں نہیں کہ مرزائیوں کی اڑھائی اینٹ کی مسجد (مرزاڑہ) الگ نہ مواور تفرقہ امت محمدی میں اس قدر ڈالا کہ بھائی بھائی سے میاں۔ جورو سے ، جورومیاں سے ، خویش وا قارب تمام اجزاء جواسلام کے تھے الگ کردیئے گئے حتی کہ نمازیں اور جنازے پڑھنے بھی بند ہو گئے اور یہی مرزا قادیانی کی پیدا کردہ چھوٹی می جماعت تمام موجودہ واسلاف اہل اسلام کو یہودی و کا فر کالقب دیے گلی حتی کہ اب تک کتابوں میں ایسا ہی لکھتے ہیں۔اور امت محمدی میں وه فساد ڈالا ہوا ہے کہ کوئی جگر ہیں جس جگہ ج جانہ ہواور اب توہندو پنجاب کے علاوہ بلادغیر میں جا پنچے ہیں۔مندے قرآن ومحمد کہتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کواسلام کا فیرخواہ بتاتے ہیں مگر جب انہوں نے تمام مسلمانوں کو جومرزا قادیانی کونبی ورسول نہیں مانتے کا فرقر اردے دیا تو اب مسلمانوں سے کیا واسطہ ہے؟ لیکن بیعیاری دیکھئے کہ چندہ لینے کے واسطے اور مال وزر وصول کرنے کے واسطےان یہودیوں (معاذ اللہ) کومسلمان کہددیتے ہیں اور جس طرح بھی بن پڑے مسلمانوں سےروپیے بٹور لیتے ہیں مرخودایے گرہ کے بیکاورتعصب کے یہلے ہیں کہ سوا قادیان کے فیکس کے ایک پییہ کسی قومی کا م میں نہیں دیتے۔ الجمن حمایت اسلام کودینا گناہ سجھتے ہیں مگر جب ا پنامطلب ہوتو یہی یہودی بھائی مسلمان ہیں اور گندم نمائی کر کے اپنامطلب نکال لیا تو پھر وى علىحد كى اورقطع تعلق تو كون اور ميس كون؟"

وہی وقت اب مسلمانوں پر آگیا ہے اور ولی غلطی میں مسلمان مبتلا ہونے لگے ہیں کہ چندہ جمع کر کے خواجہ کمال الدین (مرزائی) کوروانہ کررہے ہیں یا ارادہ کرتے ہیں جس کا نتیجہ اخیر وہی پشیمانی ہوگی جومسلمانوں نے مرزا قادیانی کو چندے اور براہین کی قیت پیشگی ادا کرنے سے ہوئی تھی۔ روپیہ مسلمانوں کا ہوگا اور مرزائیت کی اشاعت میں خرج ہوگا۔ اور برائے نام مسلمانوں کا منہ بند کرنے کے لئے کسی انگریز کی تبلیغ کے نام سے بھی خرج کیا جائے گا موتلیراور بھاگل پور کے مرزائیوں کو دیکھا جائے کہ ایک خاص غرض کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ گوکو کا فرنہیں کہتے۔

جب مرزا قادیانی نے نہایت صفائی سے (هیقت الوی عداخ ائن ج۲۲ص ۱۸۵) وغیرہ میں اینے نہ مانے والول کو کافر کہا۔ان کے بیٹے محمود نے تمام مسلمانوں کے کافر ہونے کے باب میں خاص رسالہ تشہید الا ذبان ج ۲ نمبر ۴ ص ۱۲۲ اپریل ۱۹۱۱ء و آئینہ صدافت کھا۔ ان کے فليفد فياس كي تقمديق كى اب ان كاس خط ساس كا شوت مور ما ب-جوانهول في خواجد كمال (مرزائي) كولكها ب\_اور پيغا صلح مين شائع مواب اورا خباروكيل جلد ١٩ نمبر٩ يمور خدي٢٢ جنوری ۱۹۱۴ء نے اسے نقل کیا ہے۔عبدالماجد (قادیانی) جوان کے ہاتھ پر بیعت کرآئے ہیں۔ اورتمام دنیا کے علیاءاور اہل الله کوخصوصاً علیاء کاملین حرمین شریفین کوچھوڑ کراور انہیں فاسق سمجھ کر مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ کواپنا مقتداء اور پیشوا مان چکے ہیں۔اس لئے کیسے ہوسکتا ہے کہ مقتداء كے خلاف عقيده ركھتے ہو نگے ؟ يہ ہرگز ہوئيس سكا مكر چونكہ بچھتے ہيں كه عام مسلمان كافر كهدديے ہے برہم ہوجائیں مے۔اوراس فرہب کو براسمجھنے لیس مے۔اس لئے کہدویتے ہیں کہ ہم کسی کلمہ موكوكافرنيس كت ادرمرزا قاديانى كے بيے نے جوكھا بات بمنيس مائے۔ بيصرف فريب ہے جب نماز میں شریک مدموں۔ جنازے میں شرکت مذکریں لڑکی دینے سے انکار۔ ان کے خاص اخبار میں شائع ہو کہ جوغیر قادیانی کوئر کی دے وہ قادیانی نہیں تمام ہاتیں کفاروں کی برتیں۔ مرزبان سے کہدویں کہ مکسی کوکا فرنیس کہتے ، صریح دلیل ہے کہ وہ فریب دیتے ہیں دراصل تمام مسلمانوں کو کا فریجھتے ہیں مگراپی خاص غرض سے اپنے ولی عقیدہ کو ظاہر نہیں کرتے۔ بلکہ جس طرح اورجھوٹی باتیں کہتے ہیں ربھی کہددیتے ہیں۔ہمیں تخت افسوں ہے کہ ہمارے بھائی نے ہم سے جدا ہو کرنہایت بری روش اختیار کی ہے اللہ تعالی ان کوراہ راست پرلائے اور پھر پیارا سيا بھا لَى بنائے۔

عبدالعزيز رحماني





اس میں مرزا حسام الدین احد مرزائی کے اس اشتہار کا جوجلسمیٹی ۸۔مارچ ۱۹۱۳ء کے متعلق تھا۔ مُدَلَّلُ جواب دیا ممیا ہے اور قرآن مجید سے اور نیز مرزا غلام احمد قادیانی کے بیان کردہ معنی کی روسے حصرت مسلح علیہ السلام کی حیات جسمانی اور رفع آسانی کا ثبوت دے کر مرزا قادیانی کی نبوت اور مسیحیت کے ثبوت کا مطالعہ کیا ممیا ہے۔

# أَنَّى تُؤفَكُونَ

تم لوگ کہال ہے پھیرے جاتے ہو

نہیں ہے وین مرزائی میں کچھ بھی نور ایمانی ادهرآ و شمص اب نور وین انور وکھائے گا

ایک اشتہار میں کوئی مضمون ایسانہیں ہے جس کا جواب علائے اسلام نے نددیا ہو۔ بلکہ وہی باتیں اس اشتہار میں کوئی مضمون ایسانہیں ہے جس کا جواب علائے اسلام نے نددیا ہو۔ بلکہ وہی باتیں ہیں جو مرزا غلام احمد قادیائی نے پیش کی تھیں اور علائے اسلام نے ان کی حیات ہی میں ان کا مفصل اور دلل جواب دے دیا تھا۔ مشتہر صاحب نے یا تو ان جوابوں کو دیکھا نہیں ہے یا جواب الجواب سے عاجز آ کر مرزا قادیائی ہی کی پیش کردہ باتوں کو دھرایا ہے چونکہ اس اشتہار سے اس بات کا احتیال ہے کہ جن مسلمانوں کو یے بین وہ شباور فتندیس برجا میں اس لیے علائے اسلام کی بات کا مفصل اور مسکت جواب دے جا جواب دیا جاتا ہے ناظرین بنظر انصاف ملاحظہ خلے مطابق نہ کورہ بالا اشتہار کا مدل جواب دیا جاتا ہے ناظرین بنظر انصاف ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ما تو فیقی الا باللّه.

مشترصاحب للصحیمین، ناظرین ۱۹۱۳ و ۱۹۱۳ کومنجانب سیحی صاحبان جلسند به مقرر تقاریم شخص کوتقریر کرنے کی اجازت تھی جماعت احمدید کی طرف سے اخویم خیرالدین صاحب نے وفات سیح پر تقریر شروع کی ہنوز بیان تمام نہیں ہوا تھا کہ بچ میں مولوی عبدالکریم صاحب مدرس اول ندوة العاما بگھؤ ومولا ناعبدالشکورصاحب ایڈیٹرا خبار النجم نے وَجُل دینا شروع کیا اور

( دا فع البلاء ص ماشية زائن ج ١٨ص ٢٢٠ حاشيه )

تع\_"

اس عبارت میں مرزا قادیانی ان غلط قصول کی تصدیق کرتے ہیں جوحفزت سے علیہ السلام کی طرف منسوب کیے گئے ہیں اوران قصول کو آ کے حصور (پاکدامن) نہ ہونے کا سبب قرار دیتے ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے اعتقاد میں حضرت سے علیہ السلام پاک دامن نہ تھے اور اس میں شک نہیں کہ حضرت سے کو پاک دامن نہ جھنا ان کی شخت تو ہین ہے۔ بلکہ ان کی نبوت سے ایک طرح کا انکار ہے۔ (نعوذ باللّٰه منه)

یہ بات بھی چیج نہیں معلوم ہوتی کہ مولوی صاحبان نے یہ کہا ہو کہ ۔''اپ دوی نبوت کے لیے '' تو فی'' کے معنی خلاف محاورہ قرآن کریم کے تراشے ہیں لبندا ہر سہ حالت میں کا فرہیں۔' اس لیے کہ مرزا قادیا فی نے'' تو فی'' کے جومعنی تراشے ہیں اگر وہ معنی تسلیم بھی کر لیے جا کیں تواس سے صرف حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات ثابت ہوگی۔ اس سے مرزا قادیا فی کی نبوت کسی طرح نہیں ثابت ہوگئی اور چھر صرف حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہونے سے گفرنہیں لازم آتا کو بیعقیدہ جمہور اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ ہاں بیکہا ہوتو عجب نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل ہو کر خود سیح موجود بن بیٹھنا اور آیت کریمہ خاتم النہیں اور عسیٰ علیہ السلام کی وفات کی قائل ہو کر خود سیح موجود بن بیٹھنا اور آیت کریمہ خاتم النہیں اور قادی کرنا کفر ہے۔ بہر کیف مشتہر صاحب وجوہ ثلاث کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔''

ناظرین!ش اوّل کے لیے تو ہمارا یمی فرہب ہے کہ جناب سرور کا ننات محمد علیہ ہے افضل کوئی نی نہیں ہے جیسا کوئی نی نہیں ہے جیسا کو فرمایا نبی ملک نے کہ: لو کسان موسسی و عیسلسی حیین لما وسعهما الاتباعی.

"اگرموی" ویسی زنده ہوتے توان کو بج جماری اطاعت کے اور کچھ چارہ نہ ہوتا۔"
(امام احمد اور بیم ق نے حضرت جابر سے جوروایت کی ہے اس میں حضرت عیسیٰ علید السلام کا نام نہیں ہے صرف حضرت موی کی کا نام ہے چنانچ مشکوۃ شریف ص ۳۰ کتاب الا متعام بالنہ میں ہے۔ لو محان موسی حیاما و سعه الا تباعی.

کہا گرموکیٰ زندہ ہوتے تو ان کوسوائے ہماری پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔ جس حدیث کومشتہر نے پیش کیا ہے کتب حدیث میں اس کا کہیں پینہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مشتہر صاحب نے نہ کورہ بالا حدیث (ابن کثیر) کی کوئی سند بیان نہیں کی اور نہ حدیث کی کسی کتاب کا حوالہ دیا صرف ابن کیٹر کے حوالہ دینے سے حدیث کی صحت ثابت نہیں ہو سکتی ۔ مشتبر صاحب برلازم تھا کہ حدیث مع سند بیان کرتے اور پھر ہرایک راوی کا ثقہ ہونا ثابت کرتے یا محدثین کی تھی نقل کرتے بغیراس کا نہ کورہ بالا حدیث سے استدلال صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس حدیث کی صحت ثابت بھی ہو جائے تو مشتبر صاحب کا مدعاء اس حدیث سے ثابت نہیں ہوسکتا اس لیے کہ

ا ..... ایک یادو نبی کے تابع ہونے سے کل انبیاء کیہم السلام پر فضیلت نہیں ثابت ہو کتی ہے۔ ۲ ...... مجرد کسی نبی کا تابع ہونا نبی متبوع کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔

دیکھواللہ تعالیٰ آنخضرت علیہ کو کہتا ہے کہ اے حمد دنسم او حینا المیک ان اتبع ملة ابو اهیم حمد اللہ اللہ اللہ ا حنیف رفیل آیت ۱۲۳)'' پھر میں نے آپ کی طرف وی کی کہ آپ المت ابراہیم کی پیروی سیجے کے کہوہوکر۔''

"اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت کا اللہ حضرت ابراہیم کے تابع تھاور حضرت ابراہیم کے تابع تھاور حضرت ابراہیم ملیہ السلام، معلوم موت ہے کہ مشتہر صاحب کو آنخضرت کے افضل الرسل ہونے کی دلیل معلوم نہیں ہے ورنہ وہ ایسی موت ہے کہ مشتہر صاحب کو آنخضرت کے افضل الرسل ہونے کی دلیل معلوم نہیں ہے ورنہ وہ ایسی حدیث پیش نہ کرتے جس کی نہ تو سند کا پہتہ ہا ور نہ اس کے الفاظ سے اصل مطلب ثابت ہوتا ہے۔ اچھاتو مجھ سے سنئے ۔ آنخضرت کی کے افضل الرسل ہونے کی تین دلیلیں ہیں۔ ہے۔ اچھاتو مجھ سے سنئے ۔ آنخضرت کی فرات ہا ہر کات پردین کی تکمیل کی گئی جیسا کہ الاسلام دینا الیوم اکھمات لکم دینا حملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و د ضیت لکم الاسلام دینا میں ورث جم نے تمارے لیے تمارے دین کو کافل کر دیا اور اپنی لیمت پوری کر دی اور مست کے دین اسلام ہی کو پہند کیا۔ "

اورفا ہرہے کہ بیفسیلت سوائے آپ کے کی نی کوئیس کی۔ ا۔۔۔۔۔۔۔ آپ کی امت افضل ترین امم قرار پائی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ کسنتہم خیسر امدہ اخوجت للناس تأمرون بالمعروف و تنھون

عن المنكو (آل عران١١٠)

'' تم لوگ بہترین امت ہوجولوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو۔ اور بری ہاتوں ہے روکتے ہو۔'' اور ظاہر ہے کہ امت کی نصیات اس رسول کی فصیات پرموتوف ہے جس کے وہ تا بع ہے۔ پس آ پ کی امت کا افضل امم ہونا آ پ کے افضل الرسل ہونے کی بین دلیل ہے۔ سا ...... مسلم شریف (ج اص ۱۹۹ باب مساجد وموضع الصلوٰ ق) میں حضرت ابو ہر ہرہ ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فر مایا کہ۔''

عن ابى هويرة ان رسول الله على قال فضلت على الانبياء بست اعطيت بجوامع الكلم و بعلت لى الارض مسجداً و طهوراً. و ارسلت الى الخلق كافة وختم بى النبيون.

(مشكوة باب فضائل نبينا مليط ص١١٥)

'' میں دوسرے نبیول پر چھ باتوں میں فضیلت دیا گیا ہوں(۱) مجھ کو جامع کلے دیئے گئے۔(۲)اور میں اپنے رعب کی وجہ ہے فتح یاب ہوا(۳)اور مال غنیمت میرے لیے حلال ہوا۔ (۴)اور ساری زمین میرے لیے نماز اور تیم کے لائق بنائی گئی۔(۵)اور میں سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں۔(۲)اور نبیوں کے آئے کا سلسلہ مجھ پڑختم کیا گیا۔''

اس حدیث سے ظاہر ہے کہ آپ نے کسی نبی کے تابع ہونے کواپی فضیلت کی دلیل نہیں قرار دی پس مشتہر صاحب کا استدلال غلط ہو گیا۔

پھر مشتہر صاحب لکھتے ہیں کہ شق ٹانی کے جواب میں ابو الحسنات مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کا قول درخ کرتے ہیں کہ بعد آنخضرت کے یاز مانہ میں آنخضرت ﷺ کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں ہے بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتیمتنتے ہے۔

( و مجصودا فع الوسواس في اثر بن عماس علوي مطبوع تكھنوص السطر ٨ \_ )

اس کا جواب ہیے کہ مشتہر صاحب کواس مئلہ میں نہ کو گی آیت قرآئی ملی اور نہ کو گی حدیث نہوی،

نہ سی صحالی کا اثر ، نہ سی مجتبد کا قول ، مجبور ہو کر مولا نا مرحوم کا ایک قول پیش کردیا ہے حالا نکہ قرآن
مجید اور احادیث کے نصوص قطعیت الدلالت سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت کے پہنچوت اور
رسالت ختم : و چکی ہے آپ کے بعد کسی کو نبوت ورسالت نہیں ل کئی ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ " مساکمان
محملہ ابا احد مَن رجالکم و لکون رسول اللّه و حَالَتُم النّبِینَن (احزاب می)
محملہ ابنا احد مَن رجالکم و لکون رسول اللّه و حَالَتُم النّبِینَن اللّه تعالیٰ کے
رسول اور سے نبول کے بعد آنے والے۔ "

خاتم النبین میں لفظ خاتم ہا گفتی یا بالکسر ہرحالت میں اس کے معنی آخر کے ہیں۔ ( دیکھونسان العرب جسم ۲۵ مجمع البحارج ۲س ۱۵)

یہ آیت اس بارہ میں نص قطعی ہے کہ نبوت آپ پرختم ہو پھی ہے۔احادیث صحیحہ بھی اس بارہ میں کثرت سے وارد ہیں ان میں سے چند پیش کی جاتی ہیں۔

السمائه عليه عليه على المادي الله عليه وسلم ٢٩ص ٢٩١ باب فسى المسمائه عليه المادي الله عليه المادي ا

(مشكوة ص ٥١٥ باب اساء الني وصفاته)

کہ میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی ٹی ٹہیں ہے۔ ۲....سس بخاری میں ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ 'کسانت بنو اسر ائیل تسوسهم الانبیاء کلماهلک نبی خلفه نبی و انه لا نبی بعدی و سیکون

خلفاء . "( بخارى، ج اص ١٩٩١ باب ذكر عن في اسرائيل، وفتح البارى ب ١٩٥٥ م

بی اسرائیل پرانمیاء علیہم السلام سیاست کرتے تھے جب کوئی نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے۔

ان دونوں صدیموں سے میہ بات بعبارۃ النص ٹابت ہوتی ہے کہ آپ بعد کی کوکی قتم کی نبوت نبیس مل عتی ہاں لیے کہ ان دونوں صدیموں میں لفظ نبی کرہ ہے۔ اور تحت نفی میں داقع ہاور کرہ تحت نفی میں عام ہوتا ہے بعنی اس کرہ کے جرفر دکی نفی ہوجاتی ہے اور مسید کے ون حلفاء سے اس عموم کی پوری تائید ہورہی ہے پس ان دونوں صدیموں کا صریح مطلب یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص نبی نہیں ہوسکا صاحب شرع جدید ہویا نہ ہو۔ ہاں دوسری صدیث میں خلفاء کے لفظ سے صراحة سے ثابت ہوتا ہے کہ آئی خضرت علیقت کے جانشینوں کا لقب خلفاء ہے انہیاء نہیں ہے ای وجہ سے خلفاء کے انتینوں کا لقب خلفاء ہے انہیاء نہیں میں حب ای وجہ سے خلفاء کے راشدین رضی التد عنم اس لقب کے ساتھ ملقب نہیں ہوتے (ترینہ کی ہوتا کے مرابی انحظاب بی میں عقبہ بن عامر سے دوایت ہے کہ آئی موت نے فر مایا کہ آئر میرے بعد کوئی نبی موت تو عمر ہوتے وقت حضرت علی سعد بن وقاص شے روایت ہے کہ آئی خضرت عنی ہوتے دوایت ہے کہ آئی خضرت علی ہوتے دوایا کہ آپ ہماری فیبت میں ہوتے دوت حضرت علی ہونے دوایا کہ آپ ہماری فیبت میں ہماری فیبت میں ہوتے دوت حضرت علی ہوتے دوایا کہ آپ ہماری فیبت میں ہماری ہماری فیبت میں ہماری فیبت میں ہماری ہماری فیبت میں ہماری فیبت میں ہماری ہماری فیبت میں ہماری ہماری ہماری فیبت میں ہماری ہماری

ای طرح ہمارے جانشین ہیں جس طرح موئ کے جانشین ہارون سے مگر فرق یہ ہے کہ ہمارے بعد (ہماری نبوت کے بعد) کوئی نبی نہیں یعنی ہارون نبی تصاور چونکہ ہماری نبوت کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی ہے۔اس لیے آپ نبیس ہو سکتے ہیں۔''

(بخاری جاس ۱۹۲۹ب مناقب علی این انی طالب مسلم جهن ۱۹۷۸ب نفائل علی این انی طالب)
ان روایتول سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ حفزت عمر اور حفرت علی ہے نبوت کی نفی اسی
بنا پرک گئی ہے کہ آنخضرت ملک کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ۔ کیا کوئی ایما نداراس بات کوشلیم کرسکتا ہے
کہ مرز اقادیانی تو فنافی الرسول کے درجہ پر پہنچ کرظلی یا بروزی نبی اور رسول بن جا کیں اور حضرت
عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو ید درجہ نہ ملے اور ظلی اور بروزی نبوت سے بھی محروم رہ جا کیں۔
(نعو فر بالله منه)

۲۔۔۔۔۔۔۔ ( بخاری، جاص ۹۰۹ ہاب علامات النو ق فی الاسلام ) میں ابو ہریرہ سے روایت ہے
 کرآ تخضرت علی نے فرمایا کہ:

لا تقوم الساعة حتى يبعث لا دجالون كذابون قريب من بلاين كلهم يزعم انه رسول الله. (مَنْهُوة ص ٢٥٥ بإب الماح)

قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کتمیں کے قریب دجال وکذاب پیدا ہوں ہرایک کا یہی دعوی ہوگا کہ دہ خدا کارسول ہے۔

(مسلم ج ۲ ص ۳۹۷ فصل فی قوله صلعم ان بین یدی الساعته کذابین قریباً من ثلاثین) اور ابو داود تر فدی شی حضرت ثوبان سے اس طرح مروی ہے کہ آ مخضرت فی فرمایا کے قرمایا کے سیسکون فی امتی گذابون ثلثون کلهم یز عم انه نبی الله و انا خاتم النبین لا نبی بعدی

(ابودا وَدج ٢ص ١٢٢ باب ذكرالفتن ودلا مكها ) (ترندي، ج٢ص ٢٥، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون شكوة ص٢١٥ مم كتاب الفتن )

میری امت میں تمیں فریب دینے والے بڑے جھوٹے بیدا ہونے والے میں ہرا یک کا یمی دعویٰ ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے حالا نکہ میں خاتم النہین ہوں میرے بعد کوئی نبینس

اس دوسری حدیث سے میبھی ثابت ہوتا ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت کا اس حدیث میں ذکر ہے وہ آنخضرت کی امت ہی میں سے ہول کے لینی اینے کوامتی بھی کہیں گے اور نی بھی، نبوت تشریعی کے مدعی ہوں یا غیرتشریعی کے، پس جو محض آپ کے بعد کی قتم کی نبوت کا مدعی ہوتو وہ بحکم حدیث مذکور وجال و کذاب کہلانے کا مستحق ہے۔ فتسد بسر و لات کسن مسن المغافلین مولا ناعبد المح صاحب مرحوم کا جو تول مشتہر صاحب نے نقل کیا ہے وہ ان لوگول کے جواب میں ہے جو کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانہ میں آئیس گے تو آخضرت کے بعد کی علیہ السلام آخر زمانہ میں آئیس ہے کہ آخضرت کے بعد کی علیہ خوب مائیس ہے کہ آخضرت کے بعد کی کو نبوت مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ آپ زجر الناس علی انکار اثر بن عباس کے سم میں گر رفر ماتے ہیں المکن حتم نبینا صلی میں ہے کہ آپ اللی جسمیع انبیاء و جمیع الطبقات بمنی انہ لم یعط بعدہ النبوة لا حد فی طبقة (زجر الناس ص ۸۲)

کل طبقات کے انبیاء کے اعتبار ہے آنخضرت کا خاتم النبیین ہونا حقیق ہے اس معنی کے کہ بعد آپ کے کی کو کسی طبقہ میں نبوت نہیں دی جائے گی۔

يُراى صفى مِن لَكُت مِن كُن لا شبه فى بطلان الاحتمال الثانى و هوان يكون وجود المخواتم فى تلك الطبقات بعده لما ورذانه لا نبى بعده و ثبت فى مقره انه خاتم الانبياء على الاطلاق و استغراق" (س١٨٥,٨٥٪ رائاس)

اس احمال کے باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں کددیگر طبقات میں آنخضرت کے بعد خوات کوئی شبہ نہیں کددیگر طبقات میں آنخضرت کے بعد خواتم کا وجود ہواس لیے کہ حدیث شریف میں دارد ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چک ہے کہ آپ کے خاتم الانہیاء ہونے میں کوئی قید نہیں ہے علی الاطلاق دالا استغراق سے یہ بات آفتاب نیم روز کی طرح روثن ہے کہ مولا نامرحوم اس بات کے قائل میں کہ آپ کے خاتم الانہیاء ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی خاص طبقہ میں خاتم الانہیاء میں یا کسی خاص صفحہ میں بلکہ جمیع طبقات جمیع اقسام نبوت کے خاتم میں الانہیاء میں یا کہ بعد کسی کوئوت نہیں میں بلکہ جمیع طبقات جمیع اقسام نبوت کے خاتم میں آپ کے بعد کسی کوئی قسم کی نبوت نہیں مل سکتی ۔ تشریعی ہو یا غیر تشریعی ۔

مشتہر صاحب نے اس بات کے ثابت کرنے کے لیے کہ آنخضرت علیہ کے بعد مجردکسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ متنع ہے۔ حاشیہ میں سورہ اعراف کی ایک آیت نقل کی ہے اورخود ہی ترجمہ بھی کیا ہے۔ کد۔''

يا ادم اماياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى و اصلح

فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون (١٩١١-٢٥)

ا ب اولا د آ دم! کی جب آ کیں رسول تمھارے پاس تمھارے ہی نوع ہے، پڑھیں تم پر آ بیتیں میری کتاب کی یا خبر دیں تم کوا حکام شریعت ہے، پھر جو کوئی پر ہیز کرے گا شرک و تکذیب سے اوراصلاح کرے گااپنے کامول کی ، بس کوئی خوف نہیں ان پر اور نہ و ممکین ہول گے۔

اصل بات بہے کہ اس آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے۔ جبکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اوران کی اولا دسے رسولوں پر ایمان لانے کا عبد لیاتھا۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے جیسا کہ شاہ و کی اللہ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں ' گفتم لینی برزبان حضرت آدم چناں کہ درسورہ بقرہ اشارت است''

اخرج ابن جرید عن ابی یسار سلمی قال ان الله تبارک و تعالیٰ جعل آدم و ذریته فی کفه فقال یا نبی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی.

تفییر درمنتور میں ہے کہ ابن جرید نے ابویسارسکمی ہے روایت کی ہے کہ''اللہ تبارک و تعالیٰ نے آ دم اوران کی اولا دکوا پے ہاتھ میں لے کر فر مایا کہ اے بنی آ دم اگر آ نمیں تمھارے پاس پنج برتم ہی میں ہے ، کہ سنائمیں تم کومیری آ بیتیں تو جس نے تفویٰ کیا اور اپنی اصلاح کر لی اس پر کوئی ڈرنہیں اور نہ و ممکنینی ہوگا۔

اس روایت ہے صاف ثابت ہوتا ہے کہ بیتذ کرہ حضرت آ دم کے وقت کا ہے اور اس

میں شک نہیں ہے کہ بحکم آیت مذکور حضرت آدم ہی سے رسولوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہوا اور برابر جاری رہا۔ جب آنخضرت آخت کی بعثت ہوگیا اور آیت کریمہ ولکن دسول السلسه و خاتم المنبیین نازل ہوئی تو معلوم ہوگیا کہ وہ سلسلہ ختم ہوگیا ای لیے آنخضرت علیہ نے فرمادیا کہ ''ختم بی النبیون ''یعنی نبیوں کا آنا مجھ پرختم ہوگیا۔ اور سیسی فرمایا کہ 'لانبی بعدی' 'یعنی میری نبوت کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت میں بن مریم علیہ السلام کا نبوت کے ساتھ دوبارہ دنیا میں شریف لانا آنخضرت علیہ کے خاتم انبین اور 'لانبی بعدی' کے منافی نہیں ہے' اس لیے میں شریف لانا آنخضرت میں کا سیلم الی مزایا الکتاب الکویم میں کھا ہے۔ تمام مضرین کا اس پر اتفاق ہے تنام مضرین کا اس پر اتفاق ہے۔ تنام مضرین کا اس پر انسان کی اس پر انسان کو اس پر انسان کی انسان کی اس پر انسان کی اس پر انسان کی اس پر انسان کی منافی کی کو انسان کی اس پر انسان کی کا سے کر انسان کی کر انسان کر انسان کر انسان کی کر انسان کر انسان

لا يقدح فيه نزول عيسي بعده عليه السلام لان معنى كونه خاتم

النبين انه لا ينباء احد بعده و عيسى ممن نبى قبله (شهاده القرآن صردوم ١٠٠٠)

کہ آپ کے خاتم النمین ہونے میں نزول عیسی علیہ السلام سے کوئی ہرج واقع نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ آپ کے خاتم النمین ہونے کے معنی میں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے گ اور حضرت عیسی قوان میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے گئے۔

تفیر بیفاوی تفیرخازن \_ ( ج۵ ۱۲ زیرآیت ماکان محمد ابا احد ) تفیر مدرک تفیر بیفاوی تفیر خازن \_ ( ج۵ ۱۲ زیرآیت ماکان محمد ابا احد ) تفیر مدارک تفیر فتح البیان وغیره سبیل یک کلها به مولانا عبر الحقی شریعة و هو نبی کریم علی حاله و اینقص عنه شی در الزمان علی در الزمان علی در زجرالناس ۸۵)

ای سبب سے حضرت عیمی علیہ السلام آخر زبانہ میں آنخضرت میں آگئے کی شریعت پر تشریف لائیں گئیں ہوگا۔ تشریف لائیں گے اور وہ اپنی نبوت سابقہ پر نبی ہی رہیں گے ان کی نبوت میں کمی نہیں ہوگا۔ میہ بھی واضح رہے کہ نبوت کی تقسیم تشریعی اور غیرتشریعی کی طرف یا نبی کی تقسیم اصلی اور ظلی و ہروزی کی طرف قرآن مجید یا حدیث شریف سے ٹابت نہیں ہے۔''و من ادعی فعلیہ ابسیان۔''

توفی کی بحث

مشتهرصا حب لکھتے ہیں''اب رہی شق ٹالث تو تو فی کالفظ علاوہ متناز عد فید کے قرآن

میں ۲۳ مگر کھا ہے جس کے معنی بجر قبض روح کے اور نہیں ، اور ایک بھی ایسامقام نہیں جس میں توفی کالفظ آسان پر جانے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہو۔'' اس کے چند جواب ہیں۔

........ اگریہ بات تسلیم کر لی جائے کہ توفی ہے قبض روح ہی مراد ہے جب بھی لفظ توفی ہے حضرت میں مراد ہے جب بھی لفظ توفی ہے حضرت میں محمات ثابت نہیں ہوسکتی۔اس لیے کہ قبض روح دوطرح پر ہوتا ہے ایک موت میں، دوسر نے نیند میں، نیند میں جوقبض روح ہوتا ہے وہ موت نہیں ہے جب کا بات ہوتا ہے۔

ٱللَّهُ يَتَوَ فَى الْاَنْفُسَ حِيُنَ مَوْتِهَا وَ الَّتِى لَمُ تَمُتُ فِى مَنَامِهَا. (زم٣٦) ''الله تعالی جانوں کولیتا ہےان کی موت کے وقت اور جوجا نیں مری نہیں ہیں لیخی جن کی موت نہیں آئی ہےان کونیند کی حالت میں لیتا ہے۔''

لَمْ تَمُتُ كَالفظ صاف دلالت كرتائ كه نيندى حالت مين موت نيين بوتى \_ پي قبض روح پائ جانے ہوتا ہے ہوسكتى ہے \_

ید کہنا کہ نیند میں روح قبض کی جاتی ہے اورجسم معطل کیا جاتا ہے سیح نہیں ہے۔اس لیے کہ نیند میں جسم معطل نہیں کیا جاتا ہے۔ بلکہ بیداری کے اعتبار سے نیند میں اصلاح جسم زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ نیند میں حرارت غریزی بالکلیہ باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ای وجہ ہے ہفتم غذا کامل طور پر ہوتا ہے اور کمال ہفتم کی وجہ سے خون پیدا ہوتا ہے اور خون ہے 'بعدل مایت حلل'' ہوتا ہے۔ دیکھ نفیسی بحث نوم ۔ اس کے علاوہ نیند میں جسم کے معطل نہ ہونے کا بین ثبوت یہ ہے کہ نیند میں احتلام ہوتا ہے اور احتلام میں لذت جسمانی کا احساس ہوتا ہے ۔ منی خارج ہوتی ہے، اگر نیند کی حالت میں جسم معطل رہتا تو جسمانی لذت نہیں پائی جاتی ۔ اور نہ منی خارج ہوتی ۔
سید کی حالت میں کہ '' اُلو اللّٰدِ کی یَدَو فَکیمَ بِالْیُلِ '' (انعام ۲۰)
خداوہ ہے جوسلادیتا ہے تم کورات کے وقت ۔
خداوہ ہے جوسلادیتا ہے تم کورات کے وقت ۔

نوفی کے معنی سلادینا بھراحت موجود ہے اور یہاں پر سلادینے کے سواکوئی دوسرے معنی بن نیس کے گرائم مُعَلَّم مُن 'کے معنی سلادینے والا لینے میں کون مانع ہے؟ اس تقدیر پر ' إنسی مُن فَرِ فَلَیْکُ وَرَ الْفِعْکُ ''کے معنی بیہوں گے کہ 'اے میسیٰ! میں آپ کوسلادینے والا ہوں (اور میندی کی حالت میں ) آپ کوا پی طرف اتھانے والا ہوں۔''

بیتو جیہ بھی تفسیر کبیر (جز ۸ص۷۷) خازن (جاص ۲۵۵) درمنثور (ج۲ص ۳۷) فتح البیان \_معالم التزیل (جاص۱۹۲) میں مذکور ہے چنانچی تفسیر خازن میں لکھاہے کہ

المراد بالتوفى النوم و منه قوله تعالى الله يتوفى الا نفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فجعل النوم وفاة كان عيسى قد نام فرفعه الله وهو نائم للإيلحقه خوف .

تونی ہے مرادنوم ہے جیسا کہ آیئ کریمہ اللہ یونی الانفس میں تونی کے معنی نوم ہی میں مستعمل ہے پس مطلب بیہوا کہ حضرت عیسیٰ سو گئے اور نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کواٹھالیا تا کہ آپ کونوف لاحق نہ ہو۔

ندکورہ بالامطلب کوہم ایک ایسے طریقہ ہے ثابت کردکھاتے ہیں جس کے تسلیم کرنے میں غالبًا مشتہر صاحب کوکوئی عذر نہ ہوگا۔ اور وہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی (ازالۃ الاوہام س۸۹۲ خزائن ج عص ۵۸۷) میں سیحے بخاری ہے بڑے زوروں کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ حصر دوم عباسؓ نے ''متوفیک'' کی تفییر''مستیک ''فرمائی ہے۔ اور پھرای ازالۃ الاوہام حصہ دوم کے ص ۹۳۳ خزئن ج عص ۱۲۲ میں لکھتے ہیں۔''امساتہ'' کے حقیقی معنی صرف مار نااور موت دینا نہیں ہے بلکہ سلانا اور ہے ہوش کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ پس جب''امساتہ'' کے معنی حقیقی ہے

م ..... توفى كاماده وفا باوروفا كمعنى بوراكرتا بالان العرب ميل بهد العدد العدد يقال وفى بعهده و اوفى (طده اص ۲۵۸)

کہ وفاغدر کے خلاف ہوئی بعہدہ واوئی کے معنی عبد کو پوراکیا۔ یہ مادہ (وفا) جب باب استفعال اور باب تفعل میں لیا جاتا ہے تو وہ لفظ استیفاء اور توٹی بنتے بیں چونکہ باب استفعال کی موافقت (ہم معنی ہونا) باب تفعل کی خاصیت ہے اس لیے دونوں کے ایک معنی ہیں کامل اور پورالے لینا۔

اذا كتالوا على الناس يستوفون (تطفيف آيت) قرآن مجيد ميں بك "جبلوگول سے ليتے ہيں تو پورا پوراليتے ہيں''

اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ استیفا کے معنی پوراپورا لے لیٹا ہا ورائمہ لغت کی تصریح سے بیٹا بت ہوا کہ ورائمہ لغت کی تصریح سے بیٹا بت ہوا کہ تو نی اور استیفا کے ایک معنی ہیں۔ پس ان دونوں باتوں سے ثابت ہوگیا کہ تو نی کے اصلی اور حقیقی معنی معین ہوگئے کے اصلی اور حقیقی معنی معین ہوگئے تو اس کے سواجتنے معانی میں تو فی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مثلاً نیند موت تعداد رفع وصولی قرض وہ سب مجازی معنی ہیں اور اس بات کی تو ائمہ لغت نے تصریح کردی ہے کہ بض روح تو فی کے عبازی معنی ہیں تاج العروس شرح قاموس میں ہے کہ:

ومن المجاز ادركته الوفاة اى الموت والمنية و توفى فلان اذامات و توفى فلان اذامات و توفى فلان اذامات و توفاه الله عز و جل اذا قبض روحه (عنّ العروس شرت تاموس جلد السهم)

ومن المجاز توفي فلان و توفاه الله و ادركة الوفاة

(اساس البلانية شعادة القرآن حصه اوّل ص١٠٩)

عجاز میں سے ایک سے بے 'ادر کت الوفاۃ ''موت نے اسے پالیا۔اور تو فی فلاں وہ پورا لے لیا گیا کے معنی ہیں وہ مرگیا۔اور تو فاہ اللہ ، خدا نے اس کو پورا لے لیا کے معنی ہیں۔ خدا نے اس کی روح قبض کر لی۔ اور اساس البلاغہ میں تو فی فلاں اور 'تو فاہ الله ادر کته الوفاۃ ''کے معنی فلاں مرگیا۔ فلاں کو اللہ نے مار ڈالا۔موت نے اس کو پالیا۔ بیسب عجازی معنی ہیں۔

کوئی ذی علم اس بات سے انکار نہیں کرسکتا ہے کہ معنی مجازی مراد لینے کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے۔ پس تو فی کا لفظ جہاں کہیں استعال کیا گیا ہے خواہ قرآن مجید میں ہویا حدیث شریف میں یا عرب کے دواوین میں ۔سباق وسیاق کلام سے معنی ندکورہ میں جس معنی کا قرینہ ہوگا وہ می معنی مراد ہول گے۔اگر نمیند کے لواز مات کا ذکر ہوگا تو اس کے معنی سلاد ینا ہوگا۔اگر موت کے لواز مات کا ذکر ہوگا تو تو فی کے معنی رفع ہول کے وار اگر رفع کا ذکر ہوگا تو تو فی کے معنی رفع ہول کے وار اگر رفع کا ذکر ہوگا تو تو فی کے معنی رفع ہول کے وار اگر رفع کا ذکر ہوگا تو تو فی میں جو معنی مراد ہول کے وار اس کا قرید ہوجود ہے نقشہ ذیل ملاحظہ ہو۔

| بيان قرينه                     | 2.7                             | آیت                                      | نمبرشار |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------|
| مرنے کے معنی مراد              | يبال تك كدان كو وفات            | حتسى يتسوفهسن                            | ·-      |
| لینے کے لیے لفظ موت            |                                 | الموت                                    | . 1     |
| موجود ہے                       |                                 | آیت۵انیاء                                |         |
|                                | ہم کو و فات دے نیکوں کے         | _                                        |         |
| ہے خاتمہ بالخیر ہونے           | ساتھ                            | آيت ١٩٣٦ لعمران                          |         |
| ے اور میہ قرینہ ہے             |                                 |                                          | ۲.      |
| موت کے معنی مراد               | ·                               |                                          |         |
| لینے کے لیے                    |                                 |                                          |         |
|                                | تم میں ہے جولوگ وفات            |                                          |         |
|                                | پاتے ہیں اور بینیاں چھوڑ        |                                          | ٣       |
| دغیرہ کا حکم موت کے            |                                 | ازواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| معنی کا قرینہ ہے۔              |                                 | آیت ۲۳۰                                  |         |
|                                | مجھ کومسلمان و فات دے اور<br>پر | -                                        |         |
| کنایہ ہے خاتمہ بالخیر          |                                 |                                          |         |
| ہونے کے ،اور بیموت<br>سرمون رہ |                                 | بالصالحين .                              |         |
| کے معنی کا قرینہ ہے۔           |                                 | یوسفآیت ۱۰۱<br>شر                        |         |
|                                | خدا وہ ہے جوتم کوسلا دیتا       |                                          |         |
| دین کافرینه ہے۔                | ہےرات کواور جانتا ہے جوتم       | ,                                        |         |
|                                | دن کوکرتے ہو پھرتم کودن کو      | , ,                                      |         |
|                                | اٹھاتا ہے تا کہ مدت مقررہ       |                                          |         |
|                                | <u>پوری کی جائے</u>             | اجل مسمی                                 |         |
|                                |                                 | انعام آیت ۲۰                             |         |

ندكوره بالا آيات ميں ہے كوئى ايك آيت بھى اليي نبيں جس ميں توفى سے قبض روح بلا

قرینہ کے مراد ہو۔ کاش مشتہر صاحب قرآن مجید کے ۲۳ مقامات اور احادیث سے ۳۴۲ مقامات میں سے ایک ہی مقام میں بید دکھلا دیں کہ بلا کی قرینہ کے توفی سے قبض روح مراد ہے۔ یا کسی لغت ہی میں بید دکھلا دیں کہ قبض روح توفی کے حقیق معنی ہیں اور بلاقرینہ عقل فقلی حالی ومقالی کے بیہ معنی توفی سے مجھے جاتے ہیں۔ ہرگز ہرگز نہیں دکھلا سکتے" و لمو کان بعضہ لم بعض ظہیر ا۔"

تصریحات بالا سے روز روش کی طرح سے بیہ بات واضح ہوگی کہ آیت زیر بحث۔
(افسی متوفیک و دافعک المنی) میں متوفی کے معنی موت دینے والا یا قبض روح والا بغیر قرینہ کے مراذ نہیں لیے جا سکتے اور آیت میں اس معنی کے لیے کوئی قرینہ موجود نہیں ہے بلکہ سبا ت و سیات کام کے ساتھ 'دوافعک''کالفظ رفع کے معنی مراد ہونے کے لیے قرینہ صریحہ موجود ہے۔

یس یہاں پر رفع ہی مراد ہوگی اور آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ میں آپ کو پورا لینے والا اور اٹھانے والا ہوں اپی طرف (روح مع الجسد) و هو المعطلوب۔

۵..... بڑے بڑے مفسرین نے تونی کی تغییر' دفع المسی المسماء ''(آسان پراٹھانے) کے ساتھ کی ہے ملاحظہ ہو۔''امام تخرالدین رازی تغییر کبیر میں لکھتے ہیں کہ۔''

قوله انى متوفيك يذل على حصول التوفى و هو جنس تحته انواع بعضها بالموت و بعضها بالا صعاد الى السماء فلما قال بعده و رافعك الى كان هذا تعيناً للنوع و لم يكن تكراراً.

كان هذا تعيناً للنوع و لم يكن تكراراً.

الله تعالی کا قول' ان معتوفیک ''صرف حصول تو فی پردلالت کرتا ہے اور تو فی جنس ہے، جس کی بہت می نوعیں ہیں بعض موت کے ساتھ اور بعض آسان پر اٹھانے کے ساتھ جب متوفی کے بعد ' در افعک' فرمادیا تو تیعین نوع ہے اور تکرار نہیں ہے۔

تغیر بیناوی اور تغیر علامه انی سعود تغیر کیریس آیت کریمه "فلما توفیتنی" کی تغیرین لکھا ہے "فلما توفیتنی بالرفع السماء بقوله تعالی و رافعک الی والتوفی اخذالشی و افیا والموت نوع منه"

(بینادی جلدا می ۱۳۵ تفیرانی سودس ۱۰ جلد مهمطبوعه بیروت تفیر کیرس ۱۳۵ جلد ۱ امطبوعه مهر)
"فسلما تو فیتنی" کے معنی یہ بیل کہ خدایا جب تو نے جھے آسان پراٹھالیا
بدلیل" انسی متو فیک و رافعک "اس لیے کہ تو فی کے معنی بیل کسی
چیز کو پورا لے لیما اور موت اس کی ایک قتم ہے۔

فلما توفيتني يعنى فلما رفعتني الى السماء والمراد به وفاة الرفع لا الموت. (تفيرفازن جلداص ٥٢٣ مطبوء ممر)

تفير خازن بيل كصاب كـ فهلسما توفيتني "كامطلب يب كمفدايا جب توفي

مجھ کوآ سان پر اٹھالیااور (تونی سے یہال پر)مرادآ سان پراٹھانا ہے موت مراذبیل ہے

تفیر (جامع البیان ج کے ۱۳۹۱ ورمعالم التزیل ج اص ۳۰۸) وغیرہ میں بھی ایسا
ہی لکھا ہے۔الغرض تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں پر توفی ہے آسان پر اٹھا تا مراد ہے
اورموت مراد نہیں ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بلاموت کے آسان پر اٹھانے کا مطلب
سوائے اس کے اور کیج نہیں کہ جسم خاکی کے ساتھ اٹھا لیا اور اسی پرتمام مفسرین ومحدثین وفقہا و
متکلمین و بحبتہ ین و متعوفین سب کا اتفاق ہا ور جب ایسے بڑے بڑے علما وار باب بصیرت توفی کے معنی آسان پر اٹھانا بیان کر رہے ہیں تو پھر کسی کی کیا حقیقت اور سرمایہ ہے کہ اس تفسیر کوتو ٹر
سکے۔ مرزانے کہا کہ جوان تفاسر کو نہ بانے وہ در حقیقت اس بات کا قائل ہے کہ گویا آئمہ اور مفسرین نے بھی محض نا دانی ہے (الیمی تفسیر کی کیا تعدد مرزانے کہا کہ جوان تفاسر کو نہ بانے وہ در حقیقت اس بات کا قائل ہے کہ گویا آئمہ اور مفسرین نے بھی محض نا دانی ہے (الیمی تفسیر کی ہے) (نعوذ باللہ منہ)

(اربعين تمبر ٣٨٨ اخزائن ج ١٥ص ٣٨٨)

پھرمشتہر صاحب نے بیکہا کہ' لفظ توفی کا استعال رسول اللہ عظی ہے۔ صحیح بخاری سے ایک صدیث پیش کی ہے کہ ابن عباس سے دوایت ہے کدرسول اللہ عظی نے فرمایا۔''

عن ابن عباس انه يجاء برجال من امتى فيوخذبهم ذات الشمال فاقول يا رب اصحابى فيقال انك لا تدرى مااحدثوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح و كنت عليهم شهيدا. مادمت فيهم فلما تو فيتنى كنت انت الرقيب عليهم.

''قیامت کے دن پیض لوگ میری امت میں سے دوزخ کی طرف لائے جا کیں گے پس میں کہوں گا کہ تم کوان کا موں کی خبر پس میں کہوں گا کہ تم کوان کا موں کی خبر نہیں میں کہوں گا کہ تم کوان کا موں کی خبر نہیں سے جو تھاڑ ہے بعد ان لوگوں نے کئے ۔ سواس وقت میں وہی بات کہوں گا جوا یک نیک بندہ نے کہی تھی لیعنی سے بن مریم نے کہ آے رہ جب تک میں ان میں رہاان پر شاہد تھا پھر جب تو نے بھی کو وفات دی تو خودان کا نگہبان تھا۔'' ( بخاری تاس ۱۹۵۵ باب قولہ و کست علیهم شهید النی کی رنگ کا اس حدیث میں آ تخضرت کے اینے قصداور سے بن مریم کے قصہ کوایک ہی رنگ کا

تعلم مافي نفسي و لا اعلم مافي نفسك (ماكره١١١)

اے دب جومیر نے نفس میں ہے تواس کو جانتا ہے اور جو تیر نے نفس میں ہے اس کو میں نہیں جانتا۔

اب دیکھوکہ یہاں پر نفس کالفظ حضرت میسی اور خداو ندتعالی دونوں کے لیے وارد ہے تو کیا اس سے بدلا زم آتا ہے کہ دونوں کے حق میں نفس کے ایک ہی معنی مراد لیے جا کیں۔ ہر گز ہمیں ۔ پس آن خضرت علی کے حق میں توفی جمعنی موت ہونے سے بدلا زم نہیں آتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی توفی بھی جمعنی موت ہو۔

مشتهرصاحب کاید کہنا بھی شیخ نہیں ہے کہ''آ مخضرت علی نے اپ قصداور حضرت ملی استعال مستخ بن مریم کے قصد کوایک ہی رنگ کا قصد قرارد کر''فلما تو فیتنی'' کواپ حق میں استعال کیا ہے۔''اس لیے کہ آنخضرت کا قصد ہرگز حضرت عیلی کے قصد کے ہم رنگ نہیں ہے کیونکہ حضرت عیلی کاید قول۔'' سینت علیہ مشہید الایة'' خداوند تعالی کے اس سوال کے جواب میں ہوگا کی ''

أانت قلت للناس اتنحذونى و امي الهين من دون الله. (مائده ١١٧) الميني كياتو في الله الله الله الله الله الله المين كياتو في الميني كياتو في الميني كياتو الميني كي

اورآ مخضرت ہے اس قتم کے سوال کئے جانے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ منہوم حدیث سے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا اپنے قصہ کے ساتھ حضرت عیسی کے قصہ کو ذکر کرنے سے بیر مقصود نہیں ہے کہ '' تو فیتی'' کے معنی بیان کریں بلکہ مقصود رہے کہ جس طرح حضرت عیسی باوجود اپنی ہر اُت کرنے كا في امتك لي يردعا كري كرفدايال تعذبهم فانهم عبادك و ان تعفر لهم فانك التحكيم (مائده ١١٨)

اگرتو ان پرعذاب کرے تو بیرسب تیرے بندہ ہیں اور اگر بخش دے تو بیٹک تو غالب حکمت والا ہے۔

ای طرح میں بھی اپنی بر اُت کروں گا اور اپنی امت کے لیے انہی الفاظ میں دعا بھی کروں گا جس حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیق کروں گا جس حدیث میں ہے کہ آنخضرت علیق کے اپنی میں ہے کہ آنخضرت علیق میں ہے کہ آنخضرت علیما نے پوری آیت اس طرح تلاوت فرمائی۔ 'و کست علیهم شهید اما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الموقیب علیهم و انت علی کل شیبی شهید. ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تعفولهم فانک انت العزیز المحکیم. ''(ماکره ۱۱۸ ۱۱۸)

گرافسوں ہے کہ شتہر صاحب نے حدیث کے اس تکرے (السی قبولسه العزیمز المحکیم) کو حذف کردیا جس سے بیظام ہوتا ہے کہ آپ نے بوری آیت تلاوت فرمائی۔ دیکھو (بخاری شریف جمس ۲۵۵ مع فتح الباری یاره ۱۸م س ۱۵۱)

ندکورہ بالامطلب کی تائیدان احادیث ہے بھی ہوتی ہے۔ بس سے بینطا ہر ہوتا ہے کہ حضرت میں علیہ السلام کی ندکورہ بالا دعا آنخضرت علیہ کو بہت پیند تھی اور اپنی زندگی شریف میں بھی آپ نے اپنی امت کے حق میں بیدعا فرمائی ہے (۱) مسلم میں حضرت عمر و بن عاص ہے روایت ہے کہ۔

عن عمرو بن العاص ان النبي عَنَ تلاقول الله تعالى في ابراهيم عليه السلام رب انهن اضللن كثير امن الناس فمن اتبعني فانه مني. الاية وقال عيسى عليه السلام ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فرفع يديه وقال اللهم امتى امتى وبكي.

(مسلم جلداقل ص ۱۱ اباب دعا النبی لامته و بکانه و شفقته علیهم.)

نی کریم ﷺ نے وہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابرا نیم علیه السلام کی نسبت وارد

ہر کہ آپ اس طرح دعا فرما کیں گے ) خدایا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پس

جس نے میری پیروی کی وہی مجھ سے ہے اور حضرت میسی علیہ السلام کے اس قول کو بھی تلاوت فرمایا کہ (خدایا) اگر تو ان پر عذاب کرے تو بیسب تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو

بیشک تو غالب حکمت والا ہے۔ اس وعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا۔ اللهم امتی امتی (خدایا میں کھی امت کے تن میں کہی وعاکرتا ہوں) اور آپ رونے گے۔ (۲) عن ابسی ذر ؓ قبال قبام رسول اللّه مسلط حتے اصبح بایة و الایة ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تعفر لهم فانک انت العزیز الحکیم.

(رواه التمالَى آص ١٠٠ اوا بن ماي ١٩٠ باب ماحاء في قراه في صلوة الليل مشكوة ص ١٠٠ باب صلوة الليل) من قول عيمسي عليه السلام في حق قومه و كان عرض رسول الله منته حلل الله منته على اله منته على الله منت

(حاشيه مشكوة ص ١٠٤)

نسائی اورابن ماجہ میں حفرت ابوذر سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) آنخضرت علیہ اللہ میں معادک سے خطاب کے خطرت علیہ میں ایک ہوئی ایک مرتبہ کا تحضرت علیہ اللہ میں ایک کا اس مدیث کی شرح میں المعات میں لکھا ہے کہ 'نیر آیت حضرت علیہ السلام کا قول ہے اپنی قوم کے حق میں (آپ کا اس آیت کو بار بار پڑھنے کا مطلب سے ہے کہ) گویا آپ نے اپنی امت کا حال خداوند تعالی کے حضور میں عرض کر کے ان کے لیے مغفرت عابی۔''

چرمشتہر صاحب نے شمل الدین سرجسی فوات الوفیات منتمی الارب سے ایک ایک جملے نقل کر کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس لفظ کے بجر دمعنی عرف عام میں بجز موت کے اور پچھ نہیں ہوتے چنانچے ذیل کی حدیث شریف بھی ملاحظہ فراسیے''

> و اخبونس انه اخبوه امته لم یکن نبی الا عاش نصف عمر الذی کان قبله و اخبونی ان عیسیٰ بن مویم عاش عشرین وماثة سنة." (مجمع الزوائد ۱۲۳ ماب في مرتدوناتر)

اس کا جواب بہ ہے (۱) کہ مجرد معنی ہے اگر بیرمراد ہے کہ اس لفظ ہے بلا قریبنہ کے موت بی کے معنی سمجھے جاتے ہیں تو غلط اور محض غلط ہے اس لیے کہ جوعبار تیں ثبوت میں پیش کی گئی ہیں ان میں موت کے معنی کے قریبے موجود ہیں نقشہذ مل ملا حظہ ہو۔

| :     | اصار -              | ا کے ا   |
|-------|---------------------|----------|
| 1/ 2/ | السل عبارت معدر جمد | المبرشار |
|       |                     |          |

| عن امراته                               | قىال ابىو حنيىفە رجل توفى عن             | • |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---|
| نی بی چھوڑ ناقرینہ ہموت کے عنی کا       | امراة هي مملوكة                          |   |
|                                         | (مشسالدین سرخی جلد ۱ ص ۵۵)               |   |
| Į.                                      | ترجمه امام ابوحنيفه نے فر مايا ايک مخض   |   |
|                                         | نی بی چیموژ کرمر گیااوروہ مملوکہ ہے۔     |   |
| عاش اربعاً و ستين سنة                   | ابو جعفر امير المومنين عاش               | ۲ |
| ۲۴ برس زنده ربایة قرینه موت محمعنی      | اربعاً وستين سنة وتوفى ببير              |   |
| 6                                       | ميمون من ارض الحرام                      |   |
|                                         | ( فوات الوانيات ص٢٣٣)                    |   |
| ,                                       | ترجمه وابوجعفر منصور امير الموثنين ٦٣    |   |
|                                         | برس زنده ربا اور بیرمیمون میں جوارض      |   |
|                                         | حرم ہے مرگیا۔                            |   |
| وفی کے ایک معن قبض روح ہونے سے سے       | يقال توفى الله تعالى القبض               | ٣ |
| ثابت نبیں ہوتا کہ اس کے دوسرے معنی بیں  | روحه                                     |   |
| ابين فتى الارب من اى جكدية مى اكتمات كد | (منتى الارب جى مى ٣٢٥)                   |   |
| اس کے دوسرے معنی تمام گرفتن حق دار بھی  | ر جمد کہا جاتا ہے کہ توفی اللہ یعنی اللہ |   |
| -                                       | نے اس کی روح قبض کی۔                     |   |

الغرض فدكوره بالاحوالول سے ہرگزید ٹابت نہیں ہوتا ہے كہ بالقرید كافظاتونى سے موت كے معنی موت ہے معنی موت ہے معنی موت ہے معنی موت ہے معنی موت ہی ہیں اور نہ بیٹا بات ہوتا ہے كہ عرف عام میں تونی كے معنی موت بى ہیں اور آگر مجرد معنی سے كچھ اور مراد ہے تو اس كو نہ ظاہر كيا اور نہ اس كاكوئى ثبوت پيش كيا۔ (۲) جو حديث مشتم صاحب نے پيش كی ہے اس میں توفی كالفظ نہیں ہے۔ اس صدیث میں دو جملے ہیں (۱) "و احسر نسى انسان احبر الله لم يكن نبى الا عاش نصف عمر الذي كان قبله." (۲) "و احسر نسى ان عبسسى بن مویم عاش عشرین و مائة سنة. " چونكہ پہلے جملہ سے مرزا قادیانی كا اصل دعوى (مسے موعود مونا) ہى غلط ہو جاتا ہے اس ليے مشتم صاحب نے پہلے مرزا قادیانی كا اصل دعوى (مسے موعود مونا) ہى غلط ہو جاتا ہے اس ليے مشتم صاحب نے پہلے

جمله كالرجمة تكنبيس كياصرف دوسرے جمله كالرجمه كركے بيكھا ہے كه

''اب جبکہ مخصوص اللہ تعالیٰ نے ذریعہ وحی حضرت سیح کی عمر کو بتا دیا تو اب بھی اس کو زندہ ماننا خدا تعالیٰ کے کلام کونہ ماننا ہے۔'' میں دونوں جملوں کوالگ الگ کر کے ہر جملہ کا مطلب بیان کرتا ہوں تا کہ ناظرین کواس حدیث کے مطلب مجھنے میں آ سانی ہو۔اور پیجھی ٹابت ہو جائے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ مسجیت اس حدیث کی روہے بھی غلط ہے اور مشتہر صاحب نے اس مدیث سے جو مجھا ہے وہ بھی میں ہے۔ ( ا )" واحبونی انه اخبر' انه لم یکن نبی الا عاش نصف عمو الذي كان قبله. " آنخضرت علي في التي مي كرجرائيل في محموكوي فير دی کہ کوئی نبی نہیں ہوئے ، مگرزندہ رہے آ دھی عمراس نبی کی عمر ہے، جوان سے پہلے تھے۔ یعنی ہر نی کی عمریبلے نبی کے عمر کی آ دھی ہوتی ہے۔اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی مسج موعود نه تصاس ليے كه مرزا قادياني (هيقة الوي ص ١٩١ فزائن ج ٢٢ص ٨٠١) ييس لكھتے ہيں ''اورجس قدر مجھے پہلے اولیاءاورابدال اورا قطاب اس امت میں ہے گزر بھے ہیں ان کو بیہ حصہ کثیراس نعمت کانبیس دیا گیا ہی اس وجد سے بی کانام پانے کے لیے ہیں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔' اس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی سے پہلے نبی آ تخضرت بی بین اورکو کی نبین اور بیشا ہر ہے کہ آنخضرت کی عمر ۲۳ برس کی تھی اگر مرز ا قادیانی نبی ہوتے تو اس حدیث کی روہے ان کی عمر ۳۰ برس یا ۳۰ برس چھ میننے کی ہوتی گر ایپانہیں ہوا بلکہ مرز ا قادياني كى عمر بقول و لف آئينصداقت ٧٥ برس كى موئى \_ (آئنه صدافت ص ۱۸)

اس سے ٹابت ہواکہ مرزا قادیانی نی نہیں تھے۔ اور جب نی نہیں ہوئے تو میح موجود بھی نہیں ہوئے تو میح موجود بھی نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ می موجود نی ہوں گے۔ جیسا کہ سلم شریف کی حدیث سے ٹابت ہے۔
(۲)'' و اخبورسی ان عیسلسی بن صویم عاش عشوین و مائة سنة ۔'' آنخضرت ہے گئے فرماتے ہیں کہ جرائیل نے مجھا کو یہ بھی خردی کہ تیسی بن مریم نے ایک سوہیں برس زندگی بسری ۔
اس کا جواب ہد ہے کہ جس وقت حصرت نیسی آ سمان پر اٹھائے گئے اس وقت آپ کی عمرا یک سو ہیں برس کی تھی۔ بعد بزول جوعمر آپی ہوگی وہ اس میں محسوب نہیں ہے۔ دیکھو'' ت جبع الکو احمة بیس برس کی تھی۔ بعد بزول جوعمر آپی ہوگی وہ اس میں محسوب نہیں ہے۔ دیکھو'' ت جبع الکو احمة فی اثار المقیامة ص ۲۲۸ میں کھا ہے کہ ''گویسے رفع او (عیسی ) بعصر سی و سه سال زعم نصاری است جنانکہ و ھب ابن منبه گفته و ثابت در احادیث نبویہ رفع او بعمر یک صدو بست سال است.''

میں کہتا ہوں کہ حفرت سے گا ۳۳ برس میں اٹھایا جانانصاری کا قول ہے اور احادیث نبویہ سے میٹابت ہوتا ہے کہ آپ ۲۰ ابرس کی عمر میں اٹھائے گئے۔

مشتہرصا حب الہلال کے ایڈ یئر مولوی ابوالکلائم آزاد کی نبیت لکھتے ہیں کہ وہ '' کبیر الدین احمد ، سکیر ٹری انجمن احمد یہ کو ایٹ خط میں لکھتے ہیں کہ حضرت سے بھی دوسرے نبیوں کی طرح مرگئے۔''اس کا جواب سے کہ میں نے جن ولائل قاطعہ اور برا بین ساطعہ سے حضرت سے علیہ السلام کی حیات ثابت کردی ہے ان کے مقابلہ میں ایڈ یئر معروح کا قول قابل ساعت نہیں ہو سکتا ہے اور اگر مشتہر صاحب کے زدیک ایڈ یئر صاحب کا قول نذکرہ بالا ولائل پر مقدم اور واجب السلیم ہے تو مشتہر صاحب بہلے ایڈ یئر صاحب کے اس قول کو سلیم کریں جو الہلال نمبرا ، ۲ ۔ کے اس قول کو سلیم کریں جو الہلال نمبرا ، ۲ ۔ کے بھر کری مقدم موجود میں احتقاد تو حید در سالت اور عمل صالح کو نجات کے لیے کافی سمجستا ہوں۔''

مشتهر صاحب نے مولوی عبلی صاحب کا ایک فتو کی بھی نقل کیا ہے کہ جولوگ مرزاغلام احمد قادیا فی کے بیرو ہیں وہ مسلمان ہیں اور تمام احکام مسلمانوں کے ان سے متعلق ہیں اور ان سے بلا تکلف منا کحت جائز ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مشتہر صاحب نے مرزا قادیا نی اور ان کے صاحبز ادے مرزامحووا حمد قادیا فی کے اس فتو کی کا ذکر تک نہیں کیا جوان دونوں نے اپنے مخالف مسلمانوں کے حق میں دیا ہے۔ مرزاقادیا فی حقیقة الوحی ص ۱۹۳ ہزائن ج ۲۲ ص ۱۹۷ میں لکھتے ہیں کہ "ہرایک مختص جس کومیری دعوت پہنی ہے اور اس نے جھے تجول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ "

پھرای صفی (خزائن ج۲۲ ص ۱۲۸) میں لکھتے ہیں 'علاوہ اس کے جو مجھے نہیں ہائاوہ خدااور رسول کو بھی نہیں مانتا۔ آپ کے صاحبزادے مرزا محمود احمد قادیانی تشخید الاذبان ص ۱۲۲ میں لکھتے ہیں 'اور جب حضرت صاحب (مرزا) کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کا مسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کے بعثث کا فائدہ ہی کیا ہوا۔''

علامہ شلی اگر مرزا قادیانی اوران کے صاحبز ادہ کے خیالات سے پورے واقف ہوتے تو ایسا فتو کی مجھی نہیں دیتے مشتہر صاحب کو جا ہے کہ ان اقوال کو مولوی شبی صاحب کے سامنے پیش کر کے فتو کی طلب کریں۔

توٹ ..... میں نے لفظ توفی کی کائل تحقیقات کردی اور الحمد للد کہ لفظ توفی ہی ہے نہایت ہی پرزور دلائل کے ساتھ حضرت سے علیہ السلام کی حیات جسمانی ٹابت کردی سردست کسی دوسری دلیل کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی اگر مشتہر صاحب ان دلائل کانشفی بخش جواب دے دیں گے تب اور دلائل پیش کرنے جا کیں گے جا کیں گے انشاء اللہ تعالیٰ بفضلہ تعالیٰ بین نے مشتہر صاحب کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ اب میرا مطالبہ قادیانی جماعت ہے جمونا اور مشتہر صاحب سے خصوصا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت و سیحیت قرآن مجید کی کسی قطعی الدلالت آیت سے یا مرفوع متصل صحیح حدیث سے ثابت کردکھا کیں ورنہ مرزا قادیانی کے نہ مانے والوں کو یہود ونصار کی بنانے سے باز آگیں۔ سے ثابت کردکھا کیں ورنہ مرزا قادیانی کے نہ المجیب ابوالحیر سید محمد انور حسین

ساکن محلّه مهولی شهر مونگیر پروفیسر ڈی جی کالج مونگیر۔ ۱۹۱۳ بیل ۱۹۱۴ءمطابق ۱۶ جمادی الاولی ۱۳۳۲ھ۔

ضروری اطلاع: لکھؤ کی معتر تجریر ہے معلوم ہوا کہ جس قادیانی اشتہار کا اس رسالہ میں جواب دیا گیا ہے اسلام پر لگایا ہے جواب دیا گیا ہے اسلام پر لگایا ہے اس کی تفصیل ناظرین رسالہ اپنجم لکھؤ میں ملاحظہ کریں گے نمبر ۱۱٫۱۰ جلد اباب ماہ جمادی الثانیہ رسالہ ندکور کادیکھنا جاہے۔

مغر ده! مولاناعبد الشكور كي تقرير الله على ذلك الب بوكر مسلمان بوا الحمد لله على ذلك

حکیم العصر مولانا محد یوسف لد هیانوی کے ارشادات

﴿ الله معرف کا محد یوسف لد هیانوی کے ارشادات

﴿ الله محرف کا محرف کا کا محرف کا محسن کے محس

### احتساب قاديانيت

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اکابرین کے رد قادیانیت پر رسائل کے مجموعہ جات کوشائع کرنے کاکام شروع کیا ہے۔ چنانچہ احتساب قادیانیت جلد اول مولانا لال حبین اختر " 'احتساب قادیانیت جلد دوم مولانا محمد ادریس کاند هلوی 'احتساب قادیانیت جلد سوم مولانا حبیب الله امر تسری کے مجموعہ رسائل پر مشتمل ہیں۔

## اختساب قادیانیت جلد چهارم

مندرجه ذیل اکابرین کے رسائل کے مجموعہ پر مشتل مولانا محمد انورشاہ کشمیری "دوعوت حفظ ایمان حصہ اول ودوم" مولانا محمد اشرف علی تفالوی "الخطاب الملیح فی تحقیق المهدی والمسیح "رسالہ قائد قادیان"

مولانا شبیراحمد عثمانی ": "الشهاب لرجم الخاطف المرتاب صدائے ایمان" مولانابدرعالم میر کھی : ختم نبوت ویات عیسی آواز حق امام مهدی و د چال اور ایمان الجواب الفصیح لمنکر حیات المسیح" ان تمام اکابرین امت کے فتنہ قادیا نیت کے خلاف رشحات قلم کا مطالعہ بے کے ایمان کو جلابخے گا۔

### رابطه کے لئے:

عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رودُ ملتان



# المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ ا

### مرزا قادياني كادعوى نبوت

مسلمانوں کو نہایت بیدار مغزی سے اس دعویٰ کی طرف توجہ کرنا چاہئے۔ بیدہ عظیم الشان فتنہ ہے جس نے مسلمانوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اور پیدا کر دہا ہے ہمارے ہمائی جب اس دعویٰ کی تفصیل ملاحظہ کریں مجے تو متحیر ہوجا کیں مجے۔ بیدہ دفت تھا کہ مسلمان سب اتفاق کر کے اپنے مقدس خدجب کے قائم رکھنے اور دشمنان اسلام سے بچانے کی فکر کرتے ۔ گر افسوس کہ مرزا فلام احمد قادیائی نے بیرونی حملوں کو اشتعال دیکر اندرونی حملہ ایسا کیا کہ اسلام کا خاتمہ ہی کردیا۔ وہ آسانی غدیب جس کی بنیاد حضرت سیدالم سلین خاتم النہین نے ڈائی۔ جس کی شاخ و برگ لہلہائے اس دفت تمیں چالیس کروڑ شار کئے جاتے ہیں اس کی بنیاد اکھیڑ کر دوسرا غدیب اسلام کے نام سے قائم کرنا چاہتے ہیں اور نہایت زدر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جو جھے پر ایس نیس لایادہ جبنی ہے کافر ہے۔

بھائیو! س فدرصدمہ کی بات ہے کہ جس باغ کو جناب رسول اللہ علقہ نے لگایا ادر جس کوآپ کے سیچ پیروؤں نے الیاسینیا کے ساری دنیا میں اس کی شاخیس پھیل گئیں اب اسے مرز اغلام احمد قادیانی اوران کے پیرو ہر باد کرنا جا ہے ہیں اورائے جدید خیالی فد ہب پر فخر کرتے

ہیں۔ بدوہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے اپن قلم سے اپنے افعال سے حالیس کروڑ مسلمانوں کو کافرینا کران کے دلوں کو پاش پاش اور دشمنان اسلام کوخوش کردیا۔ بیدہ حضرات ہیں جن کے جھوٹ اور فریب کادریا موجزن ہے۔جن کی کتابیں اور رسالے جھوٹی باتوں اور فریب آ میزتقریروں سے بھری ہیں۔جنہیں الله تعالیٰ نے علم کے ساتھ فہم کامل دی ہے وہ غور سے ملاحظہ کریں۔ان کے زور دار دعوؤں اور محض جھوٹی تعلیوں پر فریفتہ نہ ہوجا کیں۔ بیدہ حفرات ہیں جن کے دعوؤں سے کوئی کمال انسانی نہیں بچا۔سب ہی کا انہیں دعویٰ ہے (۱) مجدد ہیں (حقیقت الوی ص ۱۹۳ خزائن ج۲۲ ص ۲۰۱) ه (۲) امام وقت میں (هیقه الوی ص ۷۵ خزائن ج۲۲ ص ۸۲) (٣) محدث بي (توضيح الرام ج ص ١٨ ثرائن جسم ١٠) (٢٠) مهدى بي (جموعداشتهارات جس ص ٢٨٧) (٥) يمل مثل من سن عقد (ازالداد بام ص ١٩٥ فزائن جساص ١٩٤) (٢) اب من موجود میں (ازالہ اوہام ص۳۹ ٹزائن ج ساص۱۲۲) (۷) ٹی ہیں (ایک غلطی کا ازالہ ص۶ ٹزائن ج ۱۸ص ۲۰۹) ( A ) صاحب شریعت رسول میں (اعجاز احمدی م پینزائن ج۱۹م ۱۱۳) ( ۹ ) بعض وقت بعض انبیاء ہے افضل ہیں (تنہ هیقة الوی م ۲۸ خزائن ج ۲۲ ص ۵۰۳) (۱۰) اور کسی وقت تمام انبیاء سے افضلیت کا دعویٰ ہے (تر هیقة الوی ص ۱۳۱ فزائن ج۲۲ص۵۷) (۱۱) يهال تک كد حفرت سرور انبیاء محمطف الله برمجی فضیلت کا دعوی ب (اعبازاحدی ماعزائن جواص ۱۸۱) مربدآخری دعوی صاف طور سے نہیں مسلمانوں کے دحوکا دینے کو خادم اور غلام احمد بھی اپنے کو کہتے ہیں اور شریعت محم یہ کامطیع اور مؤید بتاتے ہیں ۔ مگر آئندہ ان کے بعض اقوال نقل کئے جائیں گے جن ے بخو بی ظاہر ہو جائے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو تمام انبیاء اور نیز جناب رسول الله علي الفلاس المنظل اورنهايت افضل مجهته بين بشريعت كي اطاعت كا حال ملاحظ يججئه فرماتے ہیں کرقر آن مجید کے وہی معنی لائق اعتبار ہیں جو میں بیان کروں اور حدیث وہی لائق اعتبار ہے جے مل صحیح کہد ول ورندردی میں چھینک دینے کے لائق ہے۔ (ضمیم تحقہ کولڑ ویدص• ا خزائن بص ۵۱ ج عا حاشیہ )صاحب عقل کے زویک واس کا کبی حاصل ہے کہ جوم زاغلام احمد قادیانی کہیں وہی شریعت ہے۔ شریعت کا نام لینا اور اس کامطیع بتانا برائے نام ہے۔ ورند قرآن کے جومعنے تمام صحابہ ورامت محر کیے نے سمجھے اور بیان کئے اور جس حدیث کوتمام امت نے مانا اور صیح قرار دیا اور صحابہ کا جس پر اتفاق ہے اسے نہ ماننا اور ردی میں ڈالنا اور قر آن کے ایسے معنے محرتا جوكسى في سلف اور خلف مين مبيل مجهد خصوصاً الل زبان في اس ك كيامعني ك جير؟

ذرا اہل فہم وانصاف اس پرغور فرہائیں۔ بایں ہم بعض ان کے پیرد کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمہ قادیائی نبوت مستقلہ کا دعوئی نہیں کرتے طلع نبی ہیں۔ نائب رسول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی ہیں۔ نائب رسول ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی ہیں۔ (اتمام جت برختم نبوت حاشیہ ساا۔ ۱۱۳) مگریہ دونوں قول محض غلط ہیں۔ مسلمانوں کودھو کہ دیتے کے لئے دیدۂ دانستہ ایسا کہتے ہیں۔ یا خود خلطی میں بڑے ہیں۔

معائيو! مين تهيس موشياركرتا مول كمرزاغلام احمرقادياني كي بيرواس فتم كربهت دھوکہ دیتے ہیں۔ محض کے سامنے اس کے مزاج وخیال کے مناسب مرزا غلام احمد قادیانی کا ذ کرکر کے اے مائل کرتے ہیں۔ بھائیو!اگر تمہیں اپنے ایمان کوسلامت رکھنا ہے تو اپے حضرات کی باتوں میں نہ آٹا ادران سے علیحدہ رہنا۔ آئندہ ان کے ایسے اقوال نقل کئے جائیں مے جن ے اظہر من الفتس ہوجائے گا كمرزاغلام احمدقاد مانى كوستفل نبى اور صاحب شريعت ہونے كا پختاد دعویٰ ہے۔جس سے قطعی طور پر ٹابت ہوتا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کو آیت قر آنی' 'وَ لَجِئْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِينَ" عاتكار ب مرج وَلَد جانع بي كهمار دوو عوص وصرف مسلمانوں ہی نے مانا ہے۔ گُوکی ہندو، کوئی آ ربیہ کوئی عیسائی ان پر ایمان نہیں لایا۔ اس لئے صاف اٹکارتونہیں کرتے بلک عوام کے دھو کہ دینے کی غرض سے الی باتیں بناتے ہیں جن کا ثبوت نة رآن مجيدے ہے نموريث ہے۔آيت فدكور تے طعی طور سے ثابت ہے كه شريعت محديد كي رو ے جے نی کہا جائے ان سب کے آپ خاتم ہیں یعنی سب کے بعد آنے والے۔ کیونکہ خاتم انٹین کے معنے لغت میں اور محاورہ عرب میں آخر انٹین کے ہیں۔ لیعنی تمام انبیاء اور ہر ہم کے نبیوں کے بعد آنے والے، پھران کے بعد کوئی نمی کسی تشم کا آنے والانہیں اور یہی معظ محج حديثوب سے بھی ثابت ہیں۔اس سے مقصد سہے كہ جس قدر انبياء بھيج كئے وہ سب بمزلد مقدمة الكيش كے تھے۔ آنخضرت علاق الطان الانبياء سرورعالم بين آپ كے بعد سى جديد نبی کی ضرورت نہیں رہی بلکہ ہے آ یک شان رحت کے بالکل خلاف ہے۔علائے امت وہی کام کریں مے جو انبیائے بی امرائیل کرتے تھے۔ اس کی تفصیل فیصلہ آسانی حصہ میں و کھنا چاہے ۔الغرض اب جوکوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بموجب آیت قر آن وحدیث نبوی کے جمولام\_(حديث يب)

انه سيكون في امتى ثلا ثون كذابون كلهم. يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لانبي

بعدی (زنزی ۲۳ ۵۵۳)

(ترجمہ) میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے۔ ہرایک اپنے آپ کو نبی سمجھےگا۔ حالا نکہ میں خاتم انتہین ہوں میرے بعد کی تنم کا کوئی نبی نہیں ہے۔

اس مضمون کو امام بخاری (جاص ۵۰۹ باب علامات المنوة فی الاسلام) اور مسلم (ج۲ ص ۵۰۹ باب علامات المنوة فی الاسلام) اور مسلم (ج۲ ص ۳۵ باب ما جاء لاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون) وغيره في روايت كيا بهداس صديث من تأمل كرفي ساتش فايت بوتى باس مديث من تأمل كرفي ساتش فايت بوتى باس مديد من المسلم

اوّل! بیکه حضوراً نور ﷺ پیشین کوئی فرماتے ہیں کہ میرے بعد جھوٹے مدعیانِ نبوت پیدا ہوں سے\_

دوم! یہ کدان کے جھوٹے ہونے کی بیطانات بیان فرمائی کدامت محمدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اوراپیے آپ کوامتی کھ کر نبوت کے مدعی ہوں سے لیعن امتی نبی کہیں گے۔

سوم!ان کے جھوٹے ہونے کی بیدلیل فرمائی۔ وَ اَنَا خَداتَمُ النَّبِينُ لا نَبِيعٌ بَعْدِی لِيعِنُ وہ جھوٹی بوت کا دعوئی کریں مجے حالا تکہ میں خاتم النبین ہول میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ میرا خاتم النبین ہونا ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے اس سے خاص طور سے اس مدعی کا جھوٹا ہوٹا فابت ہوا جواجو اپنے آپ کوامتی کہ کرنبوت کا دعوئی کرے اورامتی نبی کہے۔

چہارم! نہایت صراحت سے میریمی ثابت ہوا کہ لفظ خاتم النَّینین کے معنے فقل آخرانسہ کے ہیں۔ یہ معنی نبیں کہ جناب رسول اللہ علیہ انبیاء کی مہر ہیں یازینت ہیں۔ اس کی دو وجہیں ہیں ایک مید جملہ اُن معیوں کے جھوٹے ہونے کی دلیل میں بیان ہواہے۔ اگر مہر کے معنی لئے جا کیں تو ان مدعیوں کے جھوٹے ہونے کی مید دلیل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ جملہ نفنول اور بیکار ہو جائے گا۔ اہل علم اس کوخوب مجھ سکتے ہیں۔

دوسرے بیر کہ خاتم انتھین کے بعد جملہ لا نبی بعدی کا اضافہ کیا گیا۔ جس سے نہایت واضح ہو گیا کہ انا خاتم النبین کے یہی مصنے ہیں کہ میں آخرالنہین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

کرانا خاتم اسمین کے بھی معنے ہیں کہ میں آخرا سمین ہوں میرے بعد لوئی ہی ہیں ہوسلا۔ پنچم اس صدیث کے الفاظ اور معنی پر نظر کرنے کے بعد جب واقعات پر نظر کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ آنخضرت کے بعد بعض نبوت تشریق کے مدعی ہوئے۔ جیسے صالح بن طریف اور بعض غیر تشریعی نبوت کے جیسے ابوعیسی وغیرہ۔ان سب کے مجموٹے ہونے کی آپ نے یہی دلیل بیان فر مائی کہ میں آخر انتہیں ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں۔اس کے قطعی اور بھینی طورے ثابت ہو گیا کہ آپ کے بعد تشریعی غیر تشریعی۔امتی غیرامتی کسی تشم کا نی نہیں ہوگا۔خصوصاً جوامتی نبی ہونے کا مدی ہواس کا جھوٹا ہوتا تو آفآب نیمروز کی طرح اس صدیث سے روشن ہوگیا۔

عشم اس مدیث سے آیت قرآنیولکن دسول الله و حاتم النبیین کی تغیر بھی پورے طور سے ہوگئی اور وی خداوندی کی تغیر ماحب وی نے کردی اور وی تغیر بھی الہام خداوندی سے کی جس کا ذکر او بر کیا گیا

الغرض! اس حدیث بل جوعلامت جموٹے مدعیان نبوت کی بیان ہوئی ہے وہ مرزا علام احمد قادیانی بی بیٹنی طور سے پائی جاتی ہے اور حدیث کا آخری جملہ بھی آئیس کا ذب ثابت کرتا ہے اور خاتم انہیں اور لا نبی بعدی کے جومعنے مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے بعین نے بیان کئے ہیں وہ بھی اس حدیث سے محض غلط ثابت ہوئے اور آیت قرآن مجید کی تغییر بھی ہو گئی۔ اب جسے اللہ تعالی نے علم کے ساتھ کچھ بھی حق پندی اور خوف خدادیا ہے وہ پورے طور سے فی الب حیالی کا ذب ہے۔ اس فیصلہ کرلے گا کہ قرآن و حدیث سے بالیقین ثابت ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذب ہے۔ اس میں کسی طرح کا شرخییں ہوسکا۔ یہ بیان تو میراخم نی طور سے تھا اصل مقصود یہ دکھانا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذب ہے۔ اس غلام احمد قادیانی نے صرف مجد داور مصلح ہونے کا وعولیٰ نہیں کیا بلکہ نہایت زور سے نبوت کا وعولیٰ کیا ہم احمد قادیانی نے صرف مجد داور مصلح ہونے کا وعولیٰ نہیں کیا بلکہ نہایت زور سے نبوت اسے دور آئی طریقے سے اور اس کا جوت ان کے صرف تین طریقے لیے ہیں۔

### دعوى نبوت كے ثبوت كا يہلا طريقنه

ایک بیر کدوہ اپنے نہ ماننے والے کوکافر کہتے ہیں اور ایسا کافر جیسا خدا اور رسول کو نہ ماننے والا مرز اغلام احمد قادیائی نے بہت جگہ اس کی تصریح کی ہے۔ میں ان کی آخری کتاب جو تمام مرز ائیوں کے نزدیک نہایت معتبر ہے اس کی عبارت نقل کرتا ہوں ۔ ان کے کسی مرید نے ان سے سوال کیا ہے وہ سوال بیہے۔

"سوال! حضورعالی نے ہزاروں جگہ تحریفر مایا ہے کہ کھے گواور اہل قبلہ کوکا فرکہنا کسی طرح حیج نہیں ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جوآپ کی تنظیر کر کے کا فرین جا تیں صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کا فرنہیں ہوسکتا ۔ لیکن عبد انکیم خان کوآپ لکھتے ہیں کہ "ہرایک شخص

(حقيقت الوحي ص١٦١ خزائن ج٢٢ ص١٦٤)

یر سائل مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال میں تناقض پیش کر کے اس کا جواب چاہتا ہے۔ اس کا واقعی اور سچا جواب تو یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی پہلے اہل قبلہ کوکا فرنہیں کہتے ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ قبل کرتے کرتے اس مرتبہ کو پنچے کہ ان کا مشکر کا فرنغہرا اور ان کے صلح اور امام ہونے کا نتیجہ ظاہر ہوا۔ اگر اس مرتبہ پر وینچنے کے بعد بھی دنیا کے چالیس کروڑ مسلمان ۔ مسلمان ہی رہتے تو بقول مرزامحود احمد قادیانی ۔ مرزا قادیانی کی بعث کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے کو تا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے کو تاہ نظری اور مرتبہ شناسی کے خلاف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی مرتبہ نبوت مستقلہ پر پہنی ہوتا ہے کو تاہ نظری اور مرتبہ شناسی کے خلاف ہے۔ مرزاغلام احمد قادیانی مرتبہ نبوت مستقلہ پر پہنی میں ۔ اب ان کا مشکر کا فر ہے۔ مرمرزاغلام احمد قادیانی صافۃ کو بنیس کرتے اور بی کے ساتھ اپنے مشکر کو کا فر کہتے ہیں۔ (مرزاغلام احمد قادیانی کا جواب ملاحظہ ہو)

"المان شهراتے ہیں۔ عالاتکہ خدا کے زدیک ایک ہی قتم ہے۔ کوئکہ جو جھے نہیں مانتا وہ ای وجہ انسان شہراتے ہیں۔ عالاتکہ خدا کے زدیک ایک ہی قتم ہے۔ کوئکہ جو جھے نہیں مانتا وہ ای وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ جھے مفتری قرار دیتا ہے۔ گراللہ تعالی فرما تا ہے کہ خدا پر افتر اء کرنے والاسب کا فروں سے بردھ کر ہے جیسا کہ (اللہ تعالی) فرما تا ہے۔ 'فسمن اظلم ممن افتری علی الله کہ لائلہ کا فروں سے بردھ کرنے والا۔ دوسراخدا کے کلام کی تکذیب کرنے والا۔ لیس جبہ میں نے ایک مکذب کے زدیک خدا پر افتر اء کیا ہے اس صورت میں نہ میں صرف کا فریک کراکا فرہوا، اور اگر میں مفتری نہیں تو بلا شبوہ کفراس پر پڑے گا جیسا کہ اللہ تعالی اس آیت میں خود فرما تا ہے۔ علاوہ اس کے جو جھے نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو جیسی نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو جسی نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو جسی نہیں مانتا وہ خدا اور رسول کو جسی نہیں مانتا دہ خدا اور رسول کو کھی نہیں مانتا دہ خدا اور رسول کو کھی نہیں مانتا '

اس جواب پرغور کیا جائے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اپنے نہ مانے والوں کو دیسائی کافر کہتے ہیں جیسا خدا پر افتراء کرنے والا اور آیات قر آئید کا نہ مانے والا اس کے بیہ معنے کسی طرح نہیں ہو سکتے کہ کفرے مراد کفران نعمت ہے۔جس کا حاصل بیہ وتا ہے کہ میرانہ مانے والا کال الایمان بیس ہے ناقص الایمان ہے۔اس مطلب کا شوت ان کی عبارت سے نہایت ظاہر ہے تین وجہ ہے۔

ا بیک! بیک وه مکلر کواورنه مانے والے کوایک ساقر اردیتے ہیں اور مکلر پر ویباہی کفر عود کرتا ہے۔ جبیمااس نے دوسرے پر دعویٰ کیا ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی لکھ رہے ہیں کہ نہ مانے والوں نے مجھے بڑا کافر کہا اور جب میں ایسا کافرنہیں ہوں تو بالضرور میراند مانے والا بڑا کافرے۔

ووسر کی! وجہ بیہ کہ اگر مرزاغلام احمد قادیانی کا نہ مانے والاکا فرنہیں ہے تو سوال کا جواب بید دینا چاہیے تھا کہ میں جس طرح پہلے اہلی قبلہ کوکا فرنہیں کہنا تھا اب بھی نہیں کہنا اور میرا بید کہنا کہ جس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اس کا بیہ مطلب ہے کہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ اس سے سوال کا جواب بھی پورے طور سے ہوجا تا اور یہ بھی معلوم ہوتا کہ وہ اپنے منکر کوکا فرنہیں کہتے۔ جب یہنیں کہا تو بالیقین ان کا وہی مطلب ہے جوان کے ظاہر الفاظ سے ظاہر ہور ہاہے۔ کینی مرزاغلام احمد قادیا نی اپنے نہ مانے والوں کوابیای کافر بجھتے ہیں جیساتمام مسلمان اہل کتاب اور مشرکین کو بچھتے ہیں۔

 مسلمان کہنے والا مرزانلام احمدقادیانی کامعتقد برگزنہیں ہوسکتا۔ دوسرا طریق دعولی نبوت کے ثبوت کا

مرزاغلام احمقادیانی کابینوی ہے کہ کی قادیانی کی نماز اس مسلمان کے چیچے درست نہیں جو قادیانی نہیں۔ یعنی اس نے مرزاغلام احمہ قادیانی کے دعویٰ کونہیں مانا اگر چہوہ مکذب یا مكفر نه جو بلكه متردد ما ساكت بى جو مرزا قادياني (اربعين نمبر ٣ص ١٨ خزائن ج ١٥ص ١١٨ عاشيه) ميں لکھتے ہيں۔ فدانے مجھاطلاع دى بتہارے پرحرام باورتطعى حرام بككى مكفر اور كمذب يا متردد كے ميجھے نماز براھو بلك جائے كتمباراوى امام موجوتم يل سے مؤا۔مرزا غلام احمد قادیانی اس میں فرماتے ہیں کہ بی خدا کا تھم ہے کہ غیر قادیانی کے پیچھے نماز قطعاً حرام ہے۔اب ناظرین مرز اغلام احمد قادیانی کے اس فتوے برغور فرمائیں اور ای کے ساتھ شریعت محریا کے اس حکم کوجھی ملاحظہ کریں کہ ہرمسلمان کے میچھے مسلمان کی نماز ہوجاتی ہے البت کا فر کے پیچے نماز حرام ہے۔اب ان دونوں باتوں کو دیکھنے سے اس امر میں کسی فتم کا شبہ نہیں رہتا کہ غیرقادیانی کومرز اغلام احدقادیانی کافر بھے ہیں۔اس کے بعد مرز اغلام احمد قادیانی کافتو کا بھی د میسے جوفاوی احدیدیں منقول ہے۔"سوال ہوا کہ اگر کسی جگدامام نماز حضور (مرزا) کے حالات ے واقف نہیں تواس کے پیچے نماز پڑھیں یانہ پڑھیں۔فرمایا پہلے تہارا فرض ہے کداسے واقف كرو\_ پيرا گرتفىدىن كرينو بهترورنداس كے پيچيائى نماز ضائع ندكرواورا كركوئى خاموش رہے شقىدىن كرےند كلذيب تووه بھى منافق باس كے يجھے نمازند پڑھو' (فادى احديد اص٨١) " ١٠ ارمتبرا ١٩٠ اء كوسيرعبدالله صاحب عرب في سوال كيا كديس ايخ ملك عرب يس جاتا ہوں وہاں میں ان لوگوں کے چھے نماز پڑھوں، یانہ پڑھوں فرمایا مصدقین کے سواکسی کے یکھے نماز نہ پڑھو۔عرب صاحب نے عرض کیا کہ وہ لوگ حضور کے حالات سے واقف نہیں ہیں اور ان ُوتبلغ نہیں ہوئی۔فرمایاان کو پہلے تبلغ کردیتا پھریاوہ مصدق ہوجا ئیں سے یا مکذب''الخ

( فآویٰ احمد بیرج اص ۱۸)

اب دیکھا جائے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ان صریح احکام کے بعدا گرکوئی ذی علم پختہ قادیانی ہے کہے کہ جومرزا غلام احمد قادیانی کی تلفیر نہیں کر تا اس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور بالفرض اگر کسی وقت غیر قادیانی کے پیچھے پڑھ بھی لے تو اس کیوجہ اس کی تافاقلی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ جوذی علم برسوں سے مرزا غلام احمد قادیانی پرگویا فریفتہ ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ایسے ضروری احکام سے ناواقف ہواس لئے بجراس کے اور پھے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی مصلحت سے نماز پڑھ لی، جہائی میں پھراعادہ کر لےگا۔ اگر پابند نماز ہے اس کے ساتھ مرزاغلام احمد قادیانی کا وہ حکم بھی دیکھا جائے کہ غیر قادیانیوں سے منا کت جائز نہیں۔ اخبار بدر میں بھی چھپ چکا ہے کہ جو غیر قادیانی کو اپنی لڑی دے وہ قادیانی نہیں ہے۔ اب قادیانیوں کے ممل اور برتاؤ سے بھی اس کا جوت ہور ہاہے کہ وہ کسی غیر قادیانی کے بیجھے نماز نہیں پڑھتے اگر چہام عالم نہایت متقی پر ہیزگار اور کسی الل قبلہ کو کا فرنہ کہتا ہو بلکہ اپنی جماعت کو سینے کہ وہ کسی نے اللہ قبل کو ہرگز نہیں دیتے۔ مسلمانوں کو مثل یہود و نصاری کے بچھتے ہیں۔ الغرض یہا حکام نہایت صفائی سے تابت کرتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی کو مستقلہ نبوت کا دعوی تھا۔

### تيسراطر يقه دعوى نبوت كيثبوت كا

مرزاغلام احمد قادیانی نے صاف طور سے اپنی رسالت اور نبوت کا دعوئی کیا ہے اور ان
کی وتی میں بار بارصد ہا جگہ ان کے خدا نے انہیں نبی رسول کہا ہے اب اہل اسلام اس پرغور کریں
کہ ہم مسلمان جن انہیاء اور رسولوں کی نبوت ورسالت کے معتقد ہیں ان کی نبوت کی ولیل بجراس
کے ہمارے پاس کیا ہے کہ خدا نے اپنی وتی میں ان کورسول کہا اب جب مرزاغلام احمد قادیانی کو
بھی رسول اور نبی خدا نے وتی میں کہا تو پھر ان کے اس دعوے میں کوئی تاویل نہیں ہوسکتی ورنہ پھر
مخالفین خصوصاً دہریہ کوتمام انبیاء میں اس قتم کی تاویل کا موقع ہوگا۔ بطور نموندان کے اتوال ملاحظہ
کئے جا کیں۔

# دعوی نبوت کے متعلق مرزاغلام احمد قادیا نی کے بعض الہامات واقوال

ا قول مرز ا..... "انا ارسلنا اليكم رسولاً شاهداً عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولاً"

ہم نے تہاری طرف ایک دسول بھیجاہے اس دسول کے مانند جوفرعون کی طرف بھیجا گیا۔

(هيتة الوي من ١٠١ خزائن ج٢٢م ١٠٥)

مرزا غلام احمد قادیانی کا بیترجمہ بالکل غلط ہے آیت قرآئی کے الفاظ نہایت مفائی سے بتارہ ہیں کہ تبیداور مما اللہ عصرف رسول جیج بیل ہے۔ یعنی جس طرح سابق بیل فرعون کی طرف رسول جیجا ہیں ہے۔ یعنی جس طرح سابق بیل فرعون کی طرف رسول ہے کہ بیرسول ۔ اس رسول کے مانند ہے جوفرعون کی طرف بیجا گیا تھا۔ اس غلطی کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی نے شور مجارکھا ہے کہ تا خضرت سے مورعالم اللہ ہیں۔ بیکہنا حضرت سرورعالم اللہ ہیں۔ بیکہنا حضرت سرورعالم اللہ ہیں۔ بیکہنا حضرت سرورعالم اللہ ہیں۔ کی کسرشان ہے البتہ اسے پورے طور سے بھتا اہل علم کا کام ہے۔ محرا سے ذی علم جس نے قادیان کے نی پرائی عقل کو قربان نہ کردیا ہو۔

سی واق میں جو کہ ہوں ہے ہو کہ سید سرت وی کا میں ہونا وال ابھی ہے۔ بھی ثابت ہے۔گر ندکورہ آیت ہے تو مرزاغلام احمد قادیانی اپنے آپ کو حضرت موکیٰ علیہ السلام اور حضرت جمعیالیہ دونوں کے مثلی قرار دینا چاہتے ہیں۔اس لئے ان کا صاحب شریعت ہونا بھی ضرورہے برادران اسلام اس پرغور کریں۔

٢. قُولَ مرز ا.....يلسين إنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيُنَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيَّم تَنْزِيْلَ الْعَزِيُزِ الرَّحِيْم

ترجمہ: اے مردار تو خدا کا مرسل ہے راہ راست پر اس خدا کی طرف سے جو غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ (هیلة الوق م عوافز ائن ج۲۲ م ۱۱۰)

تشريح .....يور بي الهام اوراس كاتر جمد مرزاغلام احمد قادياني كابيد بيوس الفاظ بين جوقر آن

مجید میں جناب رسول اللہ علی کے لئے اللہ تعالی نے فرمائے ہیں اور آپ کی رسالت کونہا ہے۔
تاکید سے طاہر کیا ہے انہیں الفاظ کو مرزاغلام احمد قادیانی اپنے لئے کہتے ہیں جس کا مطلب یہی
ہے کہ جس یقین اور قطعی طور سے جناب رسول اللہ علیہ کے رسول شخصاور ہیں میں بھی دیسا ہی رسول
ہوں اور میرارسول مونا ایسا ہی لیسی کے جیسا جناب رسول اللہ علیہ کارسول ہونا لیسی ہے۔

اً یےصری وجودل کے بعد بعض مرزانی ہے کہتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیائی کومستقل رسالت کا دعویٰ نہیں ہے اس نادانی یا کذب پر سخت افسوس ہے۔

٣ قُول مرز السسالَّا أَرْسَلْنَا أَحْمَدَ إلى فَوْمِهِ فَاعْرَضُوْ ا وَقَالُوْ ا كَذَّابٌ آشِرُ

(اربعين نمبرس سسخزائن ج ١١ص ٢٢٣ تذكره ٢٢٥)

تشری .....مرزاغلام احدقادیانی اینے لئے الہام اللی بیان کرتے ہیں کہ ''ہم نے (غلام) احمد کواس کی قوم کی طرف بھیجا کیکن قوم نے اس سے اعراض کیا اور کہا کہ جھوٹا ہے۔''

انبیاء سابقین اور بالخصوص جناب رسول الله عظی کوالله تعالی نے اپنارسول کہااس کی اطلاع کے لئے جو وقی کے الفاظ ہیں اور جن سے ان کی رسالت ثابت کی جاتی ہے وہ بھی بعینہ السبے ہی ہیں۔اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ پھرا گر مرز اغلام احمد قادیانی کے ان الفاظ میں تاویل کیجائے تو السی تاویل ہر جگہ ہو گئی ہوگئی ہو گئی ہوگئی ہ

م قول مرز ا..... فكلمني وناداني وقال اتي مرسلك الى قوم مفسلين واني جاعلك للنّاس اماماً. واني مستخلفك اكراماً كما جرت سنتي في الاولين.

"الله تعالیٰ نے جھے سے کلام کیا اور کہا کہ میں تخفیہ ایک مفسد قوم کی طرف ہیں جے والا ہوں اور بیشک میں تخفیہ لوگوں کا امام بناؤں گا اور بلاشبہ تخفیہ اپنے خلافت سے میں نے معزز کرم کیا جیسا کہ گذشتہ لوگوں میں میری یمی سنت جاری رہی ہے۔ لینی ونیا میں فساد کے وفت اہلی فساد کے پاس اپنے رسول اور نبی جیسے ہیں۔"

(انجام آگھم ص 4 ہزائن ج ااص 24)

تشریح .....اس الہام میں بھی وہی الفاظ ہیں جو متقل انبیاء کی رسالت کے لئے آئے ہیں اور جن سے ان کی رسالت کا ہم نے بیت کی طرح جن سے ان کی رسالت کا ہم نے یقین کیا ہے اور آج ان کی رسالت کا بہت کر سکتے ہیں کی طرح کا فرق نہیں ہے۔ پھر اس پر بھی اب بعض مرز ائیوں کا دعویٰ نبوت سے انکار کرنا اور بیے کہنا کہ ہم

مرزاغلام احمد قادیانی کو نمی نہیں مانتے کیسی سخت جہالت ہے۔ یاعوام کو دھوکہ دینا مقصود ہے۔ جب مرزاغلام احمد قادیانی نہایت صفائی سے اس طرح نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح انہیاء سابقین نے کیا تفایہ تو اب جو محض انہیں مانتا ہے وہ ان اقوال کی وجہ سے بالصرور انہیں نبی مانے گا یا نہیں جھوٹا کہے گا اور ان الہامات کو فلا سمجھے گا اور اپنے احمدی ہونے سے تو بہکرے گا۔

۵ قول مرزا ..... البامات من ميرى نبت بار بار بيان كيا كيا ب كه يه فدا كافرستاده دفدا كا ماموره خدا كالمين اورخدا كى طرف سي آيا ب جو كه كه تا باس پرايمان لا واوراس كاد من جهنمي ب. "

(انجام آنتم ص١٢ خزائن جااص ١٢)

تشریک .....اس می کی طور سے رسالت کا دعویٰ ہے (اقل) الہا م اللی میں مرز اغلام اسمہ قاویا نی کی نسبت کہا گیا کہ بیضدا کا فرستادہ اور خدا کا مامور ہے اور خدا کا رسول اور نی وہی ہے جو اس کا فرستادہ اور مامور ہور ( دوم ) جس کی نسبت الہام میں کہا جائے کہ بیضدا کی طرف سے آیا ہے جو کی کھر کہتا ہے اس پر ایمان لا وَ ۔وہ بالیقین خدا کا رسول ہے کیونکہ ایمان لا تا رسول ہی کے لائے ہوئے پر خواہ وہ قطب الا قطاب ہو، مجد وہو ہوئے پر خواہ وہ قطب الا قطاب ہو، مجد وہو محدث ہو، ہم م ہو، ایمان لا نا ضروری ہیں اور نداس کی جمیس خدا کی طرف سے تکلیف ہے ( سوم ) بیکہنا کہ اس کا ویشمن جہنمی ہے۔ بیرسالت اور نبوت کا بڑا نشان ہے اور نبوت کا خاصہ اس لئے کہ بیکہنا کہ اس کا ویشمن جبنمی ہے۔ بیونکہ وہ کا فرجہنمی ہے اور نبوت کا خاصہ اس لئے کہ بی بی کا ویشمن بینی مکر جبنمی ہے۔ کیونکہ وہ کا فرجہنمی ہے اور نبی کے سواکسی نائب رسول بی جو لئے کہ اور کی اور نبیل ہے گھر وہ اس کی ویشنی سے جبنمی نبیس ہوسکیا۔

المجدود قت کا ویشمن کا فرنبیں ہے گھر وہ اس کی ویشنی سے جبنمی نبیس ہوسکیا۔

المجدود قت کا ویش کی افرائیس ہے گھر وہ اس کی ویشنی سے جبنمی نبیس ہوسکیا۔

المجدود قب کا ویش کی خداوئی خدا ہے جس نے قادیان میں ابنارسول بھیجا۔''

(دافع البلاء م ااخزائن ج١٨ م ١٣١)

تشری کے....ای قول میں توصاف طور ہے زبان اردو میں رسول ہونے کا دعویٰ ہے مگر اس اندھر محکری کا کیا ٹھکانہ ہے کہ ایسے صریح دعوے رسالت کے بعد بھی بعض مرزائی کہد دیتے ہیں کہ ہم انہیں رسول نہیں مانے ، ہزرگ مانے ہیں۔

کے تول مرزا ..... "تیسری بات جواس وی سے تابت ہوئی ہے وہ پہنے کہ خدا تعالی بہر حال جب تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوئل کے تک کہ طاعون دنیا میں رہے گوئل کے گائی کہ کہ کا دیا ہے گائے نظان کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیٹمام امتوں کے لئے نشان ہے۔ اب اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان سے کی کو اٹکار جواور خیال ہوکہ فقط رمی نماز وں اور دعاؤں سے یا مسیح

کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یا ویدوں کے ایمان سے باو جود مخالفت اور دشمنی اور نافر مانی اس رسول کے طاعون دور ہوسکتی ہے توییہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔''

(دافع البلاءص واخزائن ،ج ۱۸ص ۲۳۰)

تشریکی ۔۔۔۔۔دافع البلاء کے اس صفحہ الاس تین جگہ مرز اغلام احمد قادیا ٹی نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ایسی شان اور تکبر اندالفاظ سے کیا ہے کہ کسی رسول برحق نے اس طرح نہیں کیا۔ اس تکبر کا متبجہ یہ ہوا کہ اس دعویٰ کی صدافت میں تمام ندا ہب کے مقابل میں جو دلیل بڑے دعوے اور نہایت زوروں کے ساتھ پیش کی تھی وہ نہایت صفائی کے ساتھ فلط ہوگئ۔ دلیل بڑے دعوے اور نہایت ذوروں کے ساتھ پیش کی تھی وہ نہایت صفائی کے ساتھ فلط ہوگئ۔ اسلام شتی نوح میں دعویٰ کیا تھا کہ ' طوفان طاعونی میں قادیان مشتی نوح کی طرح محفوظ رکھے گا۔''

اس کا بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ جس طرح طوفان نوح کے دفت جو کئی ہیں تھا وہی اور ہے نے گا اور بے سے بیج گا اور باقی سب اس میں جتا ہوں گے۔ اس طرح جو قادیان میں ہوگا وہی طاعون سے بیچ گا اور باقی سب اس میں جتا ہوں گے۔ گریے پیشین گوئی بالکل ہر طرح سے جھوٹی ہوئی۔ نہ سارے شہروں اور قریوں کے سب لوگ طاعون میں جتا ہوئے ، اور نہ سب لوگ مرے، اور نہ قادیان کے سب دہنے والے بیچ ۔ بلکہ جس طرح اور مقامات کے رہنے دالے بعض طاعون میں جتا ہوکر مر اور کہیں کم ، بعض شہروں میں بعض قریوں میں مرے اور بعض ایجھے رہے ۔ کہیں موتی زیادہ ہوئیں اور کہیں کم ، بعض شہروں میں بعض قریوں میں طاعون جیس موتی زیادہ ہوئیں ایسے بھی گا دُن ہیں کہ دہاں ابتک طاعون نہیں آیا۔ اس طرح ون جیس ابتک طاعون نہیں آیا۔ اس کے طرح اور بھی کردیا کہ ہماری وجہ سے یہاں طاعون نہیں آئے گا۔ گر اللہ تعالیٰ نے ان کا کمرتو ژا اور میں جو بیان کے مالوں ہر حیثیت سے بہا ہے ان کا کمرتو ژا اور ان کا غلام مرا اور ہر حیثیت سے بہا ہے ت و در کی چیشین نہا ہے گوئی جو ٹی ہوئی۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ ایک مرک اسلام تمام مکرین اسلام کے مقابلہ میں نہا ہے ذکیل اور جھوٹا تھر ہے۔ اس پیشین گوئی میں جو جو رنگ مرز اغلام احمد قادیا نی نے بدلے ہیں اس و کیفیا ہے۔ ذکیل اور جھوٹا تھر ہے۔ اس پیشین گوئی میں دیکھنا جا ہے۔ ذکیل اور جھوٹا تھر ہے۔ اس پیشین گوئی میں جو جو رنگ مرز اغلام احمد قادیا نی نے بدلے ہیں اس و کیفیا ہے۔ ذکیل اور جھوٹا تھر ان اور الذکر الحکیم میں دیکھنا جا ہے۔

الغرض بيرماتوال حوالد الم جس سے اظہر من الفتس ہے كدم زاغلام احمد قاديانى نے نہايت زور كے ساتھ نبوت اور رسالت كا دعوىٰ كيا ہے اس سے كوئى صاحب بيد خيال ندكريں كد

r 4

مرزا غلام احمد قادیانی نے اینے خیال کے بموجب نبوت کی کوئی تشم چھوڑ دی ہے۔ نہیں ہر گز نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت تشریعی اور غیر تشریعی دونوں کا دعویٰ کیا ہے اور بدوہ دعویٰ ہے جس کی نسبت بالا تفاق الل سنت نے کفر کا فتو کی دیا ہے اور نہا ہے توی دجہ اس کی ہیے ہے کہ اس دعوے سے آیت 'وللکِنَ رَّسُولَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيّينُ " كا اتكار جوتا ہے۔ اگر چركى پوشيده وجه سے زبان سے الکار نہ کیا جائے۔ لین اس آ بت کے صاف اور صریح معنے یہ ہیں کہ محمد علقہ الله كےرسول بيں اور آخر الانبياء بيں ۔ آپ كے بعد كوئى جديد ني كى تتم كا آنے والانبيں ۔ خاتم النهين كيمعنى لغت عرب ميس يهي جي اورتمام مغسرين كااس پراتفاق ہے اور النبيين ميں الف و لام استغراق كاب جس كے معنے يہ بين كه تمام انبياء يعنى جس كوشر يعت كى روسے نبى كہتے جيں اور اس لقب كاوه متحق ہے خواہ وہ امتى ہویا نہ ہو۔ ہرتم كے انبياء كے آپ خاتم ہیں۔ يہنا كه آپ كا امتی ہوکرنی ہوسکتا ہے عوام کودھوکد دینا ہے اوراس پردہ میں اس آیت قرآن سے انکار کرنا ہے کونکہ اس آیت میں یا کسی دوسری آیت میں اس اسٹناء کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی یا د رب كداس آيت كے بيمعنے جس طرح محاور وعرب سے ثابت بي اى طرح احاديث صححمت بھی ثابت ہوتے ہیں۔اس لئے جو خص نبوت کا دعویٰ کرے وہ ضروراس آیت قر آن مجید کا مکر ہے۔ کوظا ہر ش ا تکار نہ کرے۔ اس کا کافی خبوت شروع رسالہ ش دیا گیا ہے اور حصہ افیصلہ آ سانی میں اس کا بیان مفصل مرقوم ہے۔اس کی وج بھی نہایت عمدہ بیان کی گئی ہے کہ آ پ کے بعد نى كيون نييس آسكا-اس كاحاصل بيب كدرسول الله علية كاعظمت ورحت كى شان اورآب كى امت کا خیرالام ہونا ای کامقتفی ہے کہ آپ کی امت میں انبیاء ند ہوں کیونکہ آپ کی نبوت کا آ فآب اور آپ کی شریعت کاملہ کی روشی قیامت تک قائم رہے گی۔ اس کی حفاظت کا وعدہ خداوندی ہو چکا ہے۔اس می تغیرو تبدل نہیں ہوسکتا اس لئے صرف علائے را تحین اور کاملین کی ضرورت ہوگی تا کہ وہ شریعت کو مجھیں اور حسب موقع اسے جاری کریں ۔طلوع آ فآب کے بعد كى تاركا لكلنابيكار بـاى طرح آب كة فأب رسالت ك بعدكى كااخز نبوت جك نہیں سکتا اس کا لکلنا بیکار ہے۔اس کےعلاوہ ایک عظیم الشان راز اس میں یہ ہے کہ پیام متفق علیہ اورطرفین کامسلم ہے کہ سے نی کامکر کافر ہے۔اب اگر حضور انور کے بعد کوئی نی آئے حسب عادت متمروآ پ کے بعض امتی اسے نہ مانیں کے اور انکار نبوت سے کافر ہو کرجہنم کے ستحق ہوں ے۔اس کا حاصل بیرہوا کہ آپ کا امتی جو خیرالام میں داخل ہو چکا تھا اور نجات ابدی کا متحق ہو

نہیں ہے۔ بلکہ خاص میرے لئے ہادر متعددر سالوں میں بید وحویٰ کیا ہے۔ بہر حال اس دعوے سے بالیقین ٹابت ہوا کہ مرز اغلام احمد قادیانی کونیوت تشریقی کا دعویٰ ہے اور بیدوی ان کا ایک ہی جگہ نہیں بلکہ عتلف طور سے متعدد مقامات سے ظاہر ہور ہا ہے۔ یہاں آیت فہ کورہ کے علاوہ دو مقاماور نقل کئے جاتے ہیں۔

مقام اور س سے جائے ہیں۔

9 قول مرز ا۔۔۔۔'' خداوہ ہے کہ جس نے اپ رسول کو یعنی اس عاج کو ہدایت اور دین حق اور

تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا۔''

(اربعین نبر سم ۲۰ سخر اس تراس ۲۰ سے سے دسالت کا دعوی ہے۔ پھرصا حب شریعت ہونے

تشریح ۔۔۔۔۔۔ پھر جا جائے کہ صاف طور سے پہلے رسالت کا دعوی ہے۔ پھرصا حب شریعت ہونے

کا ، کیونکہ کہدر ہے ہیں کہ اس عاج کو ہدایت اور وین حق کے ساتھ بھیجا تو اس کے بہی معنے ہیں کہ

جھے صاحب شریعت رسول بنایا۔ اب دوسرے مقام سے اس کی کائل تشریح ملاحظہ بھیجئے۔

اقول مرز ا۔۔۔۔''اورا کر کہو کہ صاحب شریعت افتر آء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری ، تو

بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وی کے ذریعے سے چندام اور نمی بیان کے اورا پئی

امر سے کیلئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کے دو سے بھی

تمار سے کالف طزم ہیں کیونکہ میری وی ہیں امر بھی ہیں اور نمی بھی مثلاً یہ الہم ''فیل کے لمو منین

بعضو ا من ابعصار ھم و یحفظو ا فو و جھم ذلک از کلی لھم '' یہ برا بین اتم سیمی ورت کے ہیں اور نمی بھی شری کہ دیت بھی گذر گئی اور ایسابی اب تک میری وی ہیں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی '(بہتو متن ہے، اب اس کا حاشیہ بھی ملاحظہ سے بھی کی کوری ہیں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی '(بہتو متن ہے، اب اس کا حاشیہ بھی ملاحظہ سے بھی کہ دیت بھی گذر گئی اور ایسابی اب تک میری وی ہیں امر بھی ہوتے ہیں اور نمی بھی '(بہتو متن ہے، اب اس کا حاشیہ بھی ملاحظہ سے بھی کی کھی ہوتھ ہیں )

''چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہاور نمی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہاں لئے خدا تعالی نے میری تعلیم کواوراس وی کو جومیرے پر ہوتی ہے فلک لیعنی کشتی کے نام سے موسوم کیا۔ جیسا کہ ایک البام اللی کی بیعبارت ہے ''واصنع الفلک باعین اور حینا ان السلدین بیسا یعون کا انہا بیا یعون الله یدالله فوق اید هم '' یعنی اس تعلیم اور تجدید کی کشتی کو ہماری آ تھول کے سامنے اور ہماری وی سے بنا جولوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بیعت کرتے ہیں۔ بیخدا کا ہاتھ ہے۔ جوان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب دیکھو، خدانے میری دی اور میری بیعت کو قر آر دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات وی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو قر آر دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات

گیا تھا وہ اس نبی کے نہ ماننے سے نجات سے محروم ہوگیا۔ یہ آپ کی شان رحمت کے بالکل خلاف ہے۔ خاتم النبیین ، رحمتہ اللعالمیں کو مان کر ابدی عذاب کا مستحق نہیں ہوسکیا۔ اس لئے آپ کے بعد کوئی نبینیں آسکیا۔

اب مرزائیوں کی زبان پراوران کی تحریروں میں بیشور ہے کہ رسول اُللہ علیہ تشریعی انبیاء کے خاتم تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی تشریعی نبوت کا دعویٰ نبیس کرتے۔ مگر اس خیال کو مرزاغلام احمد قادیانی خودہی غلط تھراتے ہیں اور صاف طور سے نبوت تشریعی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب ذرامتوجہ ہوکر آتھوں کو کھول کراپنے امام کا قول دیکھیں اور دل میں شرمندہ ہوں۔

#### دعوى نبوت تشريعي

۸ \_ قول مرزا...... مجھے ہلایا گیا تھا کہ تیری خبر قر آن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آيتكامصداق ٢٠ (هُوَالَّذِي أَرُسَلَ رَسُولَه ؛ بِالْهَدى. وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظُهِرَه ؛ عَلَمِ (اعجازاحدي معزائن جواص١١١) تشرین کے ..... بیآ بیت قرآن مجید کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول برحق کی عظمت کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ کی وہ ذات ہے جس نے ملک عرب جیسے جہلاء اور ناشا کستہ اور غیر مہذب قوم میں اپنارسول نہایت شائستہ ہدایتوں اور حقانی فدہب اور کامل شریعت کے ساتھ بھیجاتا کداپی ظاہری اور باطنی خوبیوں اور نہایت مفیداور پخند تعلیمات سے دنیا کے تمام دینوں پراسے فاکن اور غالب كردے۔ پيصفت كس رسول كى ہے۔ الفاظ قرآنى نہايت صفائى سے بتارہے ہيں كدوه رسول اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آچکا ہے کیونکہ صیغہ ماضی کے ساتھ ارشاد ہے 'اُرُسُلَ رَسُولَهُ " بعن الله تعالى اس رسول كوي يح حكاب اورنهايت ظاهر بكده وسول وي بيل جن يربيه آیت نازل ہوئی لینی سیدالرسلین حضرت محم مصطفیٰ ﷺ الفاظ قرآنی کے علاوہ حضور انور کی شریعت کی خوبیوں نے اس کا کامل یقین دلادیا کہ جن کی صفت اس آیت میں بیان ہوئی ہےوہ آ پ ہی ہیں یہاں تک کہتمام امت محمر کیکا اس پراتفاق ہے۔اورامت محمر کیے علاوہ بہت ہے مخالفین اسلام نے بھی بکشادہ پیشانی اس کا اقرار کیا ہے کہ شریعت محکم کید ہیں جیسی عمدہ اور مفید تعلیم ہرزمانے اور ہرجکہ کے لئے ہے کسی ندہب میں نہیں ہے۔ مگر مرزاغلام احمد قادیانی الفاظ قرآنیہ كے خلاف اجماع امت كے برعكس اس آيت كواپنے لئے كہتے ہيں، يعنى رسول الله عظاف كے لئے مخبرایا۔جس کی آئکھیں ہول دیکھے اور جس کے کان ہول ہے۔"

(اربعین نمبرهم ۲ فزائن ج ۱۲م ۱۳۳۵ ۲۳۳)

تعری ....مرزا قادیانی کا بیقول نهایت صاف طور سے شهادت دیتا ہے کہ جس نے ان سے بیعت نبیس کی اوران کے اقوال باطلہ کونہ ما ٹاس کی نجات نہیں ہو کتی وہ ایسا ہی جہنمی ہے جیسے کا فر مكر خدا اور سول ہوں مے۔قادیانی جماعت بتائے كەس بزرگ نے اپنی بیعت كو مدارنجات بتایا ہے اور بیعت ندکرنے والے کوجہنمی کہاہے؟ جو جماعت مرزاغلام احمد قادیانی کو بزرگ مان کر تمام الل قبله كومسلمان مجسى بوه اس قول ش غوركر اوريتائ كرجب تك قاد يانعول كرسوا تمام الل قبله كوكا فرنه كها جائے اس وقت تك يقول كيوں كرميح موسكتا ہے؟ مرز اغلام احمد قادياني ا پی تعلیم اور اپنی بیعت کو کشتی لوح بتارہے ہیں۔ لینی جس طرح طوفان لوح میں ای مخف نے عبات یائی جو سی میر میر میرا اور جوند بینها وه طوفان می غرق مواریهی حالت میری بیعت کی ہے جس نے میری بیعت کرلی اس نے عذاب ابدی سے نجات یائی اور جس نے نہ کی وہ عذاب ابدی کے طوفان میں غرق ہوا۔ ریکہتا ای وقت صحیح ہوسکتا ہے کہ جیننے مرزاغلام احمد قادیانی کے نہ ماننے والے ہیں وہ سب کا فر ہیں۔اس فتم کے اقوال مرز اغلام احمد قادیانی کے بہت ہیں جن سے اظہر من العشس ہے كمان كے اقوال برايمان لا كراورانبيل مقدس بزرگ مان كرغير قادياني الل قبله كو كوئى مسلمان نہيں كرسكا جوانہيں مانتا ہے۔اسے ان كے صريح اقوال مجبور كريں مح كه غير قاديانى الل قبله کوده کا فر کے اور اگر کسی قادیانی کا ایسا خیال ساده دلی اور سچائی پر ہے تو اللہ تعالیٰ سے بوری امید ہے کہ جب وہ مرزاغلام احمد قادیانی کے ایسے اقوال کوغور سے دیکھے گا تو وہ ضروران سے علیده برجائ گاوما ذلک علے الله بعزیز۔

تشری کسیم زاغلام احمقادیانی آیت المو تسقول علینا بعض الاقاویل کے بیان میں برا ادرانگارے بیں ادرائی دعوی نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کا حاصل بدے کہ اس آیت میں سیجے ادر جبوٹ برق بوت کی معیار بیان ہوئی ہے کہ جبوٹا ہلاک کر دیا جاتا ہے ادر سیا کا میاب ہوا ہلاک نہیں کیا گیا۔ کا میاب ہوا ہلاک نہیں کیا گیا۔ کا میاب ہوا ہلاک نہیں کیا گیا۔ اب اس پر بیشبہ کر کے جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی بدیجے کہ اس آیت میں رسول اللہ علیقے کی طرف خطاب ہے اور آپ صاحب شریعت تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں صاحب شریعت کے کہ اس آیت میں صاحب شریعت کے کہ اس کے بیان ہوا ہے۔ یعنی جو جموٹا مدی نبوت صاحب شریعت ہونے کا دعوی کرے۔ وہ

ہلاک کردیا جاتا ہے۔ تمام مفتری ہلاک نہیں ہوئے۔ مرزا غلام احمہ قادیانی پہلے صاحب شریعت کے معنی بیان کے معنی بیان کرتے ہیں یعنی صاحب شریعت وہ ہے جو وی کے ذریعے سے چندامرونی بیان کرے۔ میں نے وی کے ذریعے سے امرونی بیان کئے ہیں۔ اس لئے میں صاحب شریعت ہوا۔ ای مضمون کو حاشیہ شل بیان کرتے ہیں۔

اب ہمارے بھائی متن اور حاشیہ دونوں کو ملاحظہ کریں کہ کس صفائی کے ساتھ اپنی وتی ہے اپنا حالہ ہوتا ہے اپنی وقی اور اپنی نیاں کے اور ان رسالوں کو بھاڑ کر بھینک دے جس کی آئی تھیں ہوں وہ دیکھے اور اپنی زبان کورو کے اور ان رسالوں کو بھاڑ کر بھینک دے جن میں لکھا ہے کہ مرز اغلام احمد قادیا نی صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے رسول اللہ ملکھ صاحب شریعت افراء کے خاتم ہیں۔

رسول الله على صاحب شريعت النبياء ك خاتم بيل - المعرف الله على الله

كسى طورے خاتم الانبياءاورآخر كنيكين ند ہوئے اورآيت قرآنی 'وَللْكِنْ دُمُسُولَ اللَّهِ وَحَالَمَهَ البيينين علط مهرى (نعوذ بالله منه) كاركيا وجرب كمرز اغلام احمرقادياني كومكرة يت قرآني ندكها جائے؟ وه ضرورمنكر آيت قرآنى بيں \_كوزبان سے ندكہيں \_اس دعوىٰ كے بعد بدكہناك بيامارا ايمان بي كه آنخضرت عليه خاتم النهيين ميں -نهايت صرح دجل اورعوام كوفريب ديتا بي تاكه جہلاءاور کم علم استنے کہدرینے سے سیمجھیں کہ میدشکر آیت نہیں ہیں۔ مگراہل ایمان اس کا یقین کر لیں کہ جب تک بیآ یت قرآن مجید میں ہے اور دنیا میں علوم عربیہ کے جانے والے ہیں وہ اپنے علم وایمان سے اس آیت کے میں معنے کریں گے کدرسول اللہ علیہ آخرانہین ہیں۔آپ کے بعد سی کوم تبینوت نبیس مل سکتا اوراس آیت کو مان کر سی تم کے نبی کومت ثناء کر تا محض غلط ہے۔ ب آیت اس دعویٰ کے شوت کے لئے قطعی ہے کہ رسول اللہ علی کے بعد کوئی جدید نی کسی طرح کا نہیں آئے گا اور اس معنے کا ثبوت صرف لغت اور محاورہ عرب سے بی نہیں ہے بلکہ جس ذات مقدس پر بیکلام اللی تازل ہوا ہے۔اس نے بوجی اللی اس آیت کے یہی معنے بیان کردیتے ہیں اور انا حاتم النبيين لا نبى بعدى "فراديا إب جوآب كي بعد نبوت كادعوى كرتاب اورجواليد مرى كوي جاجاتا بوه يقينا قرآن شريف يرحمله كرتا باورة يت "ولكن رسول الله و حاتم النبيين " كودر يرده بنى فيضي من ازاتا ب\_بيان شريرلوكول كاكام بجن كوفداتعالى يرجى يقين نبيس اورصرف زبان سے كلمه راجة بير اور باطن ميس اسلام سے بھى مكر بيں -

ٹا ظرین! آپ اس تقریر کے حاصل پر بنظر تحقیق حی غور کریں۔ چند ہا تیں اس مخقر تحریر سے نہایت صفائی سے ثابت ہوتی ہیں۔

ا......... نص قطعی اور آیت قرآنی اور حدیث نبوی سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزاغلام احمہ قادیانی کا ذیب تھے۔

۲.......... جوتا دیلیں اس آیت وحدیث ٹیں مرزاغلام احمہ قادیانی اوران کے پیروکرتے ہیں وہ یقینا غلط ہیں۔

سا......اس میں پکھشنہیں کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے ندماننے والے کو کافریعنی مشر خدا اور رسول کہا ہے۔جس کا حاصل بیہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی کے وجود سے ان کے دعویٰ کے زمانہ میں دنیا کے پکھیم چالیس کروڑ مسلمان کافر ہو کرمشخق جہنم ہوگئے؟ اور مسلمانوں سے دنیا کویا خالی ہوگئی۔

اسسسس مرزاغلام احمد قادیانی کونبوت مستقلہ اورصاحب شریعت ہونے کا دعویٰ تھا۔ان کے خلیفہ اوّل اور وانی ان دونوں دعووٰں کو مانے رہے اور خلیفہ تانی نے تو اس دعویٰ کے جبوت میں رسالہ (رسالہ شخید الا ذہان ج۲ نمبر ۴ بابت ماہ اپریل ۱۹۹۱ء) لکھا ہے اور مرزاغلام احمد قادیانی کو نبی مان کر آئیس کے کلام سے وٹیا کے سارے مسلمانوں کو کا فرتھ ہرایا ہے اور بید سالہ خلیفہ اوّل کے حکم کے بموجب چھپ کر مشتمر ہور ہے۔ چتا نچہ خلیفہ ٹانی اپنے رسالہ میں اس کی تصریح کرتے ہیں۔البت اخبار بدر کے ویکھنے سے بیمعلوم ہوا کہ ان سے گی مرتبہ بیسوال کیا گیا ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح طویلی تقریب کھی ہے۔ جس کا حاصل تو بھی ہے کہ کا فریس مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح سے میں سے کہ کا فریس کے کہ ان ہیں۔ کہ کا فریس سے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کے کہ ان سے کہ کا فریس کے کہ کو کی کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کو کو کی کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کی کہ کا فریس کی کہ کا فریس کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کی کو کی کے کہ کا فریس کی کا فریس کیا کی کا فریس کی کو کو کا فریس کی کو کی کو کر کیا فریس کے کہ کا فریس کے کہ کا فریس کی کو کھر کو کی کے کہ کو کی کے کہ کا فریس کی کو کی کی کو کو کو کر کے کہ کو کیا فریس کی کے کہ کو کی کے کہ کو کو کو کو کی کی کو کر کی کو کر کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گور کا فریس کی کو کر کی کو کو کو کی کو کر کو کو کر کو کی کو کر کو کو کی کو کر کو کو کو کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کو کر کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو ک

۲۷-مارچ ۱۹۱۳ء کے پیداخبار سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزائیوں کے تین فرقے ہو گئے جی اس کے تین فرقے ہو گئے جی اس کے جی اللہ اللہ اللہ احمد جوی الله اللہ اللہ احمد جوی الله الله دوسرادہ ہے جوقاویا نیوں کے سواسارے ونیا کے مسلمانوں کو کافر کہتا ہے جس کے مقتدااورامام اب دوسرے فلیف مرزامحود ہیں۔

تیسرامرز اغلام احمدقادیانی کوشل ادلیاء الله کے بزرگ مانتا ہے ادر غیرقادیا نیوں کو کافرنہیں کہتا۔ یہ تیسر اگروہ اگر اینے دلی خیال کے اظہار میں سیا ہے قاعقاد کی بنیاد مرز اغلام احمد قادیانی کا آخری

کلام ہر گزنہیں ہوسکتا کوئی صاحب عقل هفته الوحی وغیرہ کے مضامیں کوسیا مان کرایاعقیدہ نہیں ر کھ سکتا جیسا سے تیسرا گروہ بیان کرتے ہے اور خواجہ کمال الدین صاحب جس گروہ میں سے جاتے ہیں۔ کیونکہ مرزاغلام احمد قادیانی کے کلام میں کسی تم کی پوشیدگی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے كلام كي يحف من دفت موياس من دوسر عنى كا احمال مو-البدة جس طرح انبول في اور دعوؤن من آسته آسته تق كى ہاى طرح اس من بھى يہلے ند كہتے تھے كدوئى الل قبله كافرنيس ہا ورمیح موعود کا ماننا کوئی جزوا بمان نہیں ہے۔ مگر جب ان کے ماننے والے پکھے ہو گئے تو اپنی آخرى كتاب هيقة الوى (ص١٦٣ خزائن ج٢٢ص ١٦٨) من صاف طور سے كهدويا كه "جو مجھے نہیں مانتاوہ خدااوررسول کو بھی نہیں مانتا'' یعنی میرانہ مانے والا ابیابی کا فرہے جیسا خدااوررسول کوند مانے والا ، اور بیجی کہدویا کہ سے موعود کا اٹکار (لینی میرا) ایبا ہی کفرہے جیبا جناب رسول الله على كا الكار، مرزا غلام احمد قادياني كان صاف وصريح دعووك كے بعد جواس رساله ميں لکھے گئے ہیں کسی ذی علم قاویانی کا بیکہنا ہے کہ ہم مرزا غلام احدقادیانی کو نی نہیں مانتے اور کسی الل قبله كوكافرنيين كميت كسي فهميده آوى كي عقل مين تبين آسكاً اس لئے وه اس خيال يرمجور ب کہ بعض قادیا نیوں کا ایسا کہنا عالبًا اس مصلحت سے ہے کہ اگر اعلانیہ طور سے ہم کا فرکہیں گے تو تمام مسلمان دنیا کے برہم ہوجائیں کے اور ہماری بات کونہ سیں گے۔اس لئے اس سے اٹکار کرتے ہیں ادر مرزا غلام احمد قادیانی کو صرف مصلح اور مجدو کہتے ہیں مگران سے بیدوریافت کیا جائے کہ مرزاغلام احمدقا دیانی نے مچھیں تمیں برس تک بہت کچھ شور مجایا اورایٹی مدح اور تعلّی میں بانتها كاغذى محور عدور اع مرانبول نے كيا اصلاح كى اوران كى ذات سے اسلام كوكيا فائدے مہنچ؟۔ بجزاس کے کہ دنیا کے جالیس کروڑ مسلمانوں کو کا فراورایک جماعت کو جھکڑ الواور فاسق اور فاجر بناویا۔ ندنماز ہے، ندروزہ ہے، جھوٹ کواپنا شعار بنالیا ہے۔اس خیال کی تائیداس سے بخوبی ہوتی ہے کہ مولکیراور بھا گلور کے مرزائی کبی کہتے تھے کہ ہم اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے مگر اب خلیفہ ٹانی کے ہاتھ پر بیعت کی ، جواعلانیطور سے مرزاغلام احمد قاویانی کی بعثت کا یہی فائدہ بتاتے ہیں کہ تمام ونیا کے مسلمانوں کو کا فرمانا جائے۔ انہیں اپناا مام اور مقتداء مانا۔ بعض اخبارات میں خلیفہ ٹانی نے ریجی اعلان کردیا ہے کہ ہماری بیعت کے لئے پیشر طنہیں ہے کہ غیر قادیانی اال قبلہ کو کا فر کھے۔ یہ ایک فریب آمیز اعلان ہے۔ کیونکہ جو تحص بیعت کرلے گا اورا پنا مقتداء مان لے گا، چرکیا وجہ ہے کہ وہ اپنے مقتراء کے کفر کے فتوے کونہ مانے؟ بیتو ایساعظیم الثان اختلاف

ہے کہ بغیراس کے طے کئے کوئی سمجھ دار بیعت ہی نہیں کرسکتا کیونکہ جب اس کے اعتقاد میں اہل قبلہ کا فرنہیں ہیں تو جوانہیں کا فرکہتا ہے وہ خود کا فرہے پھراس سے بیعت کیسی ؟

آئندہ مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال دکھائے جائیں گے جن میں انہوں نے دعویٰ نبوت کے ساوات دکھائی ہے ہوں اللہ علی ہے ساوات دکھائی ہے اور جناب رسول اللہ علی ہے ساوات دکھائی ہے اور بعض وہ اقوال بھی ہیں جن سے حضرت سرور انہیاء پر بھی وہ اپنی فضیلت ٹابت کرنا چاہتے ہیں پھر انہیاء بلیم السلام کی تو بین جوانہوں نے کی ہوہ بھی دکھائی جائے گی انتاء اللہ تعالی۔

براوران اسلام!ان دعود برنظر كركان كى حالت برغوركري اورجوان كے پيردان كے صرح اقوال كے خلاف اپناعقيده ظاہر كردہ جيں۔اس برغائر نظر ڈاليس تاكر آئنده كسى تشم كى پشيمانى شاخواتا برسے ماعلينا الا البلاغ المبين

راقم خاكسارا بواحدرهماني

# قادياني جماعت ميں اختلاف

مندشتہ اشاعت میں ہم حکیم نورالدین رئیس قادیانی جماعت کے انقال کی خبر درج کر چکے ہیں جورسالہ کے مرتب ہونے کے بعد پنجی تھی۔ اب جو واقعات شائع ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جماعت میں مسلمہ خلافت ادر تکفیر وعدم تکفیر مسلمین کی بتا پر ہاہم اختلاف ونزاع پیدا ہوگیا ہے۔

ایک عرصہ سے اس جماعت میں مسئلہ تنفیر کی بنا پر دو جماعتیں پیدا ہوگئی ہیں۔ایک گروہ کا یہ اعتقادتھا کہ غیر قادیانی مسلمان ہیں۔گومرز اغلام احمد قادیانی کے دعوؤں پر ایمان نہ لائے ہول کیکن دوسرا گروہ صاف صاف کہتا تھا کہ جولوگ مرز اغلام احمد قادیانی پرایمان نہلا کئیں وہ قطعی کا فرجین ''ان اللہ وانا المیہ داجعون''۔آ خری جماعت کے رئیس صاحبز ادہ بشرالدین محمود قادیانی ہیں۔اس گروہ نے انہی کواب غلیفہ قرار دیا ہے۔ مگر پہلے گروہ نے شلیم نہیں

محمطی لا موری ایم اے، نے اس بارہ میں جو تاریخ شائع کی ہے اور عجیب وغریب جرآت اور دلا وری کے ساتھ قادیان میں رہ کرا ظہار رائے کیا ہے (بشرطیکہ ان کے دل میں خود ظیفہ ہونے کی خواہش خی ہو اور اس خیال کے غلط ہونے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی اور اگر دل میں میخواہش فتی تو اس کے خلاف ہونے پر جوش آ جا نامعمولی بات ہے۔ بہی بچھ میں نہیں آ تا کہ مرزا غلام احمہ قادیانی کو مقتداء مان کر اور ان کے اقوال پر ایمان لا کر غیر قادیانی کو کافر کیوں نہ کہے گا۔ مرزا غلام احمہ قادیانی اس کے خلاف ہونے اور نہایت فلام ہے کہ جورسول اللہ کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ مرزا غلام احمہ قادیانی اپنی بیعت کو مدار نجات فلام ہے قادیانی اپنی بیعت کو مدار نجات فلام ہے والے کوصاف طور سے کافر کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمہ قادیانی سے بیعت نہ کرے احمہ قادیانی کے نہایت اسے خوال سے غیر قادیانی کافر گھر ہے آئیں اپنا پیشوا مان سے جو اور کو کر ہے کہ ان صور کے ان کے نہایت اور الی کو ان کے بہاں نیا چیوا مان کے اسے ضرور ہے کہ ان اقوال کو مان ہے۔ بجب مرزا نا کا کہ کو میں ہور کے کہ ان افرانی کو کہ ہوائیں اپنا چیوا مان ہے اسے ضرور ہوائیں اپنا چیوا می مانے کو میں ہور ہوائیں اپنا چیوا مان ہے اسے ضرور ہوائیں اپنا چیوا ہوائی کے نہا ہیں۔ وہ کو الی کو مان ہے۔ بیال کو مان ہور کے کہ ان افرانی ہور کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

اس جماعت کا بیان ہے کہ ان کی تعداد کم از کم تین لاکھ ہے۔لیکن مسلمانانِ عالم کی تعداد آج پالیس کروڑ تک اندازہ کی گئی ہے۔ پس اگر غیر قادیانی کو کافر بچھ لیاجائے تو اس نئی مردم شاری کی بنا پر چالیس کروڑ ش سے امتالیس کروڑ ستانو سے لاکھ کی تعداد تکال دینی پڑے گی۔ پھر افسوس اس دین الجی پرجس کا درخت خدانے لگایا۔ پر آج اس کی شاخوں میں صرف تین لاکھ پھل باتی رہے گئے ہیں۔!!

(منقول از الهلال مورند ٢٤ ررئي الثاني ١٣٣٢ه)



# ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

عالمی، مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان مفت روزه ختم نبوت کراچی گذشته بیس سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔
اندرون وہر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امتیازی شان کا حامل جریدہ ہے۔ جوشخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب دامت برکا تہم العالیہ و پیر طریقت حضرت مولانا سید نفیس الحسینی دامت برکا تہم کی زیر سرپرستی اور مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تا ہے۔
مولانا مفتی محمد جمیل خان کی زیر گرانی شائع ہو تا ہے۔
در سالانہ صرف=/350روپے

رابطہ کے لئے: نیجر ہفت روزہ ختم نبوت کراچی

د فتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت یرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کراچی نمبر 3



# خيرخوا بإن اسلام

اس وقت فمهب اسلام پر دوطرح سے حملے مورے ہیں ایک بیرونی عیسائیوں اور آربوں کا۔اس کے لئے رسالے وفع اللبیسات اور پیغام محدی شائع کئے محمے ، بعض اور رسالے مجى انشاءالله شاكع هول محے مسلمانوں كواورخصوصاً الل علم كواس ونت ان كا ويكينا اور ان كى اشاعت میں کوشش کرنی ضروری ہے۔دوسراحملہ اندرونی گردہ مرزائیداور بہائیدکا، پیملہ عوام کے لئے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ بیدونوں گروہ ظاہر میں اسلام کو مان کردین جمری اور اسلام قدیم کو مناكرنيا فدبب قائم كرنا جائع بين اوراسلام اس كانام ركفت بين-اس في عوام اوركم علم واقف نہیں ہو سکتے۔اس لئے بنظر خرخوائی اہل اسلام متعددرسالے اورتحریریں الی شائع کی منس جن سے بانی ند ہب مرز اغلام احمد قادیانی کی حالت معلوم ہو،اس گروہ میں یالیسی اور ناجائز مصلحت بہت برتی جاتی ہے۔ غالبًا ای وجہ سے اس میں ایک جماعت بدطا مركرتی في كهم مرزا كوني يارسول نهيس مانية بلكه مجدد اور بزرگ مانية بين اوركسي الل قبله كوكافرنيس كيتراس رسالے میں مرزا کے صرت کا قوال ہے ثابت کیا گیا ہے کہ کوئی مختص مرزا کے اقوال والہامات پر ایمان لا کرادرانہیں سیا اعتقاد کر کے سیائی ہے نہیں کہ سکتا کہ مرزا نی نہیں تنے اوران کامنکر کا فر نہیں ہے کیونکہ مرز اصاف طور سے نبوت تشریحی کا دعوی کرتے ہیں بلکدائیے آپ کوافضل الانبیاء سجھتے ہیں البتہ بیاقوال ان کے آخر کے ہیں۔ پہلے اقوال اس کے خلاف ہیں یعنی بتدریج انہوں نے ترقی کی ہے۔اس لئے عجب نہیں کہ بعض ان کے ماننے والے بھی مخالطہ میں مول۔طالبین حق کو جائے کہان کے متخالف اور متعارض اقوال کوغورے دیکھیں۔ فرقہ بہائیہ جوتھوڑے عرصہ ے رکون سے شلع چھیرہ میں آیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔اطراف عالم میں اس ك مان والع بهت مو كئ بيراب مندوستان ال عجاست سة الوده موا عامتا بالله تعالی بیا ے۔اس وقت تمام مسلمانوں کواور خصوصاً اہل علم کو بہت زیادہ توجد کی ضرورت ہے اللہ تعالى سبكومت اورتوفق دے۔ آمن! ابواحررهاني خاكسار

### حامداً و مصلياً

# مرزا كادعوى نبوت وافضليت

اس سے مہلے کے صحیفہ ۲ میں دکھایا گیا ہے کہ مرزا قادیانی کونبوت مستقلد کا دعویٰ تفا اور تمن طریقوں سےاسے ثابت کیا ہے۔اوّل! یہ کمرزا قادیانی نے اسے آخری زمانے میں دنیا کے ان تمام مسلمانوں کو قطعی کا فرکھا ہے جومرزا قادیانی کے دعوے کوصاف طور سے نہیں مانتے ہیں۔ بیوہ دعویٰ ہے کہ امت محمد کیے کئی عالی مرتبہ بزرگ نے نہیں کیا باوجود یکہ بعض بزرگوں کو كافركها كيا مكرانهوں في كى كوكافرنيس بنايا۔ دوم! يدكمرزا قاديانى في غيرقاديانى كے يحصيفان برجے کوقطعا حرام بتایا ہادرای طرح اس سے رشتہ ناط کرنے ادر بٹی دینے کی بھی ممانعت کی ہاور تمام الل علم جانتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا بیکہنا ای وقت سیح ہوسکتا ہے کہان کے خیال کے بموجب ونياك تمام مسلمانول كوكافرتسليم كرلياجائ ورندفا برب كدالل سنت فيهايت الهمام کی وجہ سے اس مسلکہ کوعقائد کی کتابوں میں وافل کرویا ہے کہ برکلم کوفاسد العقیدہ اور نیک دبد کے پیچے نماز درست ہے۔ سوم! مرزا قادیانی کے بعض اقوال نقل کئے ہیں جن میں انہوں نے نہایت صاف طور سے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ادراس دعوے کو ثابت کیا جس سے اکثر قادیانی ا تکار کر دہے ہیں لینی نبوت تشریعی کو، اور مرزا قادیانی صاف طور سے اربعین میں نبوت تشریعی کا دعویٰ کرتے ہیں اور یکھی و کھایا گیا ہے کدان کے صاحبز اوے مرز احمود نے (جواب خلافت کی گدی پر بھائے م ایک فاص رسال کھا ہے۔ جس میں نہایت شدوم سے اپنے والدیعی مرزا قادیانی کے اقوال عدنیا کے سارے مسلمانوں کا کافر ہوتا البت کیان اس محیفہ میں مرزا قادیانی کے ای

دعوے کی زیادہ تشریح منظور ہے اور چہارم! طریقہ سے دعویٰ نبوت ثابت کرکے بدد کھانامیہ نظر ہے کہ ان کا دعویٰ صرف ای قدر نہیں ہے کہ میں نبی صاحب شریعت ہوں۔ بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ میں '' تمام انہیاء سے افضل ہوں، یہاں تک کہ حضرت سرور انہیاء مجم مصطفیٰ عظیٰ ہے ہی انظل ہوں میں نہیں ہے البتہ ان کے تمام اقوال دیکھنے اور ان کے ملانے ہوں مگرید آخری دعویٰ صاف لفظوں میں نہیں ہے البتہ ان کے تمام اقوال دیکھنے اور ان کے ملانے ہے بخوبی اظہر من افعمس ہوتا ہے بنظر تحقیق حق ان کے اقوال ملاحظہ کرے فیصلہ کہا جائے۔ چو متعظر لیقے کے متعلق مرز الکے بعض اقوال

ا بین قول مرزا ''جب کہ جھے اپنی وی پر ایسائی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر تو کیا آئیس جھے سے بیتو قع ہو سکتی ہے کہ میں ان کی ظلیات بلکہ موضوعات کے ذخیر کے وی کرا پنے یقین کوچھوڑ دول جس کی حق الیقین پر بنا ہے۔'' (اربعین نبر س کا افزائن جے دام ۲۵۳)

متیجہ .....اس قول سے ٹی ہا تیں ٹابت ہوئیں اؤل اید کہ مرزا قاد بانی ہی وی کوالیا ہی قطعی اور بیٹی خدا کا کلام جانتے ہیں جیسا قرآن مجید ہے۔اس سے دوبا تیں ٹابت ہوئیں ایک بید کہ مرزا قاد بانی کوویا ہی نبوت کا دعویٰ ہے جیسا حضرت موکی اور حضرت بیسی اور حضرت محمصطفی ہوگئے کو تھا۔ در شرزا قاد بانی کی وی کا تطعی اور بیٹی کلام خدا ہو تا اور اس پر ایمان لا تا کی طرح سے خہیں ہوسکتا۔ دوسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ مرزا قاد بانی اپنی وی کے مشرکو دیسا ہی کا فرسمجھیں سے جیسا مشرقر آن مجید کو۔ اب جو حضرات ان پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے تمام اقوال کی تقد بی کرتے ہیں وہ ضروران کے تمام نہ مانے والوں کو کا فر جانے ہوں سے۔اگر چہ سی مصلحت سے اٹکار کریں اور تمروران کے تمام نہ مانے والوں کو کا فر جانے ہوں سے۔اگر چہ سی مصلحت سے اٹکار کریں اور بیار بتاتے ہیں کیونکہ دوم ایک وضوع اور منجانب اللہ ہونا قبلہ میں تمام احادیث نبویت کو گئی کہتے ہیں اور احادیث کا شہوت میں بلکہ بلاتھیں آئیں موضوع یعنی جھوٹی با تیس بنائی ہوئی کہتے ہیں اس میں دوسر کے طریقے ہیں اس میں دوسر کے طریقے ہیں بلکہ بلاتھین آئیں موضوع یعنی جھوٹی با تیس بنائی ہوئی کہتے ہیں اس میں دوسر کے طریقے ہیں بلکہ بلاتھین آئیں موضوع یعنی جھوٹی با تیس بنائی ہوئی کہتے ہیں اس میں دوسر کے طریقے سے نبوت کا دعوی گے۔

۲..... قول مرزا سن میں غدانعالیٰ کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پراور خدا کی دوسری کتابوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کویقینی اور قطعی طور پرخدا کا کلام جانتا ہوں ای طرح اس کلام کو بھی جومیرے پر (هيد الوي ص المخزائن ج ٢٢ص ٢٢٠)

نازل بوتا ہے۔"

منیجہ .....دیکھا جائے کئی صفائی ہے اپنے الہا بات پر ایمان لا ناویا ہی فرض بتاتے ہیں جیسا قرآن مجید پر اور ان کے کلام خدا ہونے پر ، ایسا ہی انہیں یقین ہے جیسے قرآن مجید کے کلام خدا ہونے پر ، ایسا ہی انہیں یقین ہے جیسے قرآن مجید کے کلام خدا ہونے پر ، ایسا ہی انہیں رہ سکتا کہ مرزا قاویا نی کونیوت کا دعویٰ ہے جب ان کی وہی کام الی ہونے میں ایسا ہی ہوا جیسا قرآن مجید ہے تو کوئی وجہیں ہو سکتی کہ مرزا قادیا نی کے فزد یک ان کے الہا بات کا منکر کافر نہ ہو، بلکہ ضرور ہے کہ ان کے الہا بات کا منکر ویسا ہی می کا فر ہوگا جیسا قرآن مجید کے جوان کے الہا بات پر ایمان لائے آئیل وہ ویسا ہی کافر سمجھیں جیسا قرآن مجید کے منکر کو تمام مسلمان سمجھتے ہیں برادران اسلام اس قول پر کر رغور کر کے اس کے نتیج کو دیکھیں۔

س....قول مرزا " ببامت محدید میں بہت فرقے ہوجائیں گے، تب آخرز ماند میں ایک ایراد ایراہیم پیدا ہوگا اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ایراہیم کا پیرو ہوگا۔ "

اس رسالہ کے پہلے حصہ میں بھی مرزا قادیانی کے بیض اقوال نقل کئے ہیں جن میں صاف طور سے ان کا بیان ہے کہ میرے مانے اور میری باتوں پرایمان لانے پرنجات مخصر ہے، بغیر میرے مانے نجات نہیں ہو سکتی اس سے بخو بی ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی این نہ مانے والوں کو کا فرکہتے ہیں۔

ه ..... قول مرزا " "اس بات کوتریانو برس کاعرصه گذرگیا که جب بیس دیلی گیا تھا اور میال اندر سین غیرمقلد کودعوت دین اسلام کی گئتی ۔"

(اربعین نمبر، حاشیص ااخزائن ج سام ۱۸۸۸)

نتیجہ .....ان دونوں اقوال کو دیکھا جائے کہ اپنے بیٹنی الہام ہے اپنا تام ابراہیم بتاتے ہیں اور خوات کا حصد اس کی پیروی پر کرتے ہیں جس کا حاصل ہے ہے کہ جو مرزا قادیانی پر ایمان لاکران کا پیرونیس ہواوہ کا فرجہنی ہے اس کی نجات نہیں ہے اس کے بعد کے قول میں ایک عالم محدث کوجس نے اپنی عمر کا بڑا حصد حدیث رسول اللہ عظیمہ کی خدمت میں اور کلام رسول اللہ عظیمہ کی تبلیغ میں صرف کیا اسے کا فربتا ہے ہیں۔ کیونکہ دعوت اسلام تو کا فربتی کو بوتی ہے میں نے جو مدعا ان کے صرف کیا اسے کا فربتا ہے ہیں۔ کیونکہ دعوت اسلام تو کا فربتی کو بوتی ہے میں نے جو مدعا ان کے

اقوال سے بیان کیا ہے اس کی صراحت مرزا قادیانی کے دسالہ سرۃ الابدال کے باب سے طاہر موتی ہے۔ اس باب میں حضرت موتی کا ذکر کر کے انہا ہے تی اسرائیل کوان کا ظیفہ کہتے ہیں اور آخری ظیفہ حضرت عیلی کو بتا تے ہیں پھر جناب رسول اللہ علیہ کو مثل موتی بتا کران کے بعد سلسلہ ظلفاء یعنی انہاء کا سلسلہ بتا تے ہیں اور اپنے آپ کو خاتم الحلفاء یعنی آخر انہیں کہتے ہیں۔ پھر کھتے ہیں۔ ولک نا المجننا بنص القر آن الی ان نؤ من بحلیفة منا هو اخر المحلفاء علمی قسم عیسی وما کان المؤمن ان یکفر به فانه کفر بکتاب الله و لا یفلے الکافر حیث اتبی "

ترجمہ ''ہم قرآن کے نص کی رو ہے اس بات پر بجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری فلیف اس ماست پر ایمان لائیں کہ آخری فلیف اس ماست میں ہے ہوگا اور وہ بیٹی کے قدم پر آئے گا اور کسی موٹن کی جائیں کہ اس کا الکار ہے اور جوکوئی قرآن کا منکر ہے وہ جہاں جائے گا عذاب کے بیچے ہے۔ یعنی کسی طرح اس کی نجات نہیں۔' (خلب الہامیص ۲ سے دین کسی طرح اس کی نجات نہیں۔' (خلب الہامیص ۲ سے دین کسی طرح اس کی نجات نہیں۔' (خلب الہامیص ۲ سے دین کسی طرح اس کی نجات نہیں۔'

 اور حضرت علی سے لے کرتیر ہویں صدی کے اخیر تک جس قدر اولیائے کرام گذر سے ان سب سے مرزا قادیانی کا مرتبہ زیادہ ہے اور اہل علم اور صوفیائے کرام جانے ہیں کہ ان کے مرتبہ کے اوپر ولایت کا کوئی مرتبہ ہیں ہے بوت ہی کا مرتبہ ہے اس لئے معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعوی کا مرتبہ کے اور جب انبیاء سے بھی فضیلت کا دعوی ہے تب تو نبایت روش ہے کہ اعلی مرتبہ کے نبوت کے مدی ہیں۔ پھر تو کوئی وجنہیں ہوگئی کہ ان کا مشکر کا فر نہ ہواور ان کے بیروانہیں کا فرنہ سجھیں۔ اب مرزا قادیانی کا وہ قول نقل کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کوتمام اولیاء سے افضل تھہرا کرصاف طور سے نبی ہونے کا دعوی کیا ہے۔

#### دعوى نبوت كساته متمام اولياء يرفضيلت كادعوى

۵.... قول مرزا "اورجس قدر جھ سے پہلے اولیا اور ابدال اور اقطاب اس امت بل سے گذر کے بیں ان کو یہ حصہ کثیر اس قعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نی کا نام پانے کے لئے بی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں کیونکہ کرت وجی اور کٹر ت امور غیبیہ .....ان بل یا کی نہیں جاتی "

(هيهة الوي ص ١٩٦١ فرزائن ج٢٢ ص ٢٠٠١ / ٢٠٠١)

منیجہ .....اس عبارت میں صاف طور سے نبوت کا دعویٰ ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صحابہ قرام خصوصاً خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابو بحرصد ایق مصرت عمر مصرت عمر مصرت عمر مصرت علی سے لے کر حضرت جنید ، حضرت بنی ، حضرت امام ربانی مجد دالف تانی (علیم الرحمة والرّضوان) کوئی نبی ہونے کا مستحق نہ تقاصر ف مرز اغلام احم مستحق ہے۔ اس عبارت میں صاف طور سے تمام صحابہ اور تمام اولیاء اللہ سے اپنی افضلیت تابت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بحض مرز ائی جو یہ ہے ہیں کہ امت محمد سے بی افضلیت تابت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بحض مرز ائی جو یہ ہے ہیں کہ امت محمد سے میں اور بھی نبی ہوئے ہیں بیان کی تحض تا واتھی یا دھو کہ میں اور بھی نبی ہوئے ہیں اور حضرت مجد دالف تائی کو نبی بتاتے ہیں بیان کی تحض تا واتھی یا دھو کہ دی ہے۔ اس کے بعد ان اقوال کو طاحظہ کیا جائے جن میں انہوں نے حضرت میں جائی تو اپنی فضیلت کا دعو کی ہوئے ذور سے کیا ہے۔ حضرت میں قصاحب شریعت رسول ہیں جن کی تعریف جا بجا قرآن کا کا دعو کی ہوئے ہیں آئی ہے اور ان کے مجز ات کا ذکر کیا گیا ہے۔

# دعوى نيوت كساته ومفرت سيح عليه السَّلام يرفضيلت كا دعوى ا

۲....قول مرزا "فدان اس امت میں مے موجود بیجاجواس بہلے سے سابی تمام شان میں بہت بڑھ کرہاوراس نے اس دوسر مے کانام غلام احمد رکھا۔"

(وافع البلاء ص اخزائن،ج ١٨ص ٢٣٣)

مقیجہ ۔۔۔۔۔۔اس قول میں نہا ہت صاف طور ہے نی متقل اور صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ ہے کیونکہ مرزا قادیا ٹی اتحام شان کو حضرت سے علیہ السلام پر بہت بڑھ کر بتاتے ہیں اور پیلیٹی بات ہے کہ حضرت سے علیہ السلام متعقل نی صاحب شریعت سے اور جب مرزا قادیا ٹی ابڑشان میں ان ہے بہت بڑھ کر ہوئے تو بالعروران کا بیدعویٰ ہوا کہ میں متعقل نی ہوں بلکہ بعض متعقل ان ہے بہت بڑھ کر ہوں صاحب شریعت ہوں اس کا بیدازی نتیجہ ہے کہ جناب رسول الشرطی انہا ہے ہوں اس کا بیدازی نتیجہ ہے کہ جناب رسول الشرطی ہوئے ۔ (جس انہیاء ہے بہت بڑھ کر ہوں صاحب شریعت ہوں اس کا بیداز قادیا ٹی صاحب شریعت نی ہوئے۔ (جس طرح دوسری صدی میں صالح بن طریق تھا) اور ان کا نہ مانے والا کا فر ہے اس پرخوب فور کیا جائے کہ جب سے کہ جب سے کے انکار سے یہود بالا تفاق کا فر ہو گئے تو مرزا قادیا ٹی اپنی اس کے کہ حسامانوں کو ایسانی کا فر بھے ہوں کے جیسا تمام مسلمان یہود کو بچھتے ہیں اب کی قادیا ٹی کا زبان سے یہ کہنا کہ ہم کسی المی قبلہ کو کا فرنہیں کہتے کی طرح سمیم شرح بچھ میں نہیں آ سکتا بجراس کے کہ کی خفیہ مسلمت سے اپ د دلی عقیدہ کے خلاف کی ابر کرتے ہیں۔

کست و کا مرزا "اوائل میں میرا یمی عقیدہ تھا کہ جھے کوئی این مریم سے کیا نسبت ہوہ نی سے است ہوہ نی سے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے اور اگر کوئی امر میری نضیلت کی نسبت فاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی نضیلت قرار دیتا تھا گر بعد میں جو خدا تعالیٰ کی وتی بارش کی طور طرح میرے پر تازل ہوئی اس نے جھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صریح طور پر نی کا خطاب جھے دیا گیا" (هیت الوی ۱۵۳ اور ۱۵۳ اور ۱۵۳ افرائن، جمع سے است میں اور میں ۱۵۳ اور ۱۵۳ او

نتیجہ ..... یہاں صریح طور پر دعویٰ نبوت کے علاوہ نزول دی کا دعویٰ اس زورے اور ایسے عنوان سے ہے کہ کسی نبی نے نبیس کیا۔ یہ وہ دعویٰ ہے جس کے مدعی کو بالا ثفاق تمام علائے متاخرین اور متند مین کا فرکہتے ہیں اس قول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مرز ا قادیانی اپنے آپ کو حضرت مسلح پر نفسیلت کلی دیتے ہیں اور اس قول کو پیش نظر رکھ کر مرزا قادیانی کے ان الہاموں پرنظر کرنی چاہئے جن سے جناب رسول اللہ علیہ سے برابری ہورہی ہے اور کہیں افضلیت کا بھی دعویٰ ہے، گر خاص طور سے نہیں عام طور پر، غالبًا جب اپنی امت پر پوراوٹو تل ہوجا تا اس وقت دلی منشاء کو ظاہر فرماتے۔ بہر حال نبوت کا دعویٰ اس قول میں صاف وصر تک طور سے ہاور کنا پینہ حصر ت سے افضلیت کا بھی دعویٰ ہے۔ (نعو فر باللّٰہ منه)

۸.... قول مرزا دو بجھے تم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو بچھ سے ظاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔'' (هیقة الدی س ۱۵۸ نزائن، ج۲۲ س۱۵۲) مقیجہ۔۔۔۔۔۔ہارے بھائی، مرزا قادیانی کے الفاظ اور طرز بیان کو ملاحظہ کریں کہ ایک جلیل القدر رسول کے مقابلہ میں اپنی تعلی اس طرح بیان کررہے ہیں کہ ان کی پوری تحقیر ہوتی ہے

صادقوں کی بیشان ہر گرنہیں ہوسکتی جناب رسول اللہ علی نے کسی رسول کے مقابلہ میں ایسانہیں فرمایا بلکہ عموماً فضیلت دینے کوئٹ کیا۔ قرآن پاک میں 'وجیہا فسی الدنیا والا خوق و من الممقوبین "آل مران ہیں ''اولوا العزم من الموسل "(الاحقاف ۳۵)ارشاد ہے۔ میں قول مرزا '' پھر جبکہ خدانے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخر زمانے کے سیح کواس کے کارناموں کی وجہ سے افضل قرار دیا ہے تو پھر بیشیطانی وسوسہ کہ بیا کہا جائے کہ کول تم سیح این مریم سے اپنے تیس افضل قرار دیا ہے تو پھر بیشیطانی وسوسہ کہ بیا کہا جائے کہ کول تم سیح این مریم سے اپنے تیس افضل قرار دیتے ہو۔''

(هيقة الوي ص ٥٥ ا فرزائن، ج٢٢ ص ١٥٩)

کافر تھرادیا اور کیا کیا؟ اوراس کے وقت بین اسلام پراور مسلمانوں پر ہرطرح کی تھیبتیں آئیں۔

یہاں اس امر پرکائل طور سے نظر کی جائے کہ مرزا قادیا تی اپنی اپنی آئیں۔

اللہ علیہ کاظل کہتے ہیں اوران کے مریدین بھی ایسانی کہدیا کرتے ہیں اور کہیں نائب رسول اور فادم رسول اللہ کہتے ہیں۔

اب یہ کہ میں اللہ کہتے ہیں۔ اب بید یکھا جائے کہ مرزا قادیا ٹی اپنے آپ کوجن کاظل کہتے ہیں اور جن کاٹائب اور خادم ہتاتے ہیں انہوں نے بھی کسی نبی کا نام لے کراپنے آپ کوان سے افسل کہا ہے اور کم سے کم یہ دکھایا جائے کہ اس کوجائز رکھا ہے؟ گراییا نہیں دکھا سے تا بلکہ نہایت صاف طور سے اس کی ممانعت کی ہے اور خاص یہ وہ کے مقابلہ کے وقت حضورا نور نے فرمایا لا ''الہ خیت و نبی موسلی ''لینی بھی موسلی ''لینی بھی موسلی ''لینی بھی موسلی نہوں کے بھاری (جاس ۱۸۸۱) باب ہدان دور سے سے موسلی اللہ بھی کہتا نہ جا دور کی ہے اور کی ہی کہتا نہ جا ہوں کہ اس کے کہتاں اور سلم ان اس کے میں اور کی ہیں بہتر ان موسلی ہوں۔ ''لایت بھی لعبد ان یقول انسا خیس میں پند حضرات سے بہتر کہتا نہ جا ہوں کہ درسول اللہ بھی کے ان ارشاووں کو پیش نظر موں اور خادم ہوکرا ہے گا کہ درس کی فیم کی اور اس کا فیملہ کریں کہ جونائب اور خادم ہوکرا ہے میں کی کی ایک صرح کا خالفت کر سے وہ کیسا ہے؟

اب وہ اقوال نقل کئے جاتے ہیں جن میں مرزا قادیانی نے تمام انبیاء پرفضیلت کا دعویٰ کیا ہے۔

ديكرانبياء برفضيلت كادعوى

ا ....قول مرزا ''بلدخداتعالی کے فضل ادر کرم سے میراجواب بیہ کہ اس نے میراوجوی ٹابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات و کھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہوں بلکہ سے تو بیہ کہ اس نے اس قدر معجزات کا دریارواں کر دیا ہے کہ باشٹنائے ہمارے نبی علیہ کے باقی تمام انبیاء کیم السلام میں ان کا ثبوت اس کڑت کے ساتھ قطعی اور یقینی طور پر محال ہے۔''

(تمد حقیقت الوی ۱۳ اینزائن ۲۲ ص ۵۷ م) نمتیجه .....اس قول میں کامل غور کر کے دیکھا جائے کہ مرزا قادیانی اپنی افضلیت کا دعویٰ کس کس طرح كرتے بيں اور كيے كيے پہلواس ميں ہوتے بيں؟ بہلے توبد كہتے بيں كم عجزات كاعتبار ے میں اکثر انبیاء سے افعنل ہوں البتہ بعض انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزے دکھائے جس قدر میں نے وکھائے ہیں۔اس کے بعدایے اس قول کوجھوٹا اور غلط مھمرا کر بچ اس بات کو تھبراتے ہیں کہ جس کثرت کے ساتھ میرے مجزات ہیں اوران کا ثبوت تطعی اور لیٹنی ہے اس قدر معجزات كاتطعى ثبوت كى نى كے لئے نہيں ہے۔البتة حضرت خاتم النبين كواس سے متشنی كرتے ہیں جس ہے عوام کم علم سیجھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاف طور سے استثناء کر کے رسول اللہ عظیمہ سے این افضلیت تابت نبیس کرتے مرابل علم اسے خوب مجھ سکتے ہیں کدمرزا قادیانی اس قول میں تو ا یے معجزات کو کثیر بتا کران کے ثبوت کو تطعی اور یقینی بتاتے ہیں۔ اور دوسرا قول جواس کے بعد نقل ہوگا اس میں خدا کی تشم کھا کراس کی تعداد تنین لاکھ بتاتے ہیں ان دونوں قولوں کو ملا کر اہل علم بالضروريمي نتيجه ذكاليس كي كدمرزا قادياني اكر چه ظاهر من جناب رسول الله عظية سے اپنے آپ كو فضيلت ظاہره نہيں ديتے مگر باطن ميں ضرور فضيلت ديتے ہيں كيونكه تين لا كام بجزات كے تطعى ثبوت کا دعوی ندکسی ذی علم مسلمان نے جناب رسول الله علی کے لئے کیا اور ند ہوسکتا ہے۔اس لئے بد کہنا ضرور ہوگا کہ مرزا قادیانی کے اس دعویٰ کا نتیجہ بالیقین یہی ہے کہ جس قدر مجھ سے معجزات ہوئے رسول اللہ ﷺ ہے بھی نہیں ہوئے اور جب دونوں تو لوں کے ساتھران کا دہ قول بھی ملایا جائے جو تحفہ کواڑ و پر (ص مم خزائن ج ۱۵س۱۵۳) میں ہے کدرسول اللہ سے تین ہزار معجزے ہوئے۔ تو کامل فیصلہ ہوجاتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے معجزات کوسوھنے زیادہ جناب رسول الله کے معجزات سے بتاتے ہیں۔اب اہل علم ان تینوں قولوں پر نظر کریں ادر پھراس قول کے اشٹناء کودیکھیں کسی منصف کواب تأمل ہوسکتا ہے؟ کہ بیاشٹناء عوام کے خوش رکھنے کے لئے کیا كيا بــاب ناظرين خودى فيصله كرليس كدبيكيابات بـــ

اا.... قول مرزا ''اور میں اس خدا کی میم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس قول مرزا ''اور میں اس خدا کی میم کھا کر کہتا ہوں جس اس نے جھے بھیجا ہے اور اس نے میری تقد یق کے لئے ہوے ہوئ شان ظاہر کئے ہیں جو تین نال کھ تک چہنچ ہیں'' ( تتر هیقۃ الوقی ۱۸۵ خزائن ۲۲م ۵۰۳ میں میں نمین طور سے دعویٰ نبوت ہے اور اس کی صداقت ہوئی کھاتے ہیں۔ ( ا) یہ کہتا کہ اس نے لیمن خدا نے الی جھے بھیجا ہے۔ رسول ہونے کا دعویٰ ہے جے خدا تعالیٰ ہدایت کے کہنا کہ اس نے لیمن خدا نے الی ہدایت کے

لئے بھیجے وہ بلاشبہ رسول ہے جب مرزا قادیانی کا بید عوی ہے تو بالصرور خدا کے مستقل رسول ہونے کا دعوی ہوا۔ (۲) صریح کہدرہے ہیں کداللہ تعالی نے میرانام نبی رکھا ہے۔ (۳) یہ کہ سے موعوداینے کوکہااورسیح موعود نبی ہوں گےاورافضلیت کا دعویٰ اس طرح ہے کہایئے معجزات کونٹین لا کھ بتاتے ہیں۔حضرت آ دم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ عظافے تک کسی نبی نے ایبادعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی ان کا ماننے والا لکھتا ہے کہ فلال نبی سے ٹین لاکھ معجزے ہوئے ، یہاں لائق غور بات سے ہے کہ معجزہ اور نشان خدا کی طرف ہے ہوتا ہے ادراس سے مقصوداس رسول کی صدافت کا ظاہر کرنا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جس قدراس رسول کی عظمت اور مرتبت اللہ کے زو کید زیادہ ہوگی ای قدراس کی سیائی اورصدافت کا اظہارزیادہ ہوگا۔اب اس برغور کرنا چاہیے کہ جب مرزا قادیانی کابدووی ہے کہ میری تقمدیق کے لئے تین لا کہ مجزے ظاہر ہوئے تو اس کا متیجہ بالضرور یہ اوا کداللہ کے نزد یک میری عظمت اور میرار تباس قدرعانی ہے کہ کی نبی کانبیں ہے یہال تک كد حفرت محرٌ رسول الله عظی بھی اس مرتبه كوئيس مينجے \_ كيونكه كسى نبى كے لئے اسقدرنشا نات توكيا اس کے عشر عشیر کا بھی شبوت نہیں ہے۔ حتی کہ جناب رسول اللہ عظافہ کے لئے بھی نہیں ہے بلکہ بقول مرزا قادیانی تمن ہزار مجزے آ گے سے ہوئے یعنی مرزا قادیانی کے معجزوں کاعشر عشیر، غضب ہے کہ ایسے دعوے کے بعد بیکہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ کا دعوی نہیں ہے امتی نی اورظلی نی ہیں۔ کیاظل اور سابیا ہے اصل سے اس قدر بڑھ سکتا ہے؟

# تمهيد بيان دعوى افضليت برسر ورانبياء عليه السَّلام

یہاں تک جواقوال نقل کئے گئے ان سے بخوبی ثابت ہوگیا کہ مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے۔ گر میں بنظر توضیح اور بعبہ نہایت مہتم بالشان ہونے کے مرزا قادیانی کے وہ اقوال چیش کرتا ہوں جن میں وہ اپنی نضیلت جزئی یا کلی جناب رسول اللہ عظیم پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے مرزا قادیانی کی تحریبی بابتداء سے ان کی آخر مرتک کی محققانہ طور سے دیکھیں ہیں وہ یقین کرسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بہت کچھ دعوے کئے مگر آ ہتہ آ ہتہ آ ہت وہوؤں میں ترقی کرتے گئے۔ یہ دعویٰ نہایت ہی عظیم الشان تھا اور سلمانوں کے دلوں کو پر ہم کرنے والا، اس لئے اس میں آئیس بہت ہی آ ہتگی اور نہایت حکمت عملی برتی پڑی جب کے بہتے تھر یا دریوں اور آ ریوں کے جواب میں دلوں کے بہت کے بھریا دریوں اور آ ریوں کے جواب میں سے بہتے ہی تا ہو بھریا دریوں اور آ ریوں کے جواب میں

بعض رسائل لکھ کرمسلمانوں کے دلوں کا اپنی طرف رجوع کیا ہے۔اس کے ساتھ اپنے خادم ہونے اورغلام ہونے کا بھی جابجادعویٰ کیا ہے۔

ال تمہید کے بعد آ ہتہ آ ہتہ کئی صفل و کمال میں اپن فضیلت دکھائی ہاور کسی مقام پر جناب رسول اللہ عظیقہ کے قاصر رہنے کی طبع زادوجو ہ بھی پیش کردیئے ہیں۔

(مثلاً ازاله او بام حصر باص ۱۹۱ خزائن، جساص ۲۲ ملاحظه بو)

اس میں شبہ نہیں کہ بہت نیک دل سادہ مزاج ان تمہیدی باتوں کود کھے کران کے ذوردار دعوں پرایمان لے آئے اور چرجو بات اس کے خلاف ان کے خیال میں آگی اس کی تاویل کے در ہے ہوگئے اور افسوس ناک اس کی حالت ہوگئی۔ گر جب کوئی ذی علم حق پہند محققانہ طور سے ان تمہیدی باتوں میں غور کر کے ان کے ان اقوال دا فعال پر منصفانہ نظر کر ہے گا جو ان تمہیدی باتوں تمہیدی باتوں کے خلاف ہیں اس کا کانشنس (منمبر) اس کی حق پہندی ہے اختیار کہ المصلی کہ یہ تمہید مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے تھی اور اصلی غرض پھھاور تھی یا پچھاور کوں کی توجہ سے ان کی حالت برل گئی اور ان کا حوصلہ حد سے زیادہ بلند ہوگیا گر ان کی عرف وفا نہ کی۔ ابھی تک وہ اپنی بلند پر وازی کا پور سے طور سے اظہار نہیں کرنے بائے تھے کہ ان کی عمر کے دفا نہ کی۔ ابھی تک وہ اپنی بلند کی داری کا پور سے طور سے اظہار نہیں کرنے بائے تھے کہ ان کی عمر کا بیانہ لبریز ہوگیا اور ان کی د ل تمنیا پر وازی کا بور کے در اسر سری طور سے اس تمہید پرغور کر لیجئے۔ بیتو فر ماسے کہ بہت شعراء کے نعتیہ تھی یہ کہ ان کی عمر کے در اس سری طور سے اس تمہید پرغور کر لیجئے۔ بیتو فر ماسے کہ بہت شعراء کے نعتیہ نہیں بلکہ ان کی خیں با تیں اور جو فرو وہ میں چھر کیا ان کے مضاحین کی بنیاد ان کا سیاعشق و محبت ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کی خیں باتیں اور جو ان کی وہ ہو جاتی ہو جاتی ہو گئی کے اقوال وافعال سے ان کے مشتی کی مالت معلوم ہوتی ہے۔ مرزا قادیا نی کا ایک شعر میں ہے۔

یا نبی الله فدائے ہر سر مونے توام وقف راہ تو کم گرجان دہندم صد بزار

(أ مَيْد كمالات اسلام ص٢٦ فزائن ص٢٦ ج٥)

جس قدرعشق وعبت مرزا قادیانی کے اشعار سے عموماً اور ندکورہ بالاشعر سے خصوصاً فاہر بہوتی ہے اگران کے دل میں اس کانتم بہوتا تو کیا ممکن تھا کہ باوجود مقدرت کے وہ روضہ اقد س کی زیارت سے مشرف نہ ہوتے اور جان کا خوف بھی ہوتا تو نہایت جوش سے جان کے قربان کرنے کوموجود بھوجاتے حالا نکہ خوف کی کوئی وجہ نہ تھی ۔ انہیں تو الہام ہو چکا تھا۔''و السلّف فیصمہ کے مِنَ النّاس''

اورانبيس اين الهامول برتو ايبالقين تفاجيها قرآن شريف بر يجرخوف كي منجائش کہاں تھی؟ اس کے علاوہ حرمین شریفین میں پوری آزادی ہے کوئی ذہب والا زیارت و جج سے رد کانہیں جاتا۔ دیکھوان کا بیٹا ج کرآیا جمجے وہاں کے خطوط سے معلوم ہوا کہ شریف مکہ جو وہاں کے حاکم ہیں مرز امحمود کو کا فرجانے تھے مگر کسی قتم کا تعرض ان نے ہیں کیا۔ البتہ با دجو دتح یک کے ان سے ملا قات نہیں کی ۔اس کے علاوہ ایک بہت بڑی دلیل ان کے دعوے عشق ومحبت اور دعویٰ ا غلای کے غلط بتانے والی اوران کی اصلی حالت کھولنے والے وہ اشعار ہیں جوانہوں نے قصیدہ اعجازيه ميں اپني تعلَى اور جَكر كوشه اور قرة العينين رسول الثقلين ُحضرت امام حسنٌّ اور حضرت امام حسین کے کسرشان میں لکھے جیں۔ کیا کسی غلام اور عاشق سے یہ ہوسکتا ہے کہ اسی محبوب کے محبوب سے اس قدر بے باکی اور بے ادبی سے پیش آئے؟ اور خاص اپنے مقابلہ میں ان کی تحقیر كري جن كورسول الثقلين كن نهايت پيار ومحبت سے اپنے كودوں ميں كھلايا ہواورجنهيں اہل جنت کا سردار فرمایا ہو۔ بھائیو! بلاطرفداری اس کا جواب دو، مگر جواب سے پہلے تھیدہ کے وہ اشعار بھی ما حظ کرلوجن میں مرزا قادیانی نے اسیندل کا عصد تکال ہے۔ پھر کیا کوئی صادق ان یا توں پرنظر کر کے مرزا قادیانی کومحت دغلای کے دعوے میں سچا کہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔ اب اس توضیح کے لئے میں نمونہ کے طور پر چند حوالہ پیش کرتا ہوں جن میں انہوں نے مختلف طور ے اپنی افضلیت کا وعویٰ کیا ہے۔ مگر نداس زور کے ساتھ جس طرح حضرت مسلح کے مقابلہ میں کیا ے کیونکہ مسلحت وقت کے خلاف تھا۔

# حضرت حسين اورمرزا

وه اشعارا وران كاتر جمه ملاحظه مو

ا قسال و اعملے المحسیس فسط نفسه اقسول نفسه والمنسف دیسی سیسطهسر (ایجازاحدی ۱۹۳۵ این ۱۹۳۵ این ۱۹۳۵ ۱۹۳۳)

۳..... وامسا حسيسن فساذكسروا دشست كربسلا النسى هسذه الايسام تبكون فسانسظروا (اعزام دي ۱۹ مرائن، ١٩٥٥ الما)

ترجمہ سس میں کہتا ہوں کہ ہاں میرا خداعنقریب ظاہر کردےگا اور مجھ میں اور تہارے حسین میں بہت فرق ہے۔ کیونکہ مجھے تو ہروقت خداکی تائیداور مددل رہی ہے گر حسین پر تو دشت کر بلا کو یاد کر لو۔ اب تک تم روتے ہو پس سوچ لو۔

رسست فيه منسى زيساندة والسلسة فيه منسى زيساندة وعندى شهسادات من السلسة فسانظروا وانسى قتيسل السحسب لسكن حسيستكم قتيسل السعدم فسالفرق اجملنى واظهر (الجازاجري من المرّزائي، ج١٩٠٣)

ترجمه..... اور بخدااس میں ( کوئی بات ) مجھ سے زیادہ نہیں ہے۔میرے پاس خدا کی گواہیاں ہیں پس تم دیکھ لوء اور میں محبت کا کشتہ ہوں گرتمہا راحسین دشمنوں کا کشتہ ہے پس فرق کھلا اور

ظاہرہے۔

یہ پانچ شعر ہیں جو مرزا قادیانی نے تصیدہ اعجازیہ بھی حفرات حسین اور خصوصاً
حفرت امام حسین کی تو ہیں اور اپنی فضیلت بھی لکھے ہیں۔ ان کے مضابطن کوعبرت کی نظر سے
دیکھنا چاہئے کہ ایک اسلام کا وعوکی رکھنے والا اور اپنے تئیں خادم رسول اللہ اور عاشق رسول کہنے والا
اس سے رسول کے جگر گوشہ کے مقابلہ بھی اپنی فضیلت اس طرح دکھار ہا ہے۔ پہلے شعر بھی اپنی فضیلت کا وعوی کر کے اس کے ظہور کی قسمیہ پیش کوئی کر رہا ہے لینی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میری فضیلت امام حسین پر عنظریب فاہم ہوجائے گی (گر اب تک تو اس کے نشان کا بھی ظہور نہ ہوا)
دوسرے اور تئیسرے شعر بھی اپنی پیفنیلت دکھاتے ہیں کہ مجھے ہروقت خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد دوسرے اور تئیسرے شعر بھی اپنی پیفنیلت دکھاتے ہیں کہ مجھے ہروقت خدا تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو۔ بھائیو! انصاف سے کہو کہ عاشق رسول کے خیال بھی بھی ایسا مغمون گذرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہو۔ بھائیو! انصاف سے کہو کہ عاشق رسول کے خیال بھی بھی ایسا مغمون گذرسکتا ہے؟ ہرگز نہیں، پیفنیلت دکھا تا ایسا بی ہے جیرودی بادشاہ قائل حضرت کی علیہ السلام کی مظلومیت اور شہادت کو دکھا کر حضرت

یجاما رفخر کرے۔

مرزا قادیانی کے اس بیان کا بیز بیجہ ضرور ہوگا کہ قر آن مجید کے نصوص قطعیہ ہیں جو
مؤمنین کے اہتلاء اور کفار کے تعم دنیا کا ذکر ہے وہ سب غلط ہے۔ (نعوذ باللہ) ایک فضیلت تو بیہ
دکھائی۔ دوسری فضیلت پانچویں شعر میں بیہ بیان کرتے ہیں کہ میں کشتہ محبت خدا ہوں اور امام
حسین وشمنوں کے کشتہ تھے۔ یعنی انہیں محبت الہی سے واسط نہ تھا۔ان کی شہادت محبت خدا کی وجہ
سے نہیں ہوئی۔ میں کشتہ محبت خدا ہوں کیونکہ چین سے گذرتی ہے تور ما پلاؤ کھانے کو اور مشک و
زعفر ان استعال کرنے کو ملتا ہے۔

بھائیو! انساف ہے کہوکسی مسلمان کے قلم وزبان سے پیکلمات نکل سکتے ہیں اور کوئی
انسان رسول الثقلین پر ایمان لا کراپے مقابلہ میں ان کے قرق العنیمین کی تھنیمی اس طرح کرسکتا
ہے؟ ذراا پے ایمان پرنظر کر کے جواب دینا چاہئے۔ ان اشعار میں ایک عظیم الشان عبرت ناک
مضمون یہ ہے کہ مرزا قادیا نی دوسرے اور پانچویں شعر میں تمام مسلمانوں سے خطاب کر کے کہتے
میں۔ حسیت سیم یعنی تمہارا حسین ہا ہی اور میں قرشہیں ہے کہ جن کا ذکر ہور ہا ہے جہنمیں تمام دنیا
کے اہل سنت اور اہل تشیع اپنا امام اور مقتداء مان رہے ہیں وہی حسین ہیں۔ جوسید المسلمین کے
نواسہ ہیں جہنہیں سید المسلمین نے اہل جنت کا سردار فر مایا ہے اور نجات کے لئے کشی نوٹ کے مثل
مظہرایا ہے۔ ان کی نسبت مرزا قادیا نی کہتے ہیں کہمارا حسین یعنی ہمارانہیں ہے۔

ناظرين إمرزا قادياني كي حالت كواس يح بمحمديس بس اب زياد ولكه تأميس جا بتا\_

#### حضرت سرورانبيأ يرفضيلت كادعوى

اس سے پہلے تنہ هنیقة الوی سے مرزا قادیانی کا دعویٰ نقل کیا گیا ہے کہ میرے بڑے بڑے نشان تمن لا کھ تک چینچتے ہیں۔ مگراس پر بس نہیں کی بلکہ تین لا کھ سے زیادہ اپنے معجزات کو بیان کیا ہے اور نکھاہے۔

ا.....قول مرزا ''میری تائیدیش اس نے نشان طاہر فرمائے ..... وہ تین لا کھ ہے بھی زیادہ بیں۔''

متیجہ .....اس قول کو پیش نظر رکھ کر جب ان کی عمر کے مہینوں کا حساب کیا جائے اور اس میں متعدد نشانوں کا ہونا مانا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرز اقادیانی اپنے دعویٰ نبوت کی عمر میں سواتین لا کھ معجز وں کے مدعی میں اور جناب رسول اللہ علیہ کی نسبت ( تخفہ گولز ویدس ۴۰ خز اس، ج ۱۷ ص١٥٣) من لكصة بي كـ " تين برار معروب ماري في الكلية عظهور من آئے-"

ان دونوں قولوں کے ملانے سے ظاہر ہوا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میر سے معجزات جناب رسول اللہ عظی کے معجزات سے سوجھے سے بھی زیادہ ہیں لینی سوجھے سے بھی زیادہ فضیلت ہے جناب رسول اللہ کی رہے کوئکہ جس قدر مجزات کا ظہور زیادہ ہوگا ای قدراسے قربت خداوندی کا جموت زیادہ ہوگا۔ کیونکہ مجزہ کا ظہور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے رسول کی حمایت اوراس کی صدافت ظاہر کرنے کے لئے اب جس قدر قرب زیادہ ہے اوراس کی حمایت زیادہ ہے اوراس کی سے زیادہ مجزہ ہوں گے۔

برادران اسلام! جناب سیدالرسلین کی اس خفیدتو بین کو ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی حضورانو ریائی کا بیٹ کے اس کے مرزا قادیانی حضورانو ریائی کو ایٹ کو ایٹ ہوا کہ دوسرے مقامات پرآپ کی بہت کچھتھر لیف کرنا اوراپنے آپ کو خادم کہنا کی مخلی غرض سے ہے، مگرافسوس ہے کہ ہمارے بھائی غوز نہیں کرتے۔

ا سیقول مرزا ''لیکن پھر بھی دونام دونبیوں ہے کچھ خصوصت رکھتے ہیں لینی مہدی کا نام مارے نبی میری کا نام مارے نبی میں نبی کا نام حضرت عیلی مارے نبی میں نبی کھا کہ علیہ السلام سے پچھ خصوصیت رکھتا ہے۔۔۔۔۔اور نبیوں کی چیش کو بُیوں میں یہ بھی تھا کہ امام آخر الزمان میں یہ دونوں صفتیں اکٹھا ہوجا کیں گی۔''

(اربعین نمبروس ۱۱ نزائن، ج ۱۷ص ۳۵۸\_۳۵۹ ماشیه)

منتیجہ....اس قول میں غور کیا جائے اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک مؤید بروح القدوس ہونے کی صفت رسول اللہ ﷺ میں نہتی ۔صرف مہدی ہونے کی صفت تھی۔ لین ایک عظیم الثان صفت سے جناب رسول اللہ ﷺ محروم تھے (نعوذ باللہ منہ) مگر مرزا قادیانی دونوں صفت کے جامع ہیں اور جناب رسول اللہ ﷺ سے نصیلت رکھتے ہیں۔

٣..... ټول مرزا' 'ونياش كئ تخت اتر برتيرا تخت سب سے او نجا بجهايا كيا ...

(هيقة الوي ص ٩٨خزائن، ج٢٢ص٩٢)

نتیجد ....اس قول میں مرزا قادیانی صاف طور سے اپنے آپ کوتمام انبیاء پر فوقیت دیتے ہیں کیونکہ تخت اتر نے سے مقصور معمولی تخت نہیں ہوسکتا بلکہ مثالی طور پر عالی مرتبدرسالت ونبوت کا تخت مراد ہوسکتا ہے۔ جب مرزا قادیانی کا تخت سب سے بلند بچھایا گیا تو معلوم ہوا کہ مرزا

قادياني تمام انبياء سے عالى مرتبد كھتے ہيں۔ سم....قول مرزات "واتاني مالم يؤت احدّ من العالمين"

(هيعة الوي م ٤٠ اخز ائن، ج٢٢ ص١١)

منتیجه .....اس الهام کا یمی مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کو جومرتبددیا گیا وہ سارے جہاں میں کی ولی اور کسی نبی کونیس دیا گیا۔ اس میں جناب رسول اللہ علیہ بھی داخل ہیں یعنی حضور کو بھی وہ مرتبہ نہیں دیا گیا۔ است خفو اللّه ا(قصیدہ اعجازیہ کے صفحہ بحثرا کن، ج ۱۹ ص ۱۸۲) میں اپنے آپ کو جناب رسول اللہ علیہ کی اولا دُخم را کرص المیں اپنی فضیلت کا اظہاراس طرح کرتے ہیں) جناب رسول اللہ علیہ کی اولا دُخم را کرص المیں المفید، وان لی غسا المقمر ان المشرقان المندر، اوان لی غسا المقمر ان المشرقان النکو

مر جمہ ....اس کے لئے چا ند کا خسوف ظاہر ہوا اور میرے لئے چا نداور سورج دونوں کا۔اب کیا تو انکار کرے گا۔ یعنی جناب رسول اللہ علیہ کے لئے اردومحاورہ کے لحاظ سے حضورانو کر کے ساتھ مرز اقادیانی کے ادب کولحاظ کیا جائے کس بے ادبی سے ترجمہ کررہے ہیں؟

یان کا ایش میں ہوتا ہے اور انہیں کا ترجمہ ہاں شعر میں پہلے رسول اللہ علیا ہے کا نشان صرف اللہ علیا ہے اس شعر میں پہلے رسول اللہ علیا ہے کہ اور اپنا نشان جا نداور سورج دونوں کا گہن کہتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ علیا ہے اظہار صدافت کے لئے چا نداور سورج دونوں کا کہن ہوا۔ اب ہیں اس ہے بحث نہیں کرتا کہ چا ندگہن اور سورج گہن کی طرح نشان ہوسکتا ہے۔ اس شخص کے لئے ایک رسالہ خاص لکھا گیا ہے جس کا نام، شہادت آسانی، ہے جس کود کھنا ہوا سال میں دیکھے۔ یہاں یہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جناب رسول اللہ علیا ہے کہ مقابلہ میں اپنی ایک میں دیکھے۔ یہاں یہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی جناب رسول اللہ علیا ہے کہ مقابلہ میں اپنی ایک اور متوات ہیں کہتا ہواں کہ مرزا قادیانی جناب رسول اللہ علی کا مجز وشق القمر تو مشہور اور متوات ہے اور قر آن مجید ہے اس کا پیتہ ملک ہا دورات قادیانی ہی کے مقل کا تقاضا ہے۔ کوئی ذی اور متوات ہے اور واقع میں پیٹرت عادت ہے۔ تمام عقلا عاسے مقل تواسے مجز وہیں کہ ہمانا، کیونکہ چا ندگین اور سورج گہن ہمین ہمیا کرتے ہیں اور کی وقت میں نہ ہوا ہو عقل تو ایک کی دی کے مقت میں نہ ہوا ہو مینے میں ان کا اجتماع بھی ہوتا ہے اور بالفرض اگر چہ ہے اجتماع کی مدی کے وقت میں نہ ہوا ہو مہیر حال کی ذی علم صاحب عقل کے فرد کیے فرق عادت اور مجز و نہیں ہوسکتا اور اگرش القمر کو چا ند ہم میں نہ ہوا ہو کہ ہم ما حب عقل کے فرد کیے فرق عادت اور مجز و نہیں ہوسکتا اور اگرش القمر کو چا ند

کہن کہا ہے تو بیسراسر غلط اور دروغ محض ہے کہ میرے لئے دونوں کا کہن ہوا۔ کیونکہ یہاں بھی گہن کہا ہے تو بیسراسر غلط اور دروغ محض ہے کہ میرے لئے دونوں کا کہن ہوا۔ کیونکہ یہاں بھی دونوں ہوئے محرساری دنیا واقف ہے کہ محض غلط ہے مرزا قادیانی کے لئے دونوں کیا ایک کا بھی شق نہیں ہوا اور اگر نہایت محدود عقل والوں کی طرح مرزا قادیانی اور ان کے پیروواقعی شق القمر کو محال بتا کئیں اور خدا تعالیٰ کی غیر محدود قدرت کواپٹی محدود عقل کے پابند کر کے جناب رسول اللہ سکھانے کے اس عظیم الثان مجزے سے انکار کریں تو میں اس وقت صرف بیکہوں گا کہ معمولی جاند کہن یا سورج کہن یا دونوں کا اجتماع ایک مبینے میں مجز دنہیں ہوسکتا۔

خطبدالہامیدمرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے جوعربی میں ہے اور موٹے موٹے حرفوں میں چھپی ہے اور درمیان میں اس کا ترجمہ فاری اور اردو دونوں میں ہے۔ اس کتاب کے (ص۲۸۹۔۲۸۸ خزائن ج۲ام ۲۸۸۔۲۸۹) میں لکھتے ہیں۔ میں اس کی عربی عبارت اور اردو ترجم نقل کرتا ہوں۔

السسبة ولم مرزا "وقد مضى وقت فتح مبين فى زمن نبينا المصطفع و بقى فتح آخرو هو اعظم البر واظهر من غلبة اولى وقد ران وقته وقت المسيح المسوعود من الله الرؤف الودود وارحم الرحمين واليه اشار فى قوله تعالى سبحان الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الا اقصى "شرجمه: الله عبد المرضان الذى الرساور طاهر م كرفت مين كاوقت المارع أي كريم كزبانه بيل گذر كيا اوردومرى فتح باقى دى كريم كزبانه بيل گذر كيا اوردومرى فتح باقى دى كريم كزبانه بيل گذر كيا اوردومرى فتح باقى دى كريم كوركا وقت الى اوراى كي طرف خدا تعالى كاس قول بيل اشاره م سبحان الذى اسرى .

اب نہایت ظاہر ہے کہ جس نمی کے وقت میں جس رسول کے ذریعہ ہے جس قدر مدائق زیادہ نمایاں ہوگی ای قدروہ رسول عالی مرتبہ زیادہ ہوگا۔ وہ زمانہ زیادہ خیرو پر کت کا ہوگا اور جس قدر مید فتح کم نمایاں ہوگی ای قدراس کے مرتبہ میں کی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کا ارشاد ہے۔ اب تمام مسلمانوں کا اٹفاقی عقیدہ ہے اور قرآن وحدیث اس پرشامہ ہیں کہ جناب رسول اللہ عظامی سید المسلمین ہیں جس کا حاصل میہ ہے کہ رسالت خداو ندی کا نتیجہ جس قدران کی ذات با ہر کا ت سے اعظم اور اکبراور نہایت ظام ہوا، کی رسول سے نہیں ہوا۔ ای وجہ سے تمام رسولوں کے سردار قرار یائے مگر مرزا قادیانی کا بیان تو اسے غلط بتا رہا ہے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک عظیم الشان فتح سے موعود کے دفت میں ہوگی بعنی مرزا قادیانی کے دفت میں، اور جوعظیم الشان بیجہ رسالت کا مرزا قادیانی کے ذریعہ سے مطاہر نہ ہوا ہوگا۔ اس لئے مرزا قادیانی سیدالرسلین ہوئے۔ جناب رسول اللہ عظیظے نہ ہوئے اور خیرالقر ون مرزا قادیانی کا زمانہ ہوا، جناب رسول اللہ عظیظے نہ ہوئے اور خیرالقر ون مرزا قادیانی کا زمانہ ہوا، جناب رسول اللہ عظیظے کا زمانہ ہوئے۔ یہ سب دعوی ہورہ بیلی کر بینی کر بینی کے ساتھ، اس لئے عوام کے صحابہ اور تا بعین سے افضل ہوئے۔ یہ سب دعوی ہورہ بیلی گر بینی کے ساتھ، اس لئے عوام اور نیم ملانہیں سیجھتے۔ وہ اب تک ای خیال میں بیل کہ مرزا قادیانی نبوت کا دعوی نہیں کرتے وہ نائب رسول بیل یا ظلی، بروزی نبوت کا دعوی کرتے ہیں۔ بعض نیم ملاؤں نے عوام کو سمجھا دیا کہ نائب رسول بیل یا ظلی، بروزی نبوت کا دعوی کر تے ہیں۔ بعض نیم ملاؤں نے عوام کو سمجھا دیا کہ وکئی کررہ بیل اور اپنے کو تمام انہیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ گراس دعوی سے قبل یہ بھی کسی وقت کہ دیا ہے کہ ایک حیثیت سے نبی ہول۔

منیجہ ..... مرزا قادیائی کے اس بیان سے کئی باتیں فاہت ہوتی ہیں مسلمانوں کو انہیں نہاہت فوراور عبرت کی نگاہ ہے دیکھنا چاہئے۔ اول بید کہ حضرت آدم اور شیطان سے لڑائی ہوئی اور حضرت آدم باوجود نبی بلکہ ابوالا نبیاء ہونے کے تاکام رہے اور شیطان کے مقابلہ میں انہیں ذات ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ کی سرداری اور حکومت شیطان کوئل گئی اور بیاس کے حکوم ہو گئے۔ دوسرے بید کہ حضرت آدم سے لے کر جناب رسول اللہ علی تک کہ آما نبیائے کرام کے وقت میں اور صحابہ کرام اور تمام اولیائے عظام کے زمانے میں شیطان کو ہزیمت نہیں ہوئی بلکہ تمام انبیاء اور اولیاء کے وقت میں شیطان کی حکومت رہی کسی اولوالعزم نبی نے بھی شیطان پر غلبہ نہیں پایا اور نہ اللہ تعالی دفت میں شیطان کی حکومت رہی کسی اولوالعزم نبی نے بھی شیطان پر غلبہ نہیں پایا اور نہ اللہ تعالی بحث نے انہیں شیطان کے مغلوب کرنے کے لئے پیدا کیا تھا۔ اس کالازمی نتیجہ بیہ کہ کہ انبیاء کی بحثت یکار ہوئی کیونکہ انبیائے کرام اس لئے آتے ہیں کہ شیطان کو ہزیمت دیں اور تخلوق خدا کو شیطان بیا تھی۔ یہ کیار ہوئی کیونکہ انبیائے کرام اس لئے آتے ہیں کہ شیطان کو ہزیمت دیں اور تخلوق خدا کو شیطان سے بچائیں۔

تیسرانہا یے عظیم الشان دعویٰ یہ ہے کہ سیح موعود (مرزا) کواللہ تعالی نے اس لئے پیدا کیا کہ ترزمانے میں شیطان کو ہزیمت دمی لیعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیح موعود کا وہ مرتبہ ہوء و کسی ولی کا نہیں ہے کیونکہ دنیا میں رسول اور پنجیم جیسے کی بہت بڑی غرض تو یہ ہے کہ شیطان کو ہزیمت دیں یعنی کفروشرک اور بدا عمالی کومٹا دیں گریہ کئی نبی سے نہیں ہوا اس غرض کے لئے خاص مرزا غلام احمد بیسے گئے انہوں نے آکر اس کام کو کیا۔ بھائیو! کیا کسی مسلمان کا ایمان ان

باتوں کو قبول کرسکتا ہے جاشاوکلا ،ان باتوں کا ایک نہایت خبیث نتیجہ یہ ہے کہ حضرت آدم سے

لے کر حضرت ابراہیم حضرت موی حضرت عیسی حضرت محمد رسول اللہ علی سب شیطان سے
مغلوب رہے ان تمام انبیاء کرام کے وقت میں شیطان ہی جاتم رہا اور تمام انبیائے کرام محکوم
مغلوب رہے ان تمام انبیاء کرام کے وقت میں شیطان ہی جاتم رہا اور تمام انبیائے کرام محکوم
رہے ۔ جناب رسول اللہ علی کے تیرہ سوبرس کے بعد چودھویں صدی میں میں موجود یعنی مرزا غلام
احمد نے شیطان کو مغلوب کیا اور حضور انور کا جوارشاد تھا کہ زمانوں میں میرا اور میر سے حابہ کا زمانہ عمرہ نے بہتر
عمرہ ہے بیارشاد غلط ہے (نعوذ باللہ) بلکہ سے موجود یعنی مرزا غلام احمد کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر
ہے کو مکہ شیطان کو ہزیمت اس وقت ہوئی اس سے بہتے نہیں ہوئی تھی۔

بھائیو!کوئی مسلمان اس تیجکون سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ چوشی بات مرزا قادیانی یہ کہتے میں کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ وعدہ اللی ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہوسکتا۔ حالانکہ قرآن مجید میں وعدے کا نشان بھی نہیں ہے۔

طالبین حق ان عظیم الشان دعود کی پرنظر کریں اور پھرا ہے دیکھیں کہ کیے غلط اور محض غلط دعوے ہیں جن کی غلطی کسی ذی علم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ پھر ایسے غلط دعوے کر کے تمام انبیائے کرام پراپی فضیلت ہی ٹا ہت نہیں کرتے بلکہ تخت تو بین کرتے ہیں۔اب کوئی قادیانی ہے کہ مرزا قادیانی کو بیا ٹابت کرے مرزا قادیانی کو بیا ٹابت کرے ، بیہ ہر گر نہیں ہوسکتا۔اگر چہتمام قادیانی مل کرتمام عمر سرماریں۔اب بیس آخر بیس مجبور ہوکر کہوں گا کہ جو حضرات ایسے غلط دعووں پر ایمان لا چکے ہیں جن کے قلوب ایسے صریح غلط دعووں کے مانے ہے تاریک ہوگئے ہیں ان سے صدافت کی امیر نہیں ہوسکتی اگر چہدہ اپنی حالت کی وجہ سے معذور خیال کئے جا کمیں۔

حفزات! یہ ہیں مرزا قادیانی کے دعوے جس سے ہمارے بھائی ناواتف ہیں اور مرزا قادیانی کے قصیدہ نعتید کی کے راور وہ عاجزی کے الفاظ ملاحظہ کر کے (جن میں وہ اپنے تئیں خادم رسول اللہ عَلَیْ اور احمد کا غلام کہہ کرمسلمانوں کواپی طرف متوجہ کرتے ہیں) مرزا قادیانی کے معتقد ہیں اور ان سے حسن طن کررہے ہیں۔ وہ وہ ت قریب تھا کہ جس طرح حضرت عیسی کے مقابلہ میں ہڑے نو ورسے کہہ بھے تھے کہ میں ہرشان میں ان سے بڑھ کر ہوں حضرت سرور عالم عَلَیْ کے مقابلہ میں مقابلہ میں کہتے ہیں، مگر چونکہ مسلمان ہی ان کے سلسلہ میں وافیل ہوئے تھے اس لئے وہ خاکف مقابلہ میں کہتے ہیں، مگر چونکہ مسلمان ہی ان کے سلسلہ میں وافیل ہوئے تھے اس لئے وہ خاکف رہے اور صاف طور سے الی تعتی نہ کر سکے اور چونکہ عیسائی ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اس لئے

حفرت عینی کے مقابلہ میں صاف کہدویا۔

٨..... مرزا كالهام "لولاك لما خلقت الأفلاك"

(استفتاء هيقة الوحي ص ٩٩ فزائن، ج ٢٢ ص ١٠ ا\_تذكر وص ١١٢ طبع سوم )

نتیجه .....مرزا قادیانی اپلی مدح میں بیالهام بیان کرتے ہیں جس کامطلب بیہ ہے کہ اگر تو نہ ہوتا لینی اللہ مجھے پیداند کرتا تو آسان وزمین پیدانہ کرتا۔ تیری ہی وجہ ہے تمام عالم کو آراستہ کیا۔

عام طور پرمسلمانوا پیل بیروایت مشہور ہے اور سب یہی جانے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی کی شان میں بی مضمون ہے۔ گراب مرزا قادیانی اس مضمون کو اپنا الہمام بیان کرنے ہیں اورا پی فضیلت میں بیکام الہی بتاتے ہیں ۔غور کے بعداس کا حاصل بی نکتا ہے کہ یہ فضیلت خاص میرے لئے ہے۔ رسول اللہ علی تاتے ہیں ہے۔ دوجیہ ہے، ایک بید کہ مرزا قادیانی کا الہمام میرے لئے ہیں جیسا قرآن مجیداس میں کی طرح کے اور مرزا قادیانی اپنے الہمام کو ویسائی قطعی اور بینی بتاتے ہیں جیسا قرآن مجیداس میں کی طرح کا شک وشبہ نہیں ہوسکتا۔ اس لئے مرزا قادیانی اپنے لئے تو اس فضیلت کو بیتی بتارہ ہیں اب رسول اللہ میں دوسری جانب یعنی تیرہ سو برس سے تمام مسلمانوں کا بیاعقاد کہ بیفضیلت جناب رسول اللہ میں دوسری جانب یعنی تیرہ سو برس سے تمام مسلمانوں کا بیاعت سے اظہر من احتس ہوتا ہے کیونکہ اول تو اس روایت کو الفاظ کے لئاظ سے تحدیثین نے جی نہیں کیا۔ اب اگر معنی کے لئاظ سے تھے بھی ہوتو مفید طن ہوگا۔ ''و السطن اول تو اس فی من المحق منسینا۔ ''

پھریظنی شوت مرزا قادیانی کے قطعی شوت کا کیے مقابلہ کرسکتا ہے؟ اس کے علاوہ مرزا قادیانی کے وہ اشعار بھی ملاحظہ کیجئے جن میں اصادیث نبویہ کی دھجیاں اڑائی ہیں وہ اشعاریہ ہیں۔ اسسمل النقل شنی بعد ایحاء ربنا فای حدیث بعدہ نتخیر سسسہ وقد مزق الاخبار کل ممزق فکل بما ھو عندہ یستبشر

(اعازاحري ص٢٥\_٧٥ خرائن ج١٩ص٨١١)

ترجمہ.....اورخدا کی وی کے بعد نقل کی کیا حقیقت ہے۔ پس ہم خدا تعالیٰ کی حدیث کے بعد کس حدیث کومان لیس،اورحدیثیں آو ککڑے کڑے ہوگئیں اور ہرایک گروہ اپنی حدیثوں سے خوش ہور ہاہے۔ سم.....ا خدننا من الحی الذی لیس مثلهٔ و انتہ من الموتی رویتم ففکرو ا

(اعازامري ٥٥ فزائن، ج١٩ص ١٦٩)

ترجمہ ..... ہم نے اس سے لیا کہ وہ جی وقیوم ادر وحدہ لاشریک ہے اور تم لوگ مردول سے رواست کرتے ہو۔ رواست کرتے ہو۔

٣٠....راينا ، انتم تذكرون رواتكم، وهل من نقول عند عين تبصر

(اعازاحري ١٩ فزائن، ج١٩ ص١٨١)

ترجمہ .... ہم نے ویکھ لیا اور تم اپنے راویوں کا ذکر کرتے ہواور کیا قسے ویکھنے کے مقابل پر پھھ چیز ہیں۔

ان اشعار میں مرزا قادیانی اپنی وی کے مقابل میں حدیثوں کو دو چیزوں سے تشبیہ وے رہے ہیں۔ایک تو ردی کا غذات سے ، یعنی جس طرح ردی کاغذات بھاڑ کر بھینک دیئے جاتے ہیں۔ای طرح میری دحی کے بعد حدیثیں بھاڑ کر بھینک دی گئیں۔دوسرے تشبیہ قصے کہانی ے دی ہے بعنی جس طرح قصے کہانیاں لائق اعتبار نہیں ہوتیں۔خصوصاً جب وہ قصے چٹم وید واقعات کےخلاف ہوں ای طرح حدیثوں کومرزا قادیانی کہتے ہیں (احادیث نبویہ کی بے وقعتی عبرت کی نگاہ ہے د کیمنا جاہے) الحاصل اس فضیلت کا ثبوت جناب رسول اللہ ﷺ کے لئے تو حدیث ہے ہوتا ہے اور حدیث کاغیر معتبر ہوبا پوری طرح سے مرز اقادیانی نے بیان کردیا اس لئے می فضیلت رسول الله عظی کے لئے ٹابت نہیں ہوتی ،اور مرزا قادیانی کا الہام بقول ان کے چونکہ تطعی ہے اس لئے میضیلت ان الفاظ کے ساتھ مرز اقادیانی کے لئے قطعی الثبوت ہوئی۔اب جو حضرات جناب رسول الله عظينة كوافضل المرسلين اورسيدالا ولين والاخرين مان حيكے ہيں وہ ملاحظه کریں کدمرزا قادیانی اس عظیم الشان صفت کواپنے لئے خاص کرتے ہیں۔ ذراخیال تو سیجئے کہ جب تمام عالم کے لئے علت غائی تشہرے اور ایسے محبوب اور پیارے اللہ کے ہوئے کہ زمین و آ سان اورسیدالانس والجان کا وجود بھی انہیں کی وجہ سے ہوا توان کی فضیلت کا کیا ٹھکا نا ہے؟ اب تو تمام عالم ان كاظل تشهرااورتمام كمالات انسانی وجود كے تابع ہیں اور جب وجودانسانی مرزا قادیانی کے وجود کاطفیلی ہوا تو تمام کمالات انسانی بھی مرزا قادیانی کاطفیل ہوئے۔اس کا حاصل بیہوا کہ تمام انبیائے کرام اور اولیائے عظام اپنے کمالات ولایت اور نبوت میں مرزا قادیانی کے قل ہوئے۔(معاذاللہ)

 ہے کہ ان کے پیروان کی باتوں پرایمان لانے والے ان کے اس الہام کا مطلب نہیں سی محت اور مرزا قادیا نی کوظئی نی کہا ہوتو ایسائی سی محصلے اس قادیا نی خطئی نی کہا ہوتو ایسائی سی محصلے سی اس محصلے علیہ اس محصلے سے افضل سی محصلے سے افضل سی محصلے سی محصلے کے البتہ اس قدر فرق ہے کہ عیسائیوں سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانے طور سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانے طور سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانے طور سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانے طور سے انہیں امید نہیں رہی تھی اس لئے اعلانے طور

مسلمانوں سے انہیں امید تھی کہ یہی لوگ ہم پر ایمان لائیں گے اس لئے اعلانیہ فضیلت کا اعلان مسلمت کے خلاف سمجھا البتہ ایسے الہامات ہور ہے تھے جن میں غور کرنے سے فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ شاید بارش کی طرح وقی کا نزول نہیں ہوا تھا اس لئے اصلی معابیان کرنے کو نوبت نہیں آئی اور ختی حقیق کا پیام آئی نہیا اور مرزا قاد یائی کو بے وقت جانا پڑا۔ افسوس ہے کہ ہمارے بہت برادران اسلام ان باتوں سے غافل ہیں ادر انہیں خادم رسول جان رہے ہیں اور ان کی اندرونی حالت سے بخبر ہیں افسوس۔

اب میں مرزا قادیائی کا ایک الہام اور نقل کرتا ہوں جس سے مرزا قادیائی اپنی بہت ہی عظیم الثان فضیلت تمام انبیاء پر ثابت کرتا چاہتے ہیں بیالہام نہایت لائق توجہ ہے۔

الحکم جلدہ نمبرےمور ندیم ۲۷ رفر وری ۹۰ و کے صفحہ اامیں تو مرزا قادیائی نے ''الوصیت'' عنوان قائم کر کے مضمون لکھا ہے اور طاعون کے غلبہ اور مخلوق کے تباہ ہونے سے بہت ڈرایا ہے اور اپنی طرف متوجہ کیا ہے پھر صفحہ ۱ کے آخر میں موٹی قلم سے لکھا ہے۔

تازهالهامات

ا.....حضور کی طبیعت ناسازتھی حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی ہے جس پر لکھا ہوا تھا۔ خاکسار پیپرمنٹ

کشف میں شیشی نظر آنا اور اس پر پیر من کھا ہونا مرزا قادیانی کے خصوص مکا شفات سے ہا یہ مکا شفات سے ہا ایسے مکا شفات کی اہل اللہ کوئیں ہوئے۔ کیا کہنا ہے چودھویں صدی کے سے ہیں؟

۲ ۔۔۔۔۔ اِنَّ مَا اَمُرُ کَ اِذَا اَرَ دُتَّ هَٰہُنَّ اَنُ تَقُولُ لَهُ کُنُ فَیَکُونُ . بیر بی الہام (هیقة الوی صده ۱۰۵ فراکن ج۲۲ ص ۱۰۸) کی پہلی سطر میں بھی لکھا ہے۔ اب دیکھا جائے کہ بیر بی عبارت بہت تھوڑ نے تغیر سے قرآن شریف کی آبیت ہے مورہ کینین کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وشان کے بہت تھوڑ نے تغیر سے قرآن شریف کی آبیت ہے مورہ کینین کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت وشان کے بیان میں اس طرح ارشاد ہے۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شیئا اَنْ یَقُولُ لَهُ کُنُ فَیکُونُ ۔ (ایسین ۸۲)

لین اللہ تعالیٰ کی بیشان ہے کہ جب کسی چیز کے ہوجانے کا ارادہ کرے اور اسے کہہ دے کہ ہوجادہ فور آ ہوجائے گی۔

مرزا قادیانی این الهام میں ای مضمون کوایٹ لئے بیان کرتے ہیں صرف فرق بیہ کہاں میں خدا تعالی مرزا قادیانی کو خاطب کر کے کہتا ہے کہ تیری شان یا تیرام تبدیہ ہے کہ جب تو کس چیز کا ارادہ کرے اور کہد ہے کہ ہوجا وہ نورا اُہوجائے گی۔

اس کا حاصل میہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی وہ خاص صفت جس سے اس کی کامل قدرت ہرشے برظا ہر ہوتی ہےاور جو کسی ولی اور کسی عالی مرتبہ ہی کو بھی نہیں دی گئی۔مرز اقاویانی کہتے ہیں کہ جھے دی گئے۔اس میں دوطرح سے کلام ہے ایک یہ کہ مرزا قادیانی کا بیالہام بتاتا ہے کہ جوقدرت اور فضیلت دمر تنبه مرزا قادیانی کودیا گیاده کمی نی ادر کمی بزرگ کونبین دیا گیایهان تک که حضرت سرور انبياء عليه الصلوة والسلام كوجهي نبيس عنائت موا \_ كيونكه آب نيكسي وقت اس مرتبه بريجيني كادعوى نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں صرف اللہ تعالی کی قدرت کے بیان میں یہ جملہ بیان ہوا۔ بدوہ عظیم الثان صفت ہے جس کی حدوانتہانہیں ہے۔اس کے عطا ہونے کے بیمعنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گویا این خدائی مرزا قاویانی کے حوالے کروی اور اپناشریک بنالیا اور مرزا قادیانی وہی کام کر سکتے ہیں جوخداتعالی کرسکتا ہے۔ صرف فرق بیہوگا کہ الله تعالی خود بی قادر تھااور ہے، اور مرزا قادیانی کوخدا نے بی قدرت وے دی اور اس خاص صفت میں اپنے شریک کرلیا۔ بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ اپنی خدائی میں شریک کرلیا اور مرزا قادیانی کوقادر مطاق کردیا۔ اس بیان سے اظہر من اختس ہوگیا کہ مرزا قادیانی کودعویٰ ہے کہ میں تمام انبیاء ہے بہت ہی افضل ہوں۔حضرت سیدالمرسلین کے بھی میرامرتبه بهت بی عالی ہے کیونکہ اس الہام نے تو مرز اقادیانی کوخدائی کے درجہ تک پہنچادیا اورخدا تعالی میں اور مرزا قادیانی میں صرف بالذات اور بالغیر کا فرق رہ گیا ہے۔ یعنی الله تعالی خود بخود بغیر کس کے بنائے اس صفت کے ساتھ موجود ہے اور مرز اقادیانی کو خداتعالی نے بیصفت عنائت کی اس دجہ ہے وہ قاورمطلق ہو گئے پھریہ مرتبہ تو تمام انبیائے کرام کے مرتبہ ہے بہت ہی عالی ب-اب توانبیاء میں اور مرزا قادیانی میں گویا عبدیت اور معبودیت کا فرق ہوگایا اس کے نہایت قريب (نعوذ بالله من هذه الكفويات ) دوسراكلام اس البام ير مارابيب كمرزا قادياني ادران کے مریدین حضرت بیسٹی کے مردے زندہ کرنے وجھن غلط بتاتے ہیں اوراس کے حج مانے کوشرک کہتے ہیں۔ یعنی مردہ کوزندہ کرنا خداکی صفت ہے بندے میں اس صفت کو ماننا شرک ہے

اگرچہ باذن اللہ ذندہ کرے۔اب میں دریافت کرتا ہوں کہ مردہ کا ذندہ کرتا خدا کا ایک فعل ہے اوراحیائے موتی اس کی صفت ہے۔اس ایک صفت کا ظہور باذن خداوندی بھی کسی مقرب بندے سے نہیں ہوسکتا اور جوابیا اعتقاد کرے کہ اللہ کے کسی مقبول بندے سے باذن خداوندی بطور مجزہ اس صفت کا ظہور ہوسکتا ہے اور کسی وقت ہوا بھی ہے تو مرزا قادیا نی اور ان کے مریدین کے نزدیک وہ مشرک ہے۔اب جو محض ایسا دعوی کرے کہ اللہ تعالی نے جھے مار نے اور جلانے اور تمام باتوں کا اختیار کی دے دیا ہے اور جس طرح خدا تعالی کے لئے لفظ '' کہنے سے ہرایک تمام باتوں کا اختیار کی دے دیا ہے اور جس طرح خدا تعالی کے لئے لفظ ' گئی ہے ہو جا تی ہوجا وہ فیست و نا بود ہو جاتی ہے۔ ای چیز موجود ہو سکتی ہوا وہ فیست و نا بود ہو جاتی ہے۔ ای طرح میرے '' کہنے سے سب چھے ہوسکتا ہے۔اب قادیا نی جماعت بتائے کہ وہ مدعی اور طرح میرے ''وگے ن'' کہنے سے سب چھے ہوسکتا ہے۔اب قادیا نی جماعت بتائے کہ وہ مدعی اور کا ان پر ٹوٹے گا۔غصہ نہ فرما کیں کیا وجہ ہے کہ اس الہام پر ایمان لانے والوں کو ابوالمشر کین نہ کہا جائے۔ انساف سے مرزا قادیا نی کے اس الہام میں خور کر کے اس کا فیصلہ کریں۔اگر مرزا قادیا نی کو سیا جائے۔ انساف سے مرزا قادیا نی کے اس الہام میں خور کر کے اس کا فیصلہ کریں۔اگر مرزا قادیا نی کو سیا جائے جیں تو آئیں یہ یہ اور کا ان ہوگا۔

 یشاء ویُعذِب مَنُ یَشَاءُ (ابقر ۱۸۲۱) مرزا قادیانی نے غالبًا حضرت شیخ کابیکلام دیکھ کردوکی کردیا کہ تصرف کابیمر تبد جھے عنائت کیا گیا۔ اس کا حاصل بیہوا کہ مرزا قادیانی کودوکی ہے کہ جھے وہ فضیلت دی گئی جو کسی ولی نبی کوئیں دی گئی۔ یہاں تک کہ حضرت جم مصطفیٰ علیہ کہ کہی بیمر تبہ نہیں دیا گیا۔ طالبین جن کے مرزا قادیانی کے اس ایک دعورت محدصافیٰ علیہ کوئی بیمر تبہ ان کی حالت بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ او ل تو یہی ملاحظہ کریں اگر بیالہام ہی ہوتا تو مسکوحہ آسانی کا عادم مرگ آئیں انظار نہ کرنا پڑتا اور اس قدر درسوائی نہ ہوتی ،صرف لفظ ''کہد ہے ہے اس کا شوہر مرجاتا ، یا طلاق دے دیتا ، یا حمدی بیکم ضلع کر الیتی اور وہ مرزا قادیانی کے نکاح میں آجاتی۔ کوئی کہا میں کہ خوص کہ خوص کہ بیکھ کے موسک گئی ہوتا تھا۔ گر پھی نہ ہوا اور آخر عمر تک بہت لوگوں کو خوص کہ نا مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ دوسر سے نظار میں رکھا اور خود بھی منظر ہے جس سے نیتی طور سے ثابت ہوا کہ نیا لہام اللی نہ تھا۔ دوسر سے تعلی کہنا مسلمانوں کو متوجہ کرنے کے لئے تھا۔ دراصل مرزا قادیانی کا خیال اس کے برقس تھا اور حضور انور کو خاتم انہیں نہیں مانے تھے بلکہ اپنے تئی خاتم انہیں نہیں مانے تھے بلکہ اپنے تئی خاتم انہیں نہیں مانے تھے بلکہ اپنے تئی خاتم انہیں نہیں نہیں مانے تھے بلکہ اپنے تئی خاتم انہیں نہیں دور مرور ورا خیا اور کی تعقید کرتے تھے۔

حاصل کلام! جس قدرا توال مرزا قادیانی کے نقل کئے گئے ہیں ان سے بقی طور سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کو نبوت مستقلہ اور تقریقی نبوت کا دعویٰ تھا۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ ہائے آپ کو افضل الا نبیاء اور خاتم الحلفاء سجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدالم سلین سے بھی اپنے آپ کو ہمار نجات بہت افضل سجھتے تھے اور اپنے منکر کو کا فر ، جہنمی کہتے تھے اور اپنے اوپر ایمان لانے کو ہمار نجات مشہراتے تھے۔ اب ان کے مانے والے دو تین فرقے ہوگئے ہیں۔ ایک تو اعلان یہ طور سے آہیں خدا کا رسول مانے ہیں اور ان کے منکر کو کا فر کہتے ہیں اور مرز اقادیانی کی بعثت کا یہی فائدہ بتاتے خیں کہ ان کہ منکر کو کا فر کہتے ہیں کہ وڑ مسلمان کا فر ہوگئے۔

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں مجد داور بزرگ مانے ہیں اور کسی اہل قبلہ کو کا فرنہیں کہتے گریہ کی طرح بچھے ہیں نہیں آ سکتا اور کوئی صاحب عقل اس کو باور نہیں کرسکتا کہ مرزا قادیانی کو اپنے دعوؤں ہیں صادق مان کر اور ان کے اقوال پر ایمان لا کر کوئی ذی فہم یہ کہسکتا ہے کہ مرزا قادیانی کو نبوت کا دعوئی نہ تھا اور ان کا متکر کا فرنہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے نہایت صاف وصر تک اقوال پیش کر دیے گئے ، اور ایک قول نہیں۔ صحیفہ کے نمبر الاہیں چندا قوال پیش کئے گئے ہیں جن سے ان کا دعوئی نبوت اور ایے مشکر کو کا فرکہنا آ فیاب کی طرح روثن ہور ہاہے اور اس دعوے کو تین

طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ اس نمبر میں بھی بیدونوں دعوے ان کے اقوال سے ثابت کے ہیں اور دعویٰ نبوت کو دو طریقوں سے ثابت کیا ہے۔ اس نمبر میں مرزا قادیانی کے وہ اقوال نہایت قابل کحاظ ہیں جن میں انہوں نے تمام انبیاء پر صراحتہ اور جناب رسول اللہ تعلیق پر ضمناً اپنی فضیات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سید محمد جو نپوری مدعی مہدویت نے دعویٰ نبوت کے ساتھ انبیائے سابھین پر فضیات کا دعویٰ کیا تھا مگر جناب رسول اللہ تعلیق پر اسے اپنی فضیات جمانے کی ہمت نہ ہوئی صرف برابری کا دعویٰ کرکے دہ گیا۔

مرزا قادیانی اس سے زیادہ بلند حوصلہ تھے۔ اس لئے اس سے ترتی کر گئے اور جناب
سید المرسلین علیج پھی فغیلت کا اظہار کیا، گرصاف طور سے اس دعوے کے لئے مصلحت مانع
رہی ۔ گرجوا تو ال او پر نقل کئے گئے ہیں ان سے بخو بی ظاہر ہے کہ انہیں دعوی افضلیت ہے۔ پھر
کیسے ہوسکتا ہے کہ ان کے ماننے والے انہیں افضل الا نبیاء نہ بحصیں اور ان کی نبوت کی اشاعت نہ
کریں۔ البتہ ان کی دانشمندی کا بیر تقاضا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ہماری وقعت دنیا کے تمام
مسلمانوں کے دل میں نہ ہواور ہمیں وہ بچا دین محمدی کا خیرخواہ پور سے طور سے نہ بچھ لیس اس وقت ہم
مسلمانوں کے دل میں نہ ہواور ہمیں وہ بچا دین محمدی کا خیرخواہ پور سے طور سے نہ بچھ لیس اس وقت ہم
تک مرزا قادیانی کا نام نہ لوجب تمام مسلمان یا اکثر کی توجہ ہماری طرف ہوجائے گی اس وقت ہم
دین قادیانی کا اعلان کریں گے اور جنا ہم رزا قادیانی کی نبوت پر زور دیں ہے۔ اس وقت اس پر
زور دینا اور سب کو کا فرکہ دوینا تمام مسلمانوں کو ہر ہم کر وینا ہے۔ یہی مصلحت انہیں دلی منشاء ظاہر

ملاحظہ سیجئے کہ دہلی کی المجمن نے دولائق اہل سنت کوخواجہ کمال الدین مرزائی کی مدد
کیلئے بھیجنا چاہا تھا مگرانہوں نے منظور نہ کیا اور حیلہ کر کے ٹال دیا اپنے ہی گروہ کے شخص کوچا ہے
ہیں سیجھنے والے اس سے بجھ لیں اوراگر سچائی سے مرزا قادیائی کی نبوت سے انہیں انکار ہے اور
دنیا کے مسلمانوں کووہ مسلمان جانے ہیں ، تو ہم ان کے خیر مقدم کے لئے ہر طرح حاضر ہیں ۔ مگر
مرزا قادیائی کے ان اقوال کو غلط کہد ہیں جواو پر نقل کئے گئے ہیں۔ ھد ذا بسلاغ لمجے میسے
مرزا قادیائی کے ان اقوال کو غلط کہد ہیں جواو پر نقل کئے گئے ہیں۔ ھدذا بسلاغ لمجے میسے
المعسلمین .....و ما علینا الا المبلاغ المبین

المبلغ *ابواحدرح*اتی

# ضميمه محيفه رحمانيه (٤)

## حقانی بائی کورٹ کا فیصلہ

تمام برادران اسلام عيموماً اورجد بدلعليم يافتول مي خصوصاً مي كه كهنا حابتا بول اور امید کرتا ہوں کہ میری گذارش کو توجہ ہے نیں گے اور یقین کریں گے کہ ایک در دمند اسلام کی بیہ صداب اورمسلمانوں کے خیرخواہ کے شکتہ ول ہے نکلی ہے۔ جنہوں نے مسلمانوں کی گذشتہ اور موجودہ حالت پر پوری قابلیت اورفہم وفراست سےنظر کی ہے۔وہ جانتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہرطبقہ میں ہرقتم کےمسلمان تھے اور ہیں۔بعض کم علم، کم فہم ،بعض علا مدوقت، نہایت عالی نہم بعض مشائخ وقت اور اسرار شریعت کے جاننے والے ، بعض باو جودعلم کے اس کو چہ ے بالکل ناواقف، بعض دردمندان اسلام اورشریعت الہیچمریے کے بورے پابنداوراس کے جاشار بعض صرف زبانی اسلام کے مدعی اور پابندی احکام سے بےنصیب، محرابل کمال تاریخی حالات سے بوری اس کی شہادت وے سکتے ہیں کھ گذشتہ زمانہ میں جس قدر اہل فضل و کمال اور سے ورومنداسلام ہوتے رہے ہیں اور کامل پابندی شریعت کیساتھ در دمندی کا اظہاران سے ہوتا ر ہا ہے۔اب وہ حالت نہیں ہے۔اب بہت كم ايسے حضرات نظراً تے ہيں جنہيں علم وفضل اور تعویٰ کے ساتھ دردمندی اسلام اورمصالح وقت بران کی پوری نظر ہو۔اس ہے بھی اٹکارنہیں ہوسکتا کہ اسلامی مصالح سے پورے طور سے وہی واقف ہوسکتا ہے جس کوعلوم ویدیہ اور پایندی شریعت کے علادہ نور فراست اور کمال دانشمندی اللہ تعالیٰ نے عنائت کی ہے اور اس نے اپنی عمر کا ایک حصدای غور و فکریس صرف کیا ہے۔اب عقل وانصاف پورے طورے اس کا فیصلہ کرسکتا ہے کہ جوحضرات پورے طور سے علوم دیدیہ ہے واقف نہیں ہیں اور نیز اسلام کی محبت نے ان کے

کامل پیروی پرانہیں مجوز نہیں کیا ہے۔وہ اپنے خیال کے بموجب کیسے ہی در دمند اسلام ہوں اور مصالح وقت پران کی نظر ہو گران کی تچی خیرخواہی کا مقتضا یہ ہوتا چا ہے کہ ایسے عالم دیندار کے مقابل اپنی رائے کوفوقیت نددیں، جس کی حالت ابھی بیان کی گئی البتہ انہیں ضروری ہے کہ محبت اسلامی کی وجہ ہے اپنی رائے ایسے متبرک عالم کے روبروپیش کریں۔اگران کی رائے عمدہ ہاور اس عالی فہم ذی علم نے کسی جزئی تا واقعی سے غلط رائے قائم کی ہے تو وہ ضرورا پنی رائے سے رجوع کرے گا اور نہایت مسرت سے اس در دمند اسلام کی رائے کو تبول کرے گا۔

اس قبول کرنے میں بھی کسی صاحب کو تا مل نہیں ہوسکتا کہ جس طرح عام طور سے جدید تعلیم یافتہ حضرات کو بے دین اور حض نا واقف سمجھ لینا غلط ہے۔ ای طرح تمام علائے دیندار سے بدگمانی کرنا اور انہیں مصالح وقت سے نا واقف خیال کر کے اپنے علم کور جج دینا کسی طرح سجیح نہیں ہوسکتا۔ ذراغور کرنا چاہئے کہ جن حضرات کو علوم ویڈیہ سے پوری واقفیت نہیں ہے شریعت کی بابندی سے انہیں ولچپی نہیں ہے بھر وہ اسرار شریعت اور مصالح شرعی سے کیونکر واقف ہوسکتے بابندی سے انہیں ولی نہیں تا ہوسکتے ہوں؟ ہاں اگرا پی بحض نا واقعی سے اپنے آپ کو واقف سمجھیں اور زمانے کا اثر ان کے قلب میں خود بنی کا خم بودے تو ہوسکتا ہے۔ گر در حقیقت اس فیصلہ کے لئے علم دین کے علاوہ کمال دائشمندی اور بنے کسی اور انصاف کن طبیعت کی حاجت ہے تا کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہ نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہ نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم نہایت ہمدروی سے ان سے تجی بات کہ دونوں گروہ کے افراد کی حالم دونوں گروہ کے دونوں گروہ کے افراد کی حالم دونوں گروہ کے دونوں گروہ کروہ کے دونوں گروہ کے دونوں گروہ کے دونوں

اس میں بھی شبہ نہیں ہے کہ گذشتہ زمانہ میں جس طرح کاملین اور ہے مجدد وقت گذرے ہیں۔ حفزت ابوبکر صدیق اور وگر خلفا اور حفزت جین ای طرح جمود اور مدگی نبوت بھی گذرے ہیں۔ حفزت ابوبکر صدیق اور دیگر خلفا اور حفزت جینید وہلی علیما الرحمہ اور حفزت بھی گذرے اور الن کے مانے والے اور ان پر کفر کا فتو کی اللہ بن چشتی اور حفزت مجدد الف تانی " بھی گذرے اور الوعیلی اور مسیلمہ کذاب وغیر ہم متقد مین دیے والے بھی گذرے ہیں۔ اس طرح صالح اور ابوعیلی اور مسیلمہ کذاب وغیر ہم متقد مین ہیں اور سید محمد جو نپوری اور علی محمد بابی وغیرہ متاخرین ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے اور ان پر کفر کا فتو کی گذرے ہیں۔ اس طرح اب بھی صلح کے کاملین اور کسی مرتبہ کے مجدد گذر رہے ہیں اور ہیں اور جبدو ہونے کا جھوٹا وعوکی کر چکے ہیں اور رہے ہیں اور متعدد مہدویت اور ایم اور جبدویت اور ان کے بانے والے اور ان کے انکار بعض کر رہے ہیں۔ مثلاً مرز اغلام احمد قادیا فی گذر چکے اور ان کے بانے والے اور ان کے انکار کرنے والے موجود ہیں اور جربے ویں اور عبدانی کا موجود ہیں اور جربے ویں اور جوبی ویت ومہدویت اور بعض دیگر مجدد میں موجود ہیں اور جربے والے موجود ہیں اور عبدانی کوت ومہدویت اور بعض دیگر مجدد میں موجود ہیں اور جربے میں اور عبدانی کوت ومہدویت اور بعض دیگر مجدد میں موجود ہیں اور جوبی اور ان کے موجود ہیں اور جوبی اور ان کی میک دور میں موجود ہیں اور جوبی اور کی میک دور میں موجود ہیں اور جوبی میں اور عبدانی میک کوت کی میں اور عبدانی میک کوت کی میں موجود ہیں اور عبدانی میں موجود ہیں اور عبدانی میک کوت کی موجود ہیں اور عبدانی میں موجود ہیں اور عبدانی میں موجود ہیں اور عبدانی میک کوت کوت کوت کی میک کی دور میں موجود ہیں اور عبدانی میں موجود ہیں اور عبدانی میں موجود ہیں اور عبدانی موجود میں اور عبدانی موجود ہیں اور عبدانی موجود ہیں اور عبدانی موجود میں موجود ہیں اور عبدانی موجود ہیں موجود ہیں

ایک کے پچھ نہ پچھ بانے والے اور بعض کفر کا فتو کی دینے والے بھی موجود ہیں۔ اب تعلیم یا فتہ حضرات انصاف سے فرما ئیں کہ وہ ان سب کو یکساں مجھیں گے اور مسلمہ اور صالح بن طریف پر کفر کا فتو کی دینے والے ویہا ہی خیال کریں گے جیسا حضرت صدیق اور حضرت بیخی عبدالقاور ہے مکر اور کفر کے فتو کی دینے والے کو ، ذراپ نورایمانی سے ملاحظہ کر کے اس کا جواب دیں۔ کیا ہر ایک جھوٹے مدعی کے مانے والے صادقین سے پنہیں کہہ سکتے کہ تہماراا نکاراور کفر کا فتو گی ایہا ہی ایک جھوٹے مدعی کے مانے والے صادقین سے بنہیں کہہ سکتے کہ تہماراا نکاراور کفر کا فتو گی ایہا ہی ہے جیسا حضرت صدیق اکبرا ورحضرت مجبوب سجائی کا انکار اور کفر کا فتو گی ہے۔ اور کیتے ہیں کیا ریہ کہنا ان کا لائق توجہ ہوسکتا ہے اور بید دونوں انکار اور کفر کے فتو کی کیساں ہو سکتے ہیں؟ ذراسوچ کر جواب دیا جائے۔

الغرض پیخفر بیان ہرا کیہ منصف کے زویک اس قد رفیصله ضرور کرتا ہے کہ ایک مدی

کاذب، بررگان سلف پر کفر کافتو کی چیش کر کے اپنے آپ کو بررگان سلف کے مثل قرار نہیں دے

سکتا اورا پیے کفر کے فتو کی کو ویسائی غلط نہیں کہ سکتا جسیا بررگان سلف پر کفر کے فتو کی کوائل جن کہتے

ہیں ۔اب شخصی فتو کی کے حق و باطل کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہرا یک اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔

کیونکہ بعض فتو کی دینے والے حالات سے تاوا قف اور کم عقل ہوتے ہیں اور بیجھنے ہیں فلطی کرتے

ہیں اگر چہوہ اپنے خیال ہیں اپنے آپ کو کم علم نہ سیجھتے ہوں اور دینداری کا خیال بھی انہیں ہو۔

بیض تعقب اور نفسانی غرض سے ایسا کرتے ہیں اور حق و باطل سے انہیں غرض نہیں ہوتی ۔اس

پنج ضرور ہے کہ فتو کی دینے والا علم مدید ہیں کامل مہارت رکھنے والا۔ دیندار، بالخصوص، حق

ٹارع علیہ السلام کا ہے تو اس کی حالت سے پورا واقف ہو۔اب اگر اس کے فتو کی کی بنیا دھری تو ل

ٹارع علیہ السلام کا ہے تو اس کی حالت سے پورا واقف ہو۔اب اگر اس کے فتو کی کی بنیا دھری تو ل

کا استفباط ہے تو جو حضرات علم اور فضل و غیرہ صفات کمالیہ دیلیہ ہیں اس عالم دیندار کے مرتبہ کوئیں

کا استفباط ہے تو جو حضرات علم اور فضل و غیرہ صفات کمالیہ دیلیہ ہیں اس عالم دیندار کے مرتبہ کوئیں

''الله تعالی فرباتا ہے جوکامل طور سے نیری طرف متوجہوئے ہیں،ان کی پیروی کر''اس کے قول کا اتباع چاہیے اوران کی رائتی اور محبت اسلامی کا یہ تقاضا کسی طرح نہ ہوتا چاہیے کہ ایسے عالم دیندار بربر مگانی کریں۔و ما علینا الاالبلاغ

خاكسار خيرخواه اسلام وسلمين ابواحدر مهاني

مسيلمه كذاب

مسیلمہ کذاب کی حالت پرخوب خور کرنا چاہئے، اس نے بالکل ابتدائے اسلام ہیں بوت کا دعویٰ کیا اور جناب رسول اللہ علیہ کی نبوت کو مان کر مدعی نبوت تھا۔ حضورا نور کی رسالت سے اسے انکار نہ تھا اور بیدہ ہو ہوفت تھا کہ سلمانوں کی تعداد بہت ہی گم تھی اور گویا تمام دنیا اسلام کے مخالف تھی۔ باایں ہمہ ایسے نازک وقت میں جب بھی جناب رسول اللہ علیہ نے اور آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ارشد حضرت صدیق اکبرٹے نے اس کا ذب سے کی قسم کی پالیسی نہیں برتی اور صاف طریقے سے اس سے مقابلہ اس طرح کیا جس طرح اس وقت انہوں نے مناسب خیال کیا اور بالا خرانہیں فتح ہوئی۔ اب جس وقت میں سلمانوں کی تعداد چاہیں کروڑ کے قریب بیان کی جاتی بلا خرانہیں فتح ہوئی۔ اب جس وقت میں سلمانوں کی تعراد چاہیں کروڑ کے قریب بیان کی جاتی خلیفہ اول کی ہیروی کرے اور کی سچا مسلمان اپنے بھائیوں کی کثر ت پر نظر کر کے رسول اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ اول کی ہیروی کرے اور کسی اسلام کے سے شیدائی کیا کہیں گے۔ آیا وہ اسلام کا سچا خیرخواہ اور جناب سرسول اللہ علیہ اور حضرت صدیق آ کبڑ کا پورا ہیرو ہے یا جھگڑ الومولوی اور مسلمانوں کو کا فر بے خواہ اور کا ایک مقابلہ کو کو کو اور مسلمانوں کو کا فر کے خواہ اور کا کہیں گے۔ آیا وہ اسلام کا سچا خیرخواہ اور جناب سرسول اللہ علیہ اور حضرت صدیق آ کبڑ کا پورا ہیرو ہے یا جھگڑ الومولوی اور مسلمانوں کو کا فر کے خواہ اور

ذراحق پہندی اورمسیلمہ کے قصہ میں غور کر کے اس کا جواب دیا جائے کوئی وجہ نہیں ہوسکتی کہ ایسے ذی علم کو جناب رسول اللہ ﷺ اور حضرت صدیق اکبر کا پیرو نہ کہا جائے ؟



### ضرورى اعلان

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شائع

ہونے والا ﴿ ما بِنامه لولاك ﴾ جو قادیانیت کے خلاف

گرانفذر جدید معلومات پر مکمل دستاویزی ثبوت ہر ماہ مهیا کرتا

ہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عدہ کانذ وطباعت اور رسکین

ٹائیٹل ' ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک

صدروبيد منى آردربهدج كر كربيط مطالعه فرماي-

رابطه کے لئے

ناظم د فتر ما منامه لولاك ملتان

د فتر مر کزیه عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت حضوری ماغ رودٔ ملتان



النالجايم

## عبرت خيز

جس میں خدا تعالی کی عبرت خیز قدرت کا بیمو شدکھایا گیا ہے کہ بعض نہا ہے مفسد اور خان کو گراہ کر نیوا نے دنیا میں بہت کچھ کا میاب ہوئے اور بعض انہیا ہاور برگزیدہ خدا اپنے دشنوں کے ہاتھ سے شہید کر دیئے گئے اور بعض پر نہا ہے مصیبتیں آئیں 'مرزا غلام اجماقا دیائی جو اپنی تھوڑی کا میائی کو پی صدافت کی دلیل قرار دیئے شئے اُس کا غلط ہونا نہا ہے روش ہوگیا اور بیان اُن کے جھو۔ ٹے ہوئیکی ایک دلیل تھی 'بدر سالہ حضرت اقدس مولانا سید ابوا حمد رحمانی کے افاوات کا ملہ سے ہے۔ جن کی ذات سے صدی کے شروع میں قدیم سیجوں کے جواب میں لا جواب رسالہ پیغام جمری دونع اللہ بیام جمری دونع اللہ بیات ناور الوجود رسائل تحریر فرماکر لاکھوں مسلمانوں کو گراہی سے بچایا فریان کے ایمان کو محفوظ در کھا۔

#### السالح المر

## آ ٹارقیامت کے نمونے

حضور سرور عالم ﷺ كا ارشاد ہے كه قيامت اشرارالناس پر قائم ہوگى جس كاظهوراس ز مانہ میں بخوبی مور ہا ہے اہل نظر عبرت کی نگاہ سے واقعات حال پرنظر ڈالیس کے قرآن مجید کی نصوص قطعيه اوراحاديث معجد في فيصله كرديا ب كدهفرت خاتم المسلين ك بعدكوني ني نبيس ہوگا'جس سےمعلوم ہوا کہ تشریعی اور غیرتشریعی ظلی اور بروزی ہرایک قتم کی نبوت کا بمیشد کے واسطے خاتمہ ہوگیا' اور حضور کے بعد اللہ جل شاند نے اپنی تمام مخلوق پر قیامت تک کیلئے رسالت و نبوت کو بند کر دیا محرافسوس که باوجود اس زبردست دلیل اور قطعی فیصله کے کتنے مدعیان نبوت ز ماند گذشته اورموجوده میں موسے اور مور بے بین ز مانه حال میں پنجاب میں مرز اغلام احمد قادیانی نے نبوت اورمسیست وغیرہ کے دعوے کئے اور ہزار ما بندگان خدا کو مراہ کر دیا یہ بھی منجملہ آ ال قیامت کے ایک برانمونہ ہے اب اُکے پیروسادہ لوح مسلمانوں کو ہرطرح کی شرمناک ترغیب و تح یص دیر مراه کرنیکی کوشش کررہے ہیں اور کہتے ہیں که مرزا قادیانی کی نبوت ومسحیت پرایمان لانے میں ترقی کارازمضم بے حالانکدان کی ذات ہے کسی متم کا فائدہ اسلام کواورمسلمانوں کونہیں ہوا بلکہ دنیا کو اُنھوں نے کفر سے بھر دیا ، بھائیو انھیں ایمان سوز اور ممراہ کن مرزائی تغلیمات اور خیالات کے رویس خافقاہ رحمانیہ ہے محض جست تلدا کی سلسلہ رسائل عرصہ سے جاری کیا گیا ہے تا كه ناواقف مسلمان مرزائيول كي قيد ي محفوظ ربين بيرسال بهي أخيس مقاصدا دراغراض كي تكميل كرواسط شائع كياجات باللدتعالى اس مسلمان بهائيوں كونفع بخشے اورز ماندحال كى برقتم كى عمرای یے محنوظ رکھے۔ آمین۔

خيرخواه سلمين تحمرالخل غفراللدالرزاق

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

اُس فدائے عیم کی تعریف ہے ہماری زبان تر اور دل مرور ہونا چاہئے جس کی حکمت بالغہ کی انتہائیں ہے جس نے اپنے کرم ہے ہماری ہدایت کیلئے انبیاء ہی چیج جن کے مردار حضرت محکہ میں۔ جن کا ایک خطاب رَحْمَة " لِلْعَالَمین ہے اور دوسرا خطاب خاتم اَلنَّبِینُن یعنی تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے اس خطاب ہے مقصد ہیہ ہے کہ اصل مقصود آپ ہی کا بھیجنا تھا مگراور تمام انبیاء بطور مقدمہ الجیش بھیج گئے تھے تا کہ عالم کو آراسہ کریں اوراس لائق کر دیں کہ آپ کی شریعت کا ملہ کے تحل ہو تھیں آپ کے بعد کس فرح نے محل مرح اللہ کے تحل میں ہو تھیں آپ کے بعد کس فرح نے ہو کتاب آپ کو عنایت کی جے ہم قرآن مجد کہتے ہیں وہ قیامت تک عالم کی ہدایت کے لئے کائی ہے دنیا کے ہر حصہ کا ہر محض ہو تھی آپ کی سے کہ خوال ہو جو ذکھ ہور کے اس کے معانی اور مطالب نہایت کے اس کے معانی اور مطالب نہایت کے اس کے اسرار غامضہ کا مجھنا انسانی قدرت سے باہر ہے یہاں پیشعرمنا سب حاصل ہے ۔ ماس کی میں نہیں اس ان قر سہل ہے ۔ کہ دشوار بھی نہیں اس ان قر سہل ہے کہ دشوار بھی نہیں اس ان قر سہل ہے کہ دشوار بھی نہیں دشوار تو بہی ہے کہ دشوار بھی نہیں دشوار بھی نہیں دشوار بھی نہیں دشوار بھی نہیں

یکی وجہ ہے کہ ہرایک ذی علم اپنے علم وقیم اور کوشش کے مطابق سجھتا ہے اور اگر علم وقیم کے ساتھ نور قلب بھی اللہ تعالی نے عنایت کیا ہے تو اُس پر سچے اور واقعی اسرار کھولے جاتے ہیں' اور جس قدرید نور خدا وا دزیادہ عنایت ہوتا ہے اُسی قدر اُس پر زیادہ انکشاف ہوتا ہے اور قرآن مجید کے معانی اور اسرار اُس پر زیادہ کھلتے ہیں' اور علم وقیم اگر چہ بہت پچھ ہو گر اللہ تعالیٰ نے وہ نور قلب عنایت نہیں کیا'جس کی نسبت کہا جائے کہ' ینظر بنور اللّٰہ " تواب وو حالتیں ہوں گی یا تو

معمولی ضروری با تیں سمجے گا اور بیان کرے گا' یا اُس کاعلم اس کا مصداق ہوگا''اے روشی طبع تو برمن بلاشدی الله أس سے بھائے الله تعالى أن كالمين على يا بائتار مت نازل كرے جنبول نے اپنی صت اور کوشش کوقر آن مجید کے سیحفے میں صرف کیا اور بقدران کی نور ایمانی کے معانی قرآن اورأس كے حقائق أن بر منكشف موئے اور ہم تك ان كے انكشافات بينيخ مگرية بھى معلوم کر لینا ضرور ہے کہ بعض نے قرآن دانی کا بہت کچھ دعویٰ کیا اور مسلمانوں پراس بات کے ظاہر كرنے كى بڑى كوشش كى كہ ہم قرآن مجيد كے معارف وحقائق سے اس قدر واقف جي كه دوسرا نہیں مگریس نہایت سچائی اور سلمانوں کی خیرخواہی سے کہتا ہوں کداُن کی تغییریا تو بالکل یہودیا ند تحریف معنوی ہے قرآن مجید کا وہ مطلب ہر گزنہیں ہے یا وہ تغییر خوش کن باتیں ہیں جے قرآن مجید کے الفاظ سے کچھتل نہیں ہے اتفاقی کہیں صحیح تفسیر بھی ہومرز اغلام احمد قادیانی کی قرآن دانی کا یہی حال ہے اب میں نموند کے طور برقر آن مجید کے ایسے مضمون کا ذکر کرتا ہوں ،جس ہے اُس كاشكال اورخد اتعالى كى بينيازى دونون ظاهر مون كى مرزا قاديانى في جونكه صادق اوركا ذب كا معیاردنیاوی کامیابی اورناکا می کو مرایا ہے اورقر آن شریف سے اسے ثابت بتایا ہے اس لئے میں ای مضمون کی بعض آیتیں چیش کرتا ہول ذرا خوب متوجہ ہو کراور دل کوطرف داری اور تعصب کے گردوغبار سے صاف کر کے ملاحظہ سیجئ الله تعالی نے قرآن مجید کی پہلی سورہ کے پہلے ہی رکوع مِن ايمانداروں كو بشارت وى اور فرمايا ''أُولْلِيكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِهِمْ وَاُولَلِكَ هُمُ المُمْفُلِحُونَ" (البقره٥) يعني يهي لوگ اپني پروردگار كے سيد ھےراسته پر بين اور يهي لوگ فلاح پانیوالے اور مراد کو پہنینے والے ہیں' جوحفرات عربیت سے واقف ہیں وہ بیجی جانتے ہیں کہ ایمانداروں کوفلاح کی بشارت ہی ہیں دی گئی بلکہ اس بشارت کو اُن کے ساتھ مخصوص کر دیا بعنی ایماندار ہی کامیاب ہول کے اور جونعت ایمان سے محروم ہے وہ فلاح سے بھی محروم ہے اس مطلب كوقرآن مجيديل متعدد جكد مختلف طورس بيان فرمايا بي كبين 'هُمُ ٱلمُفُلِهُونَ" فرمايا ب كهين 'هُمُ الْفَائِزُونَ" ارشاد جواب جس عيقيتى طور سے ثابت جوتا ہے كه فلاح يانا اور فائز المرام ہونا مسلمانوں ہی سے مخصوص ہے کوئی منکر کوئی کافر فلاح نہیں یا سکتا اس مدعا کو دوسرے مقام پر تہایت صفائی سے فر مایا ہے مثلاً سورہ مومنوں ما کے آخر میں ارشاد ہوا "اید، كَايْفُلِحُ الكَافِرُونَ "ليعنى اس مِن شبنيس ب كه كافرفلاح نبيس پاتے بيد عامتعدد آيات سے البت ہے بیآ یتی نہایت صفائی سے بتاتی ہیں کہ کافریمودی مویا عیسائی مشرک مندومویا آرید

کی قتم کا ہوسب کے لئے ارشاد خداوندی یہی ہے کہ وہ فلاح نہ پائیں گے اور فائز الرام نہ ہوں گئا اب فلاح نہ پائیں گے اور فائز الرام نہ ہوں گئا اب فلاح نہ پائے اور نقصان میں رہنے کوئی خاص کا فرسے خصوص کرنا مثلاً بیہ ہنا کہ وہ مفتری فلاح نہیں پائے گا جو الہام وجی (جیسا کہ مرزا قادیانی اور ان کے بیرو کہتے ہیں) کا جھوٹا وعویٰ کرے قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے کیونکہ قرآن میں نہایت صفائی سے مررارشا دہ کہ کوئی کا فرکوئی مفتری فلاح نہیں پائے گا'آیت فدکورہ کے علاوہ ذیل کی آیت ملاحظہ کی جائے اس میں وہی تھم دوسرے الفاظ میں آئیس عام محرین کے لئے بیان ہوا ہے ارشاد ہے' وَمَنُ اَظَلَمُ مِمَّنِ اللَّهِ تَحَذِبًا اَوْ تَحَدَّبًا اَوْ تَحَدَّبًا اَوْ تَحَدُّ بِالْمِنِهِ إِنَّهُ لَا تُعْلَمُ اللَّهُون'' (انعام ۲۱)

اُس سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے یا اُس کی آ بھوں کو جھٹلائے اُس میں شبہ نہیں کہ ظالم ( تافر مان ) فلاح نہیں پا کیں گئ اُس آ بیت سے پہلے مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر ہے یہاں اُنہیں کی فدمت میں ارشاد ہوا کہ مفتری علی اللہ اور مکذب سے بڑھ کر اُن ظالم ہوسکتا ہے بیعنی فہ کورہ دونوں گروہ مفتری جی جیں اور مکذب بھی جین 'پھر اِن سے بڑھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے مفتری اس لئے جیں کہ بعض محض غلط باتوں کو خدا کی طرف منسوب کرتے جین مثلاً فرشتوں کو خدا کی جین یا محرف شدہ باتوں کو خدا کا بیٹا کہتے جیں یا محرف شدہ باتوں کو کتاب اللی کا تھم بتاتے ہیں۔

الغرض اس آیت میں دو مخصوں کو بہت بڑا ظالم کہا ہے ایک وہ جو خدا پر افتراء کر کے دوسراوہ جو خدا کی آئید کی نشائیوں کو جھٹلائے اورا نکار کرئے اس کے بعد عام ظالموں کے لئے باتا کیدیدارشاد ہے کہ کوئی فلاح نہیں پائے گا' سب تا مرادر ہیں گے' اور جب ہرایک ظالم کے لئے بہی حکم ہے تو دنیا میں سلمانوں کے بواجس قدر فرقے خدا کے مانے والے ہیں مشلاً بہون نصاری مشرک' بت پرست' آریداور جو سرے سے خدا تی کونہیں مانے' جھے اس وقت کے وہریہ سب کے لئے اس آیت میں بھی ارشاد ہے کہ فلاح نہیں پائیس گے نامرادر ہیں گے غرضیکہ آیت میں مفتری علی اللہ کی خصوصیت ہرگز نہیں ہے' فلاح نہ پانے میں مفتری اور دوسرے مکذب کلام اللی اور چھڑات جمدی دونوں برابر ہیں' اب جوکوئی اس تھم خداوندی کومفتری کے ساتھ خاص کرے الی اور مفتری کے سے مترکین اور اہل کتاب خارج ہو جا کیں وہ قرآ ان شریف کی صرح مخالفت کرتا ہے ایک اور آیت ملاحظہ ہوار شاد ہے۔

فَمَنُ ٱظُلَمُ مِمَّنِ الْمُتَرِيٰ عَلَى اللَّهِ كَلِبًا ٱوْكَذَّبَ بِاللهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْمُجْرِمُونَ \* (ايس-١٥)

کہ اُس سے بڑھ کرکون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ، بہتان باندھایا اُس کی آتحوں کو چھٹلایااس میں شکن نہیں کہ ایسے گنہگارفلاح نہیں یا کیں گئے

ان دونوں آ بھول میں دوطرح سے عموم کو بیان کیا گیا ہے پہلے تو بیارشاد ہوا کہ مفتری اور مکذب سے بردھ کرکون ظالم ہوسکتا ہے ان دولفظوں میں سب کا فرا آگئے خواہ وہ یہود ونصاری ہوں کیا کوئی مفتری ہوفلاح نہیں پائیں گئے گھران سب کو مجرموں میں داخل کیا جو بہت عام لفظ ہے ہر کہ کارکو مجرم کہتے ہیں اس عموم کے ساتھ ارشاد ہوا کہ کوئی مجرم فلاح نہیں پائے گا'اس پر بھی نظری جائے کہ یہاں تین آ بیتی نقل کی گئیں تینوں میں تین طریقوں سے اس مضمون کو بیان فر مایا ہے' بہلی آ بیت میں ارشاد ہوا کہ کوئی کا فرفلاح نہیں پائے گا' یہاں تو مفتری کا لفظ ہی نہیں لا یا گیا' عام محکرین خدا اور رسول کے لئے عدم فلاح کا تھم سادیا گیا دوسری اور تیسری آ بیت میں مفتری کے نام محکرین خدا اور رسول کے لئے عدم فلاح کیان فر مایا' مختلف طریقوں سے اس تھم کے بیان کے ذکر کے ساتھ دوسرے عنوان سے عموم کو بیان فر مایا' مختلف طریقوں سے اس تھم کے بیان کرنے ہیں ایک بڑا فائدہ یہ جواکہ فلاح نہ پائے کی تین وجہیں معلوم ہوئیں۔

اوّل! بیکداپنے پروردگاراوراپنے منعم فیقی کے منکر ہیں۔ ویر میں ا

دوم! بيركه ظالم بين\_

سوم! یہ کہ مجرم ہیں اپنے پروردگار شیقی کا انھوں نے جرم کیا ہاں دوآ ہوں کے طرز بیان ہے۔ یہ می ظاہر ہوگیا کہ ہرا کی ظالم اور ہرا کی مجرم اس کا مستحق ہے کہ فلاح نہ پائے اور اپنی مراد کونہ پنچئے جب ہرا کی ظالم اور مجرم اس کا مستحق ہو جو خص بہت بڑا ظالم ہا در مجرم اس کا مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آ ہوں میں دوگروہ کو بہت بڑا ظالم ہوا یا یہ مفتری علی اللہ کو دوسر سے اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کے مکذب کو اِن دونوں کر وہوں میں کوئی تفرقہ نہیں فرمایا 'دونوں کو بہت بڑا ظالم کھرا کر یہ وعید بیان فرمائی کہ فلاح نہیں یا کیں گئ

الحاصل آیات قر آئیداورنصوص قطعیہ ہے تابت ہوا کہ ایمان لانے والے اور نیک کام
کرنے والے فلاح پائیں گے اور کامیاب ہوں گئا اور جوکا فرین لینی خدا کے کسی رسول کے مکر
ہیں اور خدا کی آجوں کوئیں مانے 'یا خدا پر افتر اء کرتے ہیں' وہ نامرا داور تاکام رہیں گے انہیں
فلاح ہرگزنہ ہوگی' اب جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل وہم کے ساتھ علم کی ٹعت وی ہے' اور تحقیق حق اُن
کا شیوہ ہے وہ اس پرغور کریں کہ فلاح پانے اور فائز الرام ہونے سے کیا مقصد ہے؟ آیا دنیاوی

مقاصد کا پورا ہونا'مثلاً قورمہ پلاؤ کھانے کؤ اور مُشک وزعفران استعال کرنے کو بخو بی ملنے لگئ سس ندكى عنوان سےروپيد ہاتھ ميں آنے لك يا جائيداداور ملك ہاتھ آجائ يا كہيں كا حاكم يا بادشاہ ہوجائے یا اولا داور معتقدین زیادہ ہوجا کمیں کیا قرآن شریف میں ایسے خص کوفلاح یائے والا اور فائز المرام كها ب، مركز تبين اور فلاح نه يانے اور كامياب نه ہونے سے بيغرض بے كدونيا میں وہ ذلیل وخوار ہوں کے ہر طرح کی تنگی اُن پر آئے گی یا ذلت سے تناہ و ہر باد کئے جا کمیں گے بيمطلب عوام خيال كر سكتے ہيں محرجنہيں قرآن مجيد برنظر ہے اورعقل ودائش كے ساتھ دنيا كے حالات براُن کی نظروسیچ ہےاور نیکوں اور بدوں کے واقعات کوانہوں نے عبرت کی نگاہ ہے دیکھا ہے وہ یقین کرتے ہیں کہان آ بھوں میں فائز المرام ہونے سے دنیا کی کامیابی مرادنہیں ہے میعنی جے دنیا کے لوگ دنیاوی چیزوں کے فریفتہ نفس پرست کا میا بی سجھتے ہیں'ان آیتوں میں بیرکا میا لی مرادنہیں ہے اور دنیا کی خمت جوقر آن وحدیث میں آئی ہے وہ بھی اس کی شاہد ہے کہ ایما ندار کے فائز المرام ہونے ہے ونیا کا عل جانا اور اُس میں خوش ہوجانا مراد نہیں ہوسکتا' اب اِس کے شوابداور دلائل پرنظر کی جائے اس کا ثبوت قرآن مجید کے نصوص صریحہ اور واقعات زمانہ ہے اظهر من القسس مور مائ بہلے قرآن مجید کی آیت ملاحظہ سیجئے حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے فرعون نے جس وقت جادوگروں اور اپنے دربار بوں اور رعایا کا مجمع کیا اور حضرت موک علیه السلام و ہاں تشریف فر ماہوئے اس وقت حصرت موکیٰ نے فرعون ہے اور تمام حاضرين جلسه يےفر مايا۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَيُلكُمُ لَاتَفَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسُحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَ قَدُ خَابَ مَنِ الْحَتَرِئُ ۚ (طَهٰ: ١٢)

تنہارے حال پر افسوں آتا ہے'تم خداے تعالیٰ پر افتراء نہ کرؤ اگر ایسا کرو گے تو خداے تعالیٰ تنہیں کسی عذاب سے ہلاک کردیگا (حضرت مویٰ نے بید پیشگوئی خاص فرعون اوراً س کے لوگوں کے لئے کی پھر عام طور سے فرمایا ) اوراس کا یقین کرلو کہ جس نے خدا تعالیٰ پر افتر اء کیا وہ تا مرادر ہافائز المرام نہ ہوگا۔

اس آیت میں کئی با تیں قابل غور ہیں اوّل فرعون کواوراُس کے ماننے والوں کومفتری علی اللہ کہا گیا حالانکہ اُن میں ہے کوئی الہام یا دمی کا مدی نہیں تھا ، دوم عام مفتری کے لئے یہ ارشاد ہے کہ جوافتر اء کرے گا وہ یقیناً تا مرادر ہے گا اُب اُس کا افتر اء خواہ اس طریقے سے ہوکہ وہ الہام و

وی کا جھوٹا وعویٰ کرنے یا دوسر مے طریقے سے جومثلاً يبود ونصاريٰ وغيره كوالله تعالى في مفترى كها ہے یہ مفتری ہیں مگر دوسرے طریقے سے اِن کا افتراء ہے سوم ایک بڑی بات قابل لحاظ یہ ہے کہ فرعون جس نے چارسو برس تک حکومت کی اور اُس کے عروج اور غرور کی بیٹو بت پیچی کہ خدائی کا دعویٰ کیا اور' اَنارَ بُکُّمُ الْاَعْلَىٰ " (نازعات٢٣) کها ' اور باوجوداس سرکشی اور افتر اء پر دازی کے ایسا کامیاب رہا کہ اُس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی اوراس دراز مدت میں بھی اسے بخار بھی ندآیا' اُس کی نسبت بھی ارشاد ہے کہ خائب و خاسر رہا' فائز الرام ندہوا' جب فرعون کی نسبت ایسا کہا گیا جس نے چارسو برس حکومت کی اور دعویٰ خدائی کر کے مخلوق خداسے اینے آپ کوخدامنوایا نو اظهر من القسس مو گیا كددنیا می كونی كیهاى خوش حال موجائے كى بلند مرتبه بر پہنچ جائے مر طرح کی مرادیں اُس کی بوری ہوں اُسے قرآن مجید فائز المرام نہیں کہتا'اس مقصد کے لئے یہی ایک آیت کافی ہے مرزا قادیانی نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اِس آیت کو متعدد جگہ پیش کیا ہے مرصرف آخر کا جملہ یعن 'و وَقَدْ خَابَ مَنِ الْعَتورى ''نقل کیا ہے پوری آیت نقل نہیں کی کیونکہ بوری آیت اُن کے مدعاء کے خلاف تھی چہارم اس آیت سے سیجی ثابت ہوا کہ خدا پر افتراء كرنے والا تين جارسوبرس تك نهايت كاميالي سے زندہ روسكتا ب كيونك فرعون كومفترى كہا كيا' اور باوجودمفتری مونے کے غالبًا جارسو برس تک اُس نے حکومت کی اور بہت کھے کا میاب رہا اب بيكهنا كهجوالهام ووحى كالمجموثا دعوى كركي خدايرا فتراء كريده وجلد بلاك موتا بي جبيها كدمرزا قادیانی کہتے ہیں محض زبردتی ہے جسے تعوری بھی عقل دی گئی ہے وہ بجھ سکتا ہے کہ یہ بالکل خلاف عقل ہے کہ جو خدائی کا دعوی کرے اور خداتعالی کا منکر ہوا در تخلوق سے اپنی خدائی کومنوائے اور خدا کے مانے والوں کو بخت ایڈ اپہنچائے وہ تو جلد ہلاک نہ ہواور جو خدا تعالیٰ کو مان کرایے نفس کے لئے الہام ووحی کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ جلد ہلاک کیا جائے اسے نہ کوئی عقل باور کرسکتی ہے نہ قرآن وحدیث سے اس کا جوت بے مرزاغلام احمدقاد یانی نے اربعین میں ایسے مفتری کی ہلاکت کی وجد یم ککھی ہے کہ وہ مخلوق کو ہلا کت کی راہ بتا تا ہے اس لئے وہ خود ہلاک کردیا جاتا ہے مگر تأ مل سے د یکھا جائے کہ بیروجہ تو دونوں میں پائی جاتی ہے کیونکہ جس طرح مری دحی اپنی جبوٹی وحی کومنوا کر تلوق کو گمراہ کرتا ہے اسی طرح فرعون نے تلوق ہے اپنی غدائی منوا کرخلق کو گمراہ کیا اور فرعون کی عمراتی جھوٹے ملہم کی مراہی سے لاکھ حصہ زیادہ ہے کیونکہ یہاں سرے سے خدا تعالیٰ جو پروردگار اورمنع حقیقی ہے أسى سے نهايت زور كے ساتھ غضب كامشتعل كرنے والا أس كا دعوىٰ خدائی ہے گراس قہار کی آتش غضب نے ایسے مفتری کو چار سو برس کی مہلت دی گھر کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ ایسا ہے جا مہلاک کیا جائے اسے کوئی عقل سلیم با ورنہیں کر سکتی افسوس ہے اُن کی عقل پر جو قرآن جید کے نصوص قطعیہ کے خلاف ادر صریح عقل کے مخالف ادر صریح عقل کے مخالف ایسی بدیمی حمافت کو الہا کی بات خیال کرتے ہیں اور اہل علم سے کہتے ہیں کہ اسے مان کر گفتگو کرؤ بہت اچھا 'ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں 'گرآپ کے راہ راست پر آنے کی امید نہیں ہو سکتے 'اس لئے میں اُسی مثالیس بھی چیش کر چاہوں اور اب زیادہ توضیح کیساتھ پیش کرتا ہوں' جس سے بعض میں الی مثالیس بھی چیش کر چاہوں اور اب زیادہ توضیح کیساتھ پیش کرتا ہوں' جس سے بعض احمدی اہل میں کہ کے مطاورہ اس کے مطاورہ اللہ میں ایک مصالح کے علاوہ اور اب کی اور اور اب کی مطاورہ اس کی کا میانی اور حالت کو ملاحظہ کیا جائے آئندہ میں صالح کے علاوہ اس کی اولاد کی کچھ حالت اور پھر بعض انہاء کی حالت بھی دھاؤں گاتا کہ ونیا کے واقعات سے بھی فلاح اور عدم فلاح اور عدم فلاح اور مدار سے بیان کی صداقت فلہ ہر ہو

#### صالح بن طريف

سورة الديك سورة الحر سورة الخر مورة الفيل سورة آوم سورة نوح اس كے سوابہت انبياء وغيرہم كے نام پرسورتوں كے نام تصورہ ہاروت و ماروت وابليس سورة غرائب الدنيا أن كے معتقدین کے گمان میں اس سورۃ میں بہت کچھ کم تھا'اور کچھا دکا بات طال اور حرام کے متعلق بھی اس میں تھے'اس سورۃ کو اُس کے مریدین نماز میں پڑھتے تھے۔

اب میں فہمیدہ حضرات کواس طرف متوجہ کرنا جا ہتا ہوں کہ بید مرعی اور اس کے بیرو قرآن مجیدکو مان کر اور حضرت محملات کوسیا جان کریدعقیدہ رکھتے تھے کہ جناب رسول کے بعد مستقل جي آسكتا ہے اورأس پرایسے الہامات اور وحی ہوسکتے ہیں کہ اُس میں طال وحرام کے احکام ہوں'جس کا حاصل یہ ہے کہ قادیانی جماعت جنہیں تشریعی نبی کہتے ہیں وہ بھی آسکتا ہے اور آيتُ 'وَلَكِنُ رَّسُولُ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِينُ "(احزاب، ٢) بهي سيح و درست ره عَيّ بين کونکہ پیخض اینے آپ کوصاحب شریعت نبی کہتا تھا' (جب اس نے اپنے قر آن کی سورہ غرائب الدنيامين حرام وحلال كے احكام بيان كئے تو معلوم ہوا كه اس كوصاحب شريعت ہونے كا دعوىٰ تھا) اوراس کے پیرواس کی تقدر بی کرتے تھ مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی ایسا ہی دعویٰ کیا ہے اور نہایت صراحت کے ساتھ کیا ہے ' گر چونکہ ان کی با تیں نہایت پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان کے کلام میں بہت تخالف ہے ایک ہی وعویٰ کی نسبت کہیں اقر ار ہے اور بہت زور کیساتھ وعویٰ کیا ہے اور کہیں اُس سے اٹکار ہے اور اُس میں کوئی قیدلگا دی ہے اور اس کی دجہ یجی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع اورمختلف طبیعتوں کا خیال کر کےمختلف با تیس کہیں ہیں تا کہ ہرایک موقع پر جو مناسب ہودہ تول پیش کردیا جائے مگراس میں شبہیں کے مرزا قادیانی نے نہایت شدومہ سے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے (اس کے ثبوت میں خاص رسالہ لکھا گیا جس کا نام' 'وعویٰ نبوت مرزا'' ب اور محیفہ رجمانی نمبر ۲٬۷ میں چھیا ہے سہلے تو مرزائی اکثریمی کہتے تھے کے مرزا قادیانی کونبوت کا دعوی نہیں ہے اب دیکھے کیا باتیں بتاتے ہیں)اورصاحب شریعت نبی ہونے کا انھیں دعویٰ ہے اُن كا رسالداربعين نمبر مصفحه ٦ (خزائن ج ١٥ص ٣٣٥) و يكھا جائے "مگراُن كے مريدين چونك جانتے ہیں۔ کہ بیدوی کی کرناصری آیت قرآنی ند کورہ سے انکار ہے اس لئے عوام کے دھوکا دینے كوباتين بناتے بين كوئى كہتا ہے كہ خاتم كمعنى مبركے بين حالاتك محص غلط ب تمام الل لغت اورمفسرین خاتم انبیین کے معنی آخرانبین کے لکھتے ہیں کوئی کہتاہے کہ رسول تشریعی انبیاء کے غاتم ہیں مگر جب مرزا قادیانی نے صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کیا تویہ جواب بھی غلط ہو گیا' کیونکہ جناب رسول کے بعد مرزا قادیانی اپنے دعوے کے بموجب صاحب شریعت ہی ہوئے' يهال تك كبعض احكام بھى منسوخ كيئ مثلاً جهاد كومنسوخ كياحيتيت سے زياده دين كومنسوخ كيا'

اس لئے نبوت کی کوئی تم باتی نہیں رہی جس کے خاتم جناب رسول اللہ عظیم میں اور مرزا قادیا نی کے دعوے کے بموجب آیت و کیا گئی ڈسٹول اللہ و خاتم النبیشن علا ہوگئ (نعوذ باللہ منہ) گرجس طرح صالح باد جود دعوی صاحب شریعت نی ہونے کے اُمت محمد کی ہونے کا دعوی منہ کرتا تھا ای طرح مرزا قادیا نی اور اُس کے پیرو کرتے ہیں اور عوام کے بہکانے کو کوئی ہیبودہ بات بنا دیتے ہیں گرصالح مرزا قادیا نی سے زیادہ سلطان القلم تھا اُس کی وجہ نہایت فلا ہر ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ نے نزول قرآن کا دعویٰ کیا اُس نے بھی کیا 'اور اُس ملک کے بہت اہل طرح جناب رسول اللہ نے نزول قرآن کا دعویٰ کیا اُس نے بھی کیا 'اور اُس ملک کے بہت اہل کلامی کا دعویٰ کیا 'گر ایسا دعویٰ کہ اُس تھے مرزا قادیا نی نے اگر چہ مجز زبان اُس پرایمان لیے آئے کہاں تک کہ نماز ہیں اُسے پڑھے تھے مرزا قادیا نی نے اگر چہ مجز قرآنیے کی سالوں کی نبست ایجاز کا دعویٰ کیا 'گر ایسا دعویٰ کی کے اور الفاظ قرآنیہ میں ما کوخاص اور خاص کو قرآنیہ میں ما کوخاص اور خاص کو مراس کے جو بھی تو بی تو ایسان کی تو رائا کیا گئی اور آیا ہے کہ و تیار ہوجاتے ہیں ای طرح مرزا قادیا نی نے ایران کی تو رائ ما کہا اور آیات کے خامین تراش کرسائے تو کوئی کیا تھا کہ مہدی آگر میں ہوں۔ جن کی فہریں صدیثوں میں آئی ہیں ان بین کہا تو میں آئی ہیں ان کی ہوئی۔ جن کا ظہور آخرز مانے ہیں ہوگا۔

اب بیدد میمنا چاہئے کہ جھوٹا مدی جس نے دی والبام کا اس زور سے دعویٰ کیا کہ دوسر عقر آن کا نزول اپنے اوپر بتایا کس قدر کا میاب ہوا تاریخ ابن خلدون سے بخو بی ظاہر ہوتا ہے کہ چھیالیس برس یااس سے بھی کچھزا کدوء کی نبوت کیساتھا کس نے بادشاہت کی اور اُس کی اولا دہیں گئی سوبرس تک بہت زورشور سے بادشاہت رہی ملاحظہ کیا جائے تاریخ ندکور کی جلد ۱ میں پہلے لکھا ہے کہ اس کا باپ مرا اور اُس کی سلطنت کا بیا لک ہوا ' پھر اس کے دعویٰ نبوت اور نزول قر آن کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ صالح کا ظہور یعنی اس کے دعوے کی ابتدایا اُس کا شہرہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت میں ہوا۔

توٹ : صالح بن طریف کے حالات ائم تلیس ص ۱۹۱ تا ۱۹۳۳ جلد ایس مولانا رفیق ولا ورگ نے الاستفضاء الا خبار الاول المغرب الاقطنی مطبوع مصرے حوالہ سے تحریر فرمائے ہیں جوقائل مطالعہ ہیں۔

#### ابن خلدون كى عبارت

وَكَانَ ظهور صالح هذا في خلافة هشام بن عبدالملك من سنته سبع و عشر بن من المائة الثانيته من الهجرة ثم زعم انه المهدى الأكبر الذي يخرج في اخرالز مان وان عيسي يكون صاحبه و يصلي خلفه وان اسمه في العرب صالح و في سريائر مالك و في العجمي عالم و في العبراني روبيا و في البربري وريا و مضاه الذي ليس بعده نبي و خرج الى المشرق بعد ان ملك امر هم سبعاو . اربعين سنةووعدهم انه يرجع اليهم في دولة السابع منهم و اوطلي بدينه الي ابنه الياس وعهد اليه بموالات صاحب الاندلس من بني امية و باظهار دينه اذا قوى امرهم اقام بامره بعده ابنه الياس و لم يزل مظهر اللاسلام مُسِرًا لمااو ضايه ابوه من كلمة كفر هم وكان طاهرًا عفيفا زاهد اوهلك خمسين سنة من ملكه وولى امرهم من بعده ابنه يونس فاظهر دينهم ودعا ام كفرهم و قتل من لم يدخل في امره حتى حرق مدائن تامسناوما والا بايقال انه حرق ثلث مائة و ثمانين مدينة واستلحم اهلها بالسيف ملخالفتهم اياه. قال رمون درَحَل يونس الى المشرق وحج و لم يحج احدمن اهل بيته قبله ولا بعده و هلك لاربع واربعين سنة من ملكه و انتقل الامرعن بنيه وولى امرهم ابو غفير محمد بن معاد بن ایسع بن صالح بن طریف فاستولی علی ملک رغواطه و اخذ بدین ابائه و اشتدن شوكت وعظمه امرة وكانت له في البربرو قايع مشهورة و ايام مذكورة واتخذ ابوغفير من الزوجات اربعاواربعين وكان له من الولد مثلها اواكثر وهلك اخريات المائة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه وولى بعده ابنه ابو الانصار عبدالله فاقتقى سُننَه وكان كثير الدعوة مهاباً عند ملوك عصره بهادونه ويدا فعونه بالمواصلة وكان حافظا للجار و فيا بالعهد وتوفى سنة احدى واربعين من المائة الرابعه لاربع واربعين سنة من ملكه و دفن باسلاخت وبها قبره وولى بعده ابنه ابومنصور عيسي ابن اثنين وعشوين سنة فسارسير آبائه وادعى النبوة والكهانة واشتد امره و على سلطانه و دانت له قبائل

المغرب (ابن خلدون جلد ٢ ص ٢٠٠١) ٢٠٨)

مطلب: یعن ۱۲۷ جری می دعوی نبوت کے بعداس نے بیکہا کہ مبدی ا کبر میں ہوں جو آخر وفت میں ظہور کریں گے اور عیسیٰ اُن کے ساتھ ہوں گے اور اُن کے بیچھے نماز پڑھیں صح چونکه سلف میں بیام محقق اور سب کامسلم تھا کہ مہدی اور عیسیٰ دو ہیں اور مہدی اکبر کے وقت مسیح کا نزول ہوگا اور امام مہدی کے پیچھےوہ نماز پڑھیں گے اس لئے وہ کہتا تھا کہ میں مہدی اکبر ہوں اورعینی میرے مصاحب ہوں مے عرب کی زبان میں اُس کا نام صالح تھا اور سریانی میں ما لک اور فاری میں عالم اورعبرانی میں روبیا اور بربری میں دریاس لفظ کے معنی خاتم انتہین کے میں غرضیک سینالیس برس سلطنت اور نبوت کی وجہ ہے اپنی قوم کے دینی اور د نیاوی امور کا حاکم رہ کر غالبًا زہد کے غلبہ سے مشرق کی جانب کسی بہاڑ کی طرف یا مکمعظمہ چلا گیااوراپے لوگوں سے وعده كركميا كتمهار بساتوي پشت كاجو بادشاه هوگا أس دقت ميس لوث كرآ وَل كاميدوعده صاف شہادت دیتا ہے کہ اُس برز بد کا غلبہ ہو گیا تھا اور اُس کی وجہ ہے اُس کے خیال میں ساگیا تھا کہ اس مدت تک میں زندہ رہوں گا اس لئے پیشگوئی کرتا تھا کہ پھرآ وُں گا اورا پے بیٹے کواپنے ند ہب پر چلنے کی وصیت کی اورائس سے عہدلیا کہ اندلس کے حاکم سے دوئتی رکھنا اور جب تمہاری حکومت کی حالت بمقابلهاس كےخوب مضبوط موجائے اپنے دين كا ظهار حاكم اندلس سے ياعام طورے كرنا أس كے جانے كے بعد أس كا بيٹا أس كى حكومت كا مالك ہوااوراينے تمام عبد حكومت ميں خالص اسلام کا پابندر ہا' اور جن عقاید کفریہ کی وصیت اس کے باپ نے کی تھی انہیں پوشیدہ رکھا میخفس پا کہاز اور زاہرتھا' ٹایدای وجہے اُسے اپنے باپ کی نبوت میں تر دد ہو گیا ہواور اُس نے اس کے ند ب كا اظهار ندكيا مو الياس بياس برس حكومت كر كے مركيا اور أس كے بعداس كا بيٹا يونس بادشاہ ہوا'اس نے بادشاہ ہوتے ہی اپنے دادا کے مذہب کا اعلان کر دیا اورلوگوں کواس کے مانے برمجبور کیااور جس نے نہ مانا اے ل کیا یہاں تک کہ بھش شہروں کوجلادیا۔ کہا جاتا ہے کہ تین سواک شمر جلا دیئے گئے اور اُن کے باشندہ نہ تینج کر دیئے گئے اس کے بعد بقول رمون پونس حج کو گیا اور اس کے علم میں نداس سے پہلے اُس کے گھر کے لوگوں میں کسی نے نج کیا تھا نداسکے بعد (الحاصل باوجودا يسظم وتعدى كالمين وإداك كمرابى كويهيلاتار باكر جواليس برس بادشابت كركمعموني موت سے اس نے انقال کیااوراس عرصہ در از تک خدائے تہار کے آتش غضب نے اسے نہیں کھایا )اس کے بعد یونس کے بیٹے کوسلطنت نہیں ملی بلکہ ابوغفیر کوملی جواس کا بھتیجا اور صالح کے

دوسرے بیٹے پیسے کا پوتا تھا غرضیکہ صالح کا دوسرا پوتا بادشاہ ہوا' اور برغواط کے تمام ملک پرغالب ہوگیا اور اس کی حکومت وشوکت بہت زور کی ہوئی' اس کے نے چوالیس بیبیاں کیس اور اس قدراُس کے اولا دہوئی اور ۲۹ برس بادشاہی کر کے مرا' اُس کے بعداُس کا بیٹا ابوالا نصارعبداللہ بادشاہ ہوا اس نے بھی اپنے باپ ابوغفیر کا طریقہ اختیار کیا لیمنی اپنی اپنی اپنی دادا صالح کا فد ہب اختیار کیا اور لوگوں کو اپنے فد ہب کی طرف بہت باتا تھا' اس کے وقت میں دادا صالح کا فد ہب اختیار کیا اور لوگوں کو اپنے فد ہب کی طرف بہت باتا تھا' اس کے وقت میں دوسرے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اور اس سے میل کر کے اپنا بچاو کرتے تھے' پیشن ساپنے پڑوی کے حقوق کا کیا ظرکھ تھا اور اپنے عبد کو پورا کرتا تھا ( گرافسوں ہے کہ مرزا کیوں کے نزد بک خدا تعالیٰ اپنے عبد کو پورا نہیں کرتا ) ابوالا نصار ہم ہرس بادشاہ سے کہ اپنے دادا کا طریقہ اختیار کیا اور نبوت و اس کا بیٹا ابومنصور میں ہوا در اُس کی سلطنت بہت زور کی ہوئی اور مغرب کے تمام قبیلے اس کے مطبع ومنقاد کہانت کا مدعی ہوا اور اُس کی سلطنت بہت زور کی ہوئی اور مغرب کے تمام قبیلے اس کے مطبع ومنقاد ہوگئے۔ ابن خلدون کا مضمون ختم ہوا اس سے گی باغیں خابہ ہوئیں

ا ..... صالح نے وقی اور الہام کا دعویٰ کیا' اس کا جوت دو وجہ ہے ہے' اقل بدکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا' اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اُس کے لئے ضرور ہے کہ وقی والہام خداوندی کا دعویٰ کئے بغیر اس کے بغیر اس کے نبوت کا دعویٰ نبیں کرسکتا' دوسر سے بدکہ اس نے نزول قر آن کا دعویٰ کیا' اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ جس طرح جناب رسول اللہ پرقر آن شریف تازل ہوتا رہا اُسی طرح من صالح کہتا ہے کہ جھے پر نازل ہوتا رہا' جس طرح قر آن مجید میں سورتیں ہیں اس طرح وہ بھی اپنے قر آن کی سورتیں ہیں اس طرح وہ بھی اپنے قر آن کی سورتوں کا نام بتا تا ہے' دعویٰ وتی کے لئے اس قدر کہنا کافی ہے' اب اگر کوئی احمدی کس تاریخ میں اُن سورتوں کو فیدد کھے' تو صالح کا دعویٰ وتی والہام غلط نہیں ہوسکتا'

۲ ...... دوسری بات بیٹابت ہوئی کہ صالح کا چلا جانا کی خوف کی وجہ ہے نہیں ہوا بلکہ وہ نہایت اطمینان ہے اپنے ہوئی کہ صالح کا چلا جانا کی خوف کی وجہ اپنے ہوا بلکہ وہ نہایت اطمینان ہے اپنے ہوئی وہ اور بیان کردی گئی ہے اب جن کی تکھیں ہوں اور علم ہے آھیں کچھے حصہ ملا ہووہ ابن خلدون کے س ۲۰۷ کی سطر۲۲ ہے ۲۲ تک ملاحظہ کریں ، جانے کے وقت صالح نے چار با تیں کہیں اول اُس نے اپنے سب متعلقین کے روبر وپیشینگوئی کی کہ جس وقت تم میں ساتو ال بادشاہ ہوگا اس وقت میں آ دُں گا ، صالح نے پیشینگوئی اپنی تو م برغواطہ ہے کی تھی اس قوم میں اول بادشاہ طریف ہوا 'دوسراصالح اور ساتو ال ابومنصور عیسی ہوا جس نے بادشاہ ہے کے ساتھ نبوت کا بھی دعوی کیا 'اس پیشینگوئی ہے ساتو ال ابومنصور عیسی ہوا جس نے بادشاہ ہے کے ساتھ نبوت کا بھی دعوی کیا 'اس پیشینگوئی ہے

نہایت صفائی سے ظاہر ہوگیا کہ اُسے اپنی قوم میں بلکہ خاص اپنی اولا دیش عرصہ تک سلطنت رہنے کا لیقین تھا' اب جس طرح مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں میں با تیس بنائی جاتی ہیں اُس لحاظ ہے یہ پیشینگوئی پوری ہوئی' کیونکہ جس طرح یہ بادشاہ اور مدی نبوت تھا اُسی طرح اُس کی اولا دہیں برغواط قوم کا ساتواں بادشاہ مدی نبوت ہوا' اس کی نسبت صالح کا بیپیشینگوئی کرنا کہ میں ساتویں پشت میں آؤں گا' بیجانہیں ہے' کیونکہ اس کی قوم کا ساتواں بادشاہ اُس کی اولا دہیں ہونا اور اُس کے ساتھ اُس کی اولا دہیں ہونا اور اُس کے ساتھ اُس کا دوئی نبوت کرنا کو یاسی کا لوٹ کر آنا ہے'

ایک اور طریقے ہے بھی اس پیشینگوئی کی صحت ہو تھی ہے وہ یہ کہ جس طرح مرزا قادیانی نے خصوص عقا کداسلامیہ کے اصلی مقاصد کو بدل دیا ای طرح صالح اگر تناخ کا قائل ہوتو عجب نہیں اس لئے ممکن ہے کہ اس کی قوم ابوالمنصور کے جون میں صالح کا آنا خیال کرتی ہواور ابو المنصور کے جون میں صالح کا آنا خیال کرتی ہواور ابو المنصور کے جون میں صالح کا آنا خیال) مسلمان بھی المنصور کے آنے کوصالح کا آنا مجھتی ہواور تناخ کا مسئلہ ایسا ہے کہ بعض (خام خیال) مسلمان بھی اس کے قائل ہوگئے ہیں مولوی قلندر علی پائی ہی جوراجہ شمیر کے وزیر کر پارام اور اور اس کے بیٹے است رام کے استاذ متے وہ قرآن مجید کی آیات سے فابت کرتے تھے جس طرح مرزائی خدا تعالی کی وعدہ خلافی قرآن مجید ہے فابت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا ہے قد وس پر جو بخت الزام کی وعدہ خلافی قرآن مجید ہے فابت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا ہے قد وس پر جو بخت الزام کی دور اور نہیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے خدا ہے قد وس پر جو بخت الزام کی اسے اس کی کچھ پر واہ نہیں کرتے ہیں۔

الحاصل جس طرح مرزائی مرزا قادیانی کی پیشینگوئیوں کوپیش کیا کرتے ہیں اسی طرح برغواط اس پیشینگوئی کوپیش کر تے ہوں کے یا پیش کر سکتے تھے دوم ..... جانے کے وقت خاص اپنے بیٹے ہے اپنے ندہب کی وصیت کی لینی اس پر قائم رہنا۔ سوم ..... تاکید کے ساتھ یہ وصیت کی کہ اندلس کے حاکم ہے دوئی رکھیو (بیحا کم بنی اُمیہ میں تھا)۔ چہارم ..... بیکھا کہ جب تمہاری سلطنت کے امور (بمقابلہ بنی امیہ کے) قوی ہوجا کیں تو اپنا ندہب خاص اندلس کے حاکم پر یا عام بنی امیہ پر پیش کی جدو ۔ ایک صراحتوں کے ساتھ کی ذی علم کا بیکہنا کہ صالح خوف کی وجہ ہے ہماگ گیا' سوا ہے اس کے کہ وہ قصد آنا واقفوں کو دھوکا ویتا ہے اپنے کی نفع کے واسطے یا اللہ نے اُس کے علم وہم کوسلب کرلیا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہوگئی۔

۳ ..... تیسری بات بیابت بوئی که صالح نے ۲۷ برس دعوی نبوت کیا اس کے بعد جب اس دراز مدت تک نبوت اور سلطنت کر چکا اور بوڑھا ہوگیا اس وقت وہ جانب مشرق یعنی مکم معظمہ کی طرف یا پہاڑوں میں چلا گیا اگر حق طلبی ہے تو اُس کی تفصیل ملاحظہ سیجے اُس مقام پر ابن خلدون

نے کی پشتوں تک کسی کا سنہ وفات نہیں بیان کیا بلکہ صرف تخت نشنی کی مدت بیان کی البتہ ابوالا نصار کا سنہ وفات اور اُس کی سلطنت کی مدت دونوں بیان کی بین اب حساب کرنے ہے صالح کا دعویٰ نبوت کا زمانہ بخو بی معلوم ہوسکتا ہے ویل کا نقشہ ملاحظہ کیا جائے۔اس نقشہ سے صالح کی نبوت کا زمانہ اور اُس کی اولا دکی سلطنت کا وقت معلوم ہوتا ہے۔

نام: ابوالانصارعبدالله

کیفیت: اس کی وفات اورسلطنت کی مدت ابن خلدون نے لکھی ہے جس سے ظاہر ہے کہ ۲۹دھیں میدیا دشاہ موااور ۳۳۱ میں انتقال کر گیا'

وفات: الهسم هورز مانسلطنت: ١٩٨٨ مساب: ١٩٣١ مهم ٢٩٤ من جلوس: ٢٩٧٥

نام: ابوغَفِرمُد، كِفِيت: بيابوالأنصاركاباب ب، وفات: ٢٩٧ه، زمانه سلطنت: ٢٩

حباب: ۲۹۸ ۲۹ ۲۹۱،سنه جلوس: ۲۲۸ه

نام: يوس

کیفیت: بیصالح کا پوتا اور ابوغفیر کا چیاہے جب اُس کے مرنے کے بعد اُس کا جفیجا اور ابوغفیر بادشاہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ابوغفیر کا سہ جلوس اینس کی وفات کا سنہے۔

وقات: ۲۲۸ ه، زمانه سلطنت: ۲۲۸ حماب: ۲۲۸ مهم ۲۲۴، سرجلوس: ۲۲۳ ه

نام: الياس

کیفیت: بیصالح مری نبوت کا بیٹا اور بونس کا باپ ہے جب اس کے مرنے کے بعد ہی بونس بادشاہ ہوائو معلوم ہوا کہ ۲۲۳ھ شاس کی وفات اور ۲۲۳ کا دھیں اپنے باپ صالح کے بعد بادشاہ ہوا۔ وفات: ۲۲۳ھ، زمانہ سلطنت: ۵۰، حساب: ۲۲۳ '۵۰ ۲۲۴ ما، سنجلوس: ۲۲۳ھ

نام: صالح بن طريف

کیفیت: کہی مری نبوت ہے اس کے دعویٰ کاظہور کا اھیں ہوا اور بی معلوم ہوا کہ اھیں سلطنت جھو اُکرا ہے اس کا انتخاص سلطنت جھو اُکرا ہے جی الیاس کو اپنا قائم مقام کر کے چلا گیا'

اس نقشہ سے بیٹنی طور سے آفاب کی طرح روثن ہو گیا کہ صالح بن طریف ۱۷۳ جری میں اپنے بیٹے الیاس کوسلطنت حوالہ کرکے گیاہے اب اس نقشہ کوسید ھے طور سے جانچ کیجئے۔ اور ذیل کا نقشہ ملاحظہ سیجئے۔۔

نام: صالح بن طريف

ابتداء ظهورد عوى يا ابتدا بسلطنت: ١٢٧ه

انتها: ۱۲۵ه، مت وعوى ياتخت كثيني: ۲۸ برس

نام: الياس

ابتداءظهوردعوي باابته إعسلطنت: ۱۷۶ه

انتها: ۲۲۴ه، مت دعولی یا تخت شینی: ۵۰ برس

نام: يونس

ابتداءظهوردعوى بالبتدائ سلطنت: ۲۲۴ه

انتها: ۲۶۸ه، مدت دعویٰ یا تخت تشینی: ۴۲۸ مرس

نام: ابوغفير

ابتداءظهوردعوى بابتداع سلطنت: ٢٦٨ ه

انتها: ۲۹۷ه، مدت دعویٔ یا تخت تشینی: ۲۹ برس

نام: ابوالانصار

ابتداء طهوردعوي يابتدا يسلطنت: ٢٩٧ه

انتها: ۱۳۴۱ه، مهت دعوی یا تخت کشینی: ۱۳۴ برس

اس نتشہ سے بھی پہلے نتشہ کی صحت ظاہر ہوگی اب معلوم ہوا کہ صالح ۱۳ کا اھ کو پوراکر کے ۱۳ کا ھٹس گیا کی نکہ و رخ نے ابوالانصار کی موت کا جوست کھا ہے وہ ای حماب سے مطابق ہوتا ہے جونششہ میں لکھا گیا اب اس کا جوت کہ ۳۷ برس تک صالح نے دعویٰ کیا دوطور سے بخو بی ہوتا ہے اوّل و رخ کے بیان سے کہ وہ طریف کے مریکا ذکر کر کے لکھتا ہے۔ ''وولمی مکانه ابنه صالح و کان من اهل العلم و المحیر فیھم ٹم انسلخ من آیات اللّه وانتحل دعوی النبو ق .''

یعی طریف کے مرنے کے بعداً سی کی جگداً سی کا بیٹا صالح مالک ہوا بیٹن صالم اور صاحب فیر تھا ا کر بادشاہ ہونے کے بعدا یات خداوندی سے علیحدہ ہوکر جبونا و بوئی نبوت کرنے لگا اور وسرے قرآن کے نزول کا دعویٰ کیا سیسب بیان کر کے مؤرخ اس کے ابتدائے دعویٰ نبوت یا اس کی شہرت کے وقت کو بیان کرتا ہے اور لکھتا ہے 'وکان ظھور صالع ھذا من سنة سبع و عشرین من المائة الثانیة من الهجرة " یعیٰ صالح کے ظہور کا دعویٰ اور اُس کی شہرت کی

ابتداء ١٢٧ ه ہے ہوئی کيونکه دعويٰ کا ذكر مؤرخ پہلے بيان كرچكا ہے اب بانصر ورظهور صالح ہے یمی غرض ہوسکتی ہے' کہ اُس کے دعویٰ کا وقت یا دعویٰ کی شہرت کا وقت بیان کرتا ہے'اس عرصہ میں صالح کہیں یوشیدہ نہیں تھا' جس کے لئے ظہور کا وقت بیان کیا گیا' البتہ اُس کا دعویٰ یوشیدہ تھا جس کاظہورسنہ مذکور میں ہوا' اہل علم جن کوعر بی عبارت کے بجھنے کا ذوق ہے وہ یہی مطلب اس عبارت كاكريس كے جوجل نے بيان كيا اس كا جوت بعد كى عبارت سے اور محاور و اہل زبان سے بخو بى كر دیا گیا ہے اب مؤرخ کا بہ قول''و خرج الی المشرق بعد ان ملک امرهم سبعاو اربعین سنة "یعی بعداس بات *کے کے سینتالیس برس رع*ایا کی تمام باتوں کا مالک رہااور سیاسی اور ندیبی حکومت اُس کے اختیار میں رہی سلطنت چھوڑ کرمشرق کی طرف چلا گیا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ صالح کا زمانہ سلطنت اور زمانہ نبوت ایک تھا، جس سے معلوم ہوا کہ تخت نشین ہوتے ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ظاہر حالت ہے بھی یہی پایاجا تاہے کیونکہ اس کا باب پہلے ے باوشاہت حاصل کر چکا تھا اس لئے اُس نے اس کی تعلیم میں پوری توجد کی ہوگی اور چونکہ بیٹود بھی نیک تھا توعلم کا شائل بھی ہوگا اوراپے باپ کے مرنے سے پہلے ہی علم کے کمال درجہ کو تنتی چکا موكا 'اور مزاج مين علواور تكبرسا كميا موكا'اس لئے تخت سلطنت پر بی<u>ضتے</u> ہی اس كا خيال علو كمال مرتبه كو پہنچ گیا اور یمی خیال دعو کی نبوت کا باعث ہواا ورسینرالیس برس دعو کی نبوت کے ساتھ یا دشاہت کی ' الغرض اس میں کوئی شینہیں ہوسکتا کہ صالح نے کامل چھیالیس برس دعویٰ نبوت کیا اورسینا لیسویں برس اینے بیٹے کو باوشاہت ویکر چلا گیا' اس تاریخ میں اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے' کہ س خوف ہے وہ چلا گیا' بلکہ چلنے کے وقت اس نے جو وصیتیں اپنے جیٹے کوکیس اُن سے اظہر من افتس ہے که اُس نے بورے اطمینان کی حالت میں سلطنت چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا' اور سلطنت چھوڑنے کی وجد بجواس کے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کقلبی حالت نے أے مجبور کیا ال خرابرا ہم ادہم ای وجد ہے بادشاہت ہے علیحدہ ہو کر درولیش ہو گئے گوخیالات میں اور حالت میں نوعی اختلاف ہو مگر غرض پیے بے کقلبی حالت الی ہو عکتی ہے کہ انسان بادشاہت کوچھوڑ دے جس وقت صالح نے جانے کا ارادہ کیا ہے اُس وقت کوئی اس کا مخالف اُس پرچڑھ کرنہیں آیا تھا 'کسی باوشاہ نے اُسے وهمکی بھی نہیں دی تھی 'بلکہ مؤرخ نے کسی مخالف کا ذکر بھی نہیں کیا' اس کے قریب ہی بنی امیہ کا جو بادشاہ تھااس ہے الی دوتی اور رابطہ تھا کہ جانے کے وقت اپنے بیٹے ہے اس سے رابطہ رکھنے کی وصیت کر گیا' مجرخوف کس کا أے ہوتا بلکہ جانے کے وقت اس کا پیکہنا کرسانویں بادشاہ کے وقت میں میں پھر آؤ و نگا اوراپنے بیٹے کوسلطنت حوالہ کرنا اوراُس کے جانے کے بعداُس کی اولا دہیں زور شور کے ساتھ سلطنت رہنا نہایت بدیجی دلیل ہے کہ وہ کسی خوف وخطر کی وجہ سے سلطنت سے علیحہ نہیں ہوااییا خیال وہی کرسکتا ہے جس کی عقل فہم نے جواب دیدیا ہو۔

اب جوحفرات خدااورسول كے كلام يرايمان ركھتے جي اورانيس كتاب الله كي بجھنے كا شوق ہے دہ غور سے ملاحظہ کریں کہ اس وقت میں نے سات باوشا ہوں کا ذکر کیا یعنی فرعون صالح بن طريف الياس ُ يونس ابوغفير ابوالانصار ابوالمعصور عيسي ميسا تو المحض باوجود كافراورمفتري على الله ہونے کے دنیا کے باوشاہ ہو گئے اور ۲۳ برس سے زیادہ اور بعض بہت زیادہ نہایت شان سے بادشاہت کرتے رہے ان میں سے سب سے اول فرعون ہے جس نے چار سو برس کی عمریا کی اور حکومت کرتار ہا'اوراُس وقت کے ایمانداروں کو یعنی بنی اسرائیل کواقسام کی تکلیفیں دیتار ہا'اور پھر بادشاہت کے ساتھ خدائی کا دعویٰ بھی کیااوراس توت اور فائز المرامی ہے کہ کوئی اس کامخالف نہیں مواجواً سے ضرر بہنجاتا ادراتی مدت میں اُسے بخارتک نہیں آیا بیدو عظیم الثان کافر ہے جس نے مخلوق کواین خدائی کی طرف بلایا اورخداے برحق سے اٹکار کرایا ، جس کی ندمت بار بارقر آن مجید میں کی گئی ہے'اور خاص طور پراُ سے مفتری علی اللہ تھمبرا کر قر آن میں ارشاد ہوا'' وَ فَلَدُ خَابَ مَن الْمُتَواى ''(طلعالا ) بعنى جس نے خدا پرافتر اء کیا وہ ضرور خائب و خاسر رہا' فرعون خائب و خاسر ہوا مکرکٹی سوبرس کے بعد (۲) دوسراصالح بیوہ می مدعی نبوت ہے جس کا ذکر ابھی کیا گیا جس نے ۲۷ برس تک باوجود جھوٹے وعویٰ وجی والہام اور مفتری علی اللہ مونے کے بادشاہت کی اور تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا اوراس مدت کے بعد بھی وہ نہ خود مرااور نہ مارا گیا' بلکہا ہے بیٹے کو باوشا ہت حوالہ كركے چلاكيا، تيسراان ميں الياس ہےاس نے اگر چداپنے باپ كے دين كوفروغ نہيں ديا مكر اُس نے انکار بھی نہیں کیا'جس سے ظاہر ہے کہ اُس کی گمراہی سے بیراضی رہا' چوتھاان میں یونس ہے جس نے بادشاہ ہوکرایے دادا صالح کی گمراہی کونہایت ظلم وتعدی سے ترتی دی اور ہزاروں بلکہ لاکھوں مخلوق کو ممراہ کیا، محر چوالیس برس بادشا ہت کر کے اپنی طبعی موت سے مرا سے کا میا بی صالح مفتری کی وراثت ہی ہے لمی تقی اس نے اس کے افتراء کو بہت پچھتر قی دی اس کی فائز الرامی اس کے داداصالح کی فائز الرامی ہے مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب صالح کو ۲۳ برس کے اندر ذات کی موت سے مرنا جا ہے ، مگر یہ بیس ہوا بلکدوہ برطرح کی کامرانی سے ۲۲ برس بادشاہت کر کے اسے جگر گوشد کوسلطنت دے گیا' چھراس کے بیٹے اور پوتے نے 90 برس تک

عیش وعشرت کی اوراینے باپ داد ہے کی فائز المرامی کا ثبوت مخلوق کودکھایا' یا نچواں ان میں ابوغفیر ہے جس کی نبست مؤرخ لکھتا ہے کہ اُس نے اپنے باپ دادے کا فدہب اختیار کیا یعنی صالح کا "واشتدت شوىحته و عظم امره" يعنى أسكى شوكت اور حكومت بهت يخت اور عظيم الثان مولی الغرض باوجودمفتری ہونے کے ٢٩ برس تک بادشاہ ر بااور پھر بھی کسی قتم کا زوال نہیں آیا اور سلطنت اپنے بیٹے کو دے گیا چھٹا ان میں ابوالا نصار ہے جس نے اپنے باپ دادے کا طریقہ اختیار کیااورجس طرح اس کے باپ داداخدا پرافتر اءکر کے کافر ہوئے تھے رہیمی کافر ہوا مگراس کی عظمت شوکت الی ہوئی کداس کے وقت کے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے اور تخذ تحا نف بھیج کر اے راضی رکھتے تھے اوراس شوکت وعظمت کیسا تھ ۳۳ برس اس نے بادشاہت کی اورا پے بیٹے کو بادشاہ کر گیاسا تواں ان میں ابومنصورعیسیٰ ہے بیسا تواں بادشاہ ہے برغواط قوم میں ۳۲ ہرس کی عمر میں امہ میں اینے باپ کی سلطنت کا مالک ہوااس نے سلطنت پر بیٹھتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا' اور بیان سابق کے لحاظ ہے اس کی داداصالح کی پیشینگوئی پوری ہوئی' اس کی حکومت ادرسلطنت بہت ز در وشور کی ہوئی ادرمغرب کی تمام قومیں اس کی مطیع ہوگئیں' ادرالیی مطیع ادرمعتقد ہوئیں کہ تمام قبائل کے سردارا سے بجدہ کرتے تھے اس شوکت وعظمت کیساتھ ہے برس تک یا اس سے بھی پکھ زیادہ اس نے باوشاہت کی ۳۶۸ ھیں بلکتین اس پر چڑھ آیا اوراُس کی قوم پر جہاد کیا اُس ٹیں پیہ مارا گیا مگردعوی نبوت سے ۲۳ برس کے بعد مارا گیا اس مدت کے اندر ندای موت سے مرااور ند کسی نے اُسے قبل کیا' تاریخ ابن خلدون جلد ۲ ص ۲۰۸۸ ۹٬۲۰۸ بغور دیکھا جائے مؤرخ ندکوراس کے والدابوالانصاري موت كوبيان كركے لكھتا ہے۔

"وولى بعده ابنه ابومنصور عيسى أبن اثنين و عشرين سنة فسار سير آبائه و ادعى النبوة والكهانة واشتدامره وعلا سلطانه و دانت له قبائل المغرب" الخ

ابوالانصار کے بعد اُس کا بیٹا ابوالمنصو رعیسیٰ ۲۲ برس کی عمر میں اپنے باپ کی سلطنت کا مالک ہوا اور اپنے باپ دادا کی روش اس نے اختیار کی اور نبوت اور کہانت کا دعویٰ کیا اور اس کی حکومت اور سطوت زبر دست ہوئی اور مغرب ئے تمام قبیلے اس کے مطبع ہو گئے'

(اس جملہ کا عطف ولی پر ہے؛ یا سار پر اور واؤ عاطفہ کے ساتھ عطف ہے جس سے ولایت اور دعو کی نبوت کی معیت اور جمعیت ظاہر ہموتی ہے جواس کے خلاف دعو کی کرے وہ ثابت کرے )

يرعبارت صاف طور سے شہادت ويق بے كدا بومنصور جب باوشاہ ہوا ہے أسى وقت

اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور دعویٰ نبوت اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اُس نے وہی والہا م الجی کا بھی دعویٰ کیا ہے کیونکہ نبوت کاعلم مدی نبوت کو دی کے ذریعہ ہے ہوتا ہے اس لئے جھوٹے مدی کو بھی دعویٰ کریا میں دعویٰ کریا میں دو وی کہ میں نبی ہوں اور دعویٰ نبوت کیساتھ کہانت کا بھی دعویٰ تھا اس لیے پیشین گوئی کریا بھی ضرور ہے ہی وجہ ہوئی کہ تمام مغرب کے قبیلے اس کے مطبع اور معتقد ہوگئے یہاں تک کہ اُسے بحدہ کرنے گئے بالآخر بقول مشہور ہم کمالے راز والے نبیارا گیا اس کے بعد بلکین نے اس کی قوم میں بہت خوزین کی گا اس کے بعد بھی صالح کی قوم پر جہاد ہوتے رہے نبیاں تک کہ ابوبکر نے ان کی نبخ و بنیا داکھیٹر کر چھینک دی اور وے زمین سے اُن کا نشان مٹا دیا اس قوم میں این خلاون لکھتا ہے ' فز حف المیھم و قائع اور بین عمر امیر ملتو نہ فی المو ابطیس من قومه و کانت له فیھم و قائع استشہد فی بعضها صاحب الدعوۃ عبد الله بن یاسین الکبروی ۵۰ می و استمر ابوبکر و قومه من بعدہ علی جہاد ھم حتی استا صلوا شا فتھم و محوامن ابوبکر و قومه من بعدہ علی جہاد ھم حتی استا صلوا شا فتھم و محوامن الارض آثار ھم'' (جلد میں بعدہ علی جہاد ھم حتی استا صلوا شا فتھم و محوامن الارض آثار ھم'' (جلد میں ۱۹۰۷)

الغرض جس طرح صالح بن طریف نے مرزا قادیانی کے دعویٰ کو غلط کر دیا تھاای طرح ابومنصور نے بھی ان کے دعو کو اُن کے خیال اور اُن کے اقرار کے بموجب غلط کیا بینی اُن کا دعویٰ تھا کہ کوئی جھوٹی وجی والہام کا دعویٰ کر کے بیس برس زندہ نہیں رہ سکتا ' بلکداس مدت کے اندر ذلت کی موت سے ہلاک کر دیا جا تا ہے اُن دونوں مدعیانِ نبوت نے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا ان گذشتہ واقعات کو ذبین شین کر کے اس زبانے کی حالت کو عبرت کی نگاہ ہے دیکھے کیا ہور ہا ہے؟ بیود نصاری ' آریہ مشرکین وغیرہ کی دنیاوی کا میائی اہل اسلام کے مقابلہ میں کہی ہور بی ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مفتری علی اللہ کہا ہے اور ان میں سے بعض گمرابی بھی بہت چھے پھیلا مرہ ہو گئی اللہ کہا ہے اور ان میں سے بعض گمرابی بھی بہت چھے پھیلا دے ہیں گار در مفتری علی اللہ کہا ہے اور ان میں سے بعض گمرابی بھی بہت کھے پھیلا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کا فر اور مفتری علی اللہ فلاح نہیں پاتے ' مگر جن کا ذکر پیشتر کیا گیا یہ لوگ باوجود کا فر اور مفتری ہوئے کے ایسے کا فر اور مفتری ہوئے کے ایسے کا میاب ہیں بادشاہ ہو گئے اور بعض اگر چہ بادشاہ نہیں ہوئے گر بہت کھی کا میاب ہیں دنیا ہی بادشاہ ہو گئے اور بعض اگر چہ بادشاہ نہیں ہوئے میں دو با تین معلوم ہو کیں ایک یہ یہ کہ دنیا ہوئے ذیا دہ کوئی فلاح کی صورت ہوئے ہے کہاں سے بالیقین دو با تین معلوم ہو کیں ایک یہ یہ کہ دنیا

کی کامیابی آگر چکی مرتب کی ہوصدافت اور برگزیدہ خدا ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی و وسرے بیکہ کتاب اللہ جو ایما غداروں کے لئے فلاح کی بشارت دی اور کفار کے لئے نامراد ہوتا اور فلاح نہا ہوتا کو جنہوں نے پا تامخصوص کیا 'اس سے مقصود دنیا کی فلاح اور عدم فلاح نہیں ہے کیونکہ کفار کو اور اُن کو جنہوں نے خدا پر افتر اء کیا ہر شم کی فلاح ہوئی اور نہایت اعلی مرتبہ کی فلاح ہوئی 'اور شاہ ہو گئے 'لوگوں کے اعتقاد کی بیر مالت ہوئی۔ کہ بحدہ کرنے گئے اور بحدہ کرنے والے سود وسونیس ملک مغرب کہ تمام قبیلے بحدہ کرنے گئے پھرایک ملک کے تمام قبیلوں میں لاکھوں کی تحداد سے کم نہیں ہو سے 'نہ بھی خوب بجھ لینا چاہئے کہ جس طرح جمونا مدی نہوت والہام مفتری ہے اور خلقت کو گراہ کرتا ہے ای طرح جو اس کے پیرو ہیں وہ بھی مفتری ہیں' کیونکہ وہ مفتری کی تقدد ہے آئی اور خلاقت کو گراہ کرتے ہیں اور خدا پر بید کرتے ہیں اور خدا پر بید کرتے ہیں کہ کر خلوق کو گراہ کرتے ہیں' بہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ہیں بہود کو نصاری کو مشرکین کو مفتری علی اللہ کہا ہے کیونکہ بہت سی جھوٹی باتوں کو خدا کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں اب ان بہت سی جھوٹی باتوں کو خدا کی طرف سے وہ بیان کرتے ہیں اب ان میں جس نے افتر اء کے علاوہ اور عظیم الشان گناہ کیا ہے اسے زیادہ ستحق مزا ہوتا چاہئے' مثلاً بیں جاتے نہا وہ کا کوتا ہوتا کی ایوتا ہونس کے علاوہ کو کی کیا یا صالح کا لوتا ہونس کی اُس نے علاوہ کفر وافتر اء کے نہا یہ ظام فرون کو آس نے خدائی کا دعوئی کیا یا صالح کا لوتا ہونس کی اُس نے علاوہ کفر وافتر اء کے نہا یہ ظلم فرون کو آس نے خدائی کا دو کی کیا یا صالح کا کوتا ہونس کے تھوٹی کوتاہ کیا اور کیر سے اپنے دورا کی نبوت کوموایا'

اس بیان سے نہایت روش ہوگیا کہ بید دعوی کہ مفتری ۲۳ برس یا ہیں برس کے اعدر ہلاکہ ہوجا تا ہے محض غلط ہے جن بادشا ہوں کا ذکر کیا گیا اُن کی کامرانی اور فائز المرامی اس غلطی کا روش جوج تا ہے محض غلط ہے جن بادشا ہوں کا ذکر کیا گیا اُن کی کامرانی اور فائز المرامی اس غلطی کا روش جوت ہے اُن میں ایک دعوی نبوت سے برد حکر دعوی خدائی کرتار ہا اور ایسا کا میاب رہا کہ اس کی نظیرہ نیا میں مانا مشکل ہے (فرعون کے طویل العربونے میں تو سب کا اتفاق ہے البتہ بعض مجمل کھود سے جیں کے طویل العربی العربونے میں اور بعض صاف طور سے محمل کھود سے جیں کے طویل العرف قصات الہید میں ہے 'و عصوفو عون الکثو من ادبع مانته سنته ''بعنی فرعون کی عمر چارسوبرس سے ذیادہ ہوئی 'بعینہ یہی مضمون تقیر مظہری میں اور تقیر ما فرعون کی عمر چارسوبرس سے ذیادہ ہوئی 'بعینہ یہی مضمون تقیر مظہری میں اور تقیر میں اور مقال میں اور محمل میں ہورے کہتے جیں کے سلطنت اس کی خاندائی ہے مگر یہ کہ خاص فرعون کتے دنوں بادشاہ رہااس کو میں پورے طور سے نہیں کہ سکتا اکثر کتب توارت کے سیاقو معلوم ہوتا ہے کہ بہت ذیا نہ دراز تک اس نظام و تعدی کی ہے اور بی اس اس کی عرف کے بعد تعدی کی ہے اور بی اس اس کے مرف کے بعد تعدی کی ہے اور بی اس اس کے مرف کے بعد تعدی کی ہے اور بی اس اس کی کرتارہ ہوئی گربادشاہ اسے بھائی کے مرف کے بعد

موائے اُس کے بعد حضرت موی اُ اور حضرت ہارون اس کی طرف بھیج سے ہیں اب ممکن ہے کہ جس وقت بھائی بادشاہ تھااس کی طرف ہے بیگورنر ہویا اُس کا وزیر ہواور ہرتنم کے ظلم وتعدی اور حكمراني كااسے موقع موادر جس طرح بادشاہ موكر مخلوق كوپريشان و كمراه كرتا اس طرح كدى نشين ہونے کے پہلے سے مراہ کرسکا تھا اور کیا اور گدی نشین ہونے کے بعد ہی کیا۔ ( دوسرے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ خود سے ہرس بادشاہ رہا' اور کئی سو برس اُس کی اولا دمیں بادشاہت رہی ..... اوراس کی اولا داس مفتری کے پیرواورخودمفتری رہےاوراً سمفتری کی مگراہی کواس سے بہت زیادہ پھیلایا' اور باوجود مفتری ہونے اور گراہی پھیلانے کے فائز الرام رہے اور سب نے ۲۳ برس سے زیادہ سلطنت کی جو فائز المرامی کا انتہا کی مرتبہ ہے۔ ) جوحضرات مرز اغلام احمد قادیا نی پر آ تکھیں بندکر کے ان کی ہر بات پر ایمان لائے ہیں وہ خدا کے لئے آ تکھیں کھولیں اوراس روش بیان کودیکھیں کیسی عظیم الشان فلطی مرزا قادیانی کی آپ کودکھائی می محض آپ کی خیرخواہی کے خیال سے ذرااس پرنظر سیجے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ مفتری ۲۲ برس تک تو کامیاب رہ سکتا ہے اور عمرای پھیلاسکتا ہے مرسم برس تک نہیں اس کی کیا وجہ ہوسکتی ہے کہ بہت سے مفتری اگر ابرس ۱۵ برس ۲۰ برس ۲ برس مرابی کو پھیلائیں اور خلوق کو تباہ کریں اور اپنی معمولی موت سے مرجائیں ادرميراث اپني اولا وكوچيوز جائي توصادق اوركاذب يس اشتباه ندمؤ محرس برس ا كرزنده ريق اشتباہ ہوجائے کیا پیکامل بے عقلی نہیں ہے یا محض زبردتی اس کونہ کہیں کے ذرا ہوش کر کے جواب دواوراس قرآن شریف سے تابت بتانا کلام خدا برالزام لگانا ہے یہ ہر گزنہیں ہوسکتا 'بیسات نظیریں تو میں نے ایسی پیش کیں جنہیں تمام و نیا کے مسلمان ان کی حالت دیکھ کرعبرت پکڑ سکتے ہیں اور مرزائیوں کیلیے خصوصاً ان مثالوں میں کمال عبرت ہے۔

اب میں جماعت مرزائی محمود بیر (یعنی جنہوں نے مرزامحمود کو خلیفہ اور اپنا مقتد کی مانا ہے جن کا بیا عقاد ہے کہ جس نے مرزا قادیانی کوئیج موجود نہیں مانا وہ کا فرے ) سے خاص خطاب کرتا ہوں کہ وہ فرما کیں کہ جن اہل علم نے مرزا قادیانی کا سخت مقابلہ کیا اور ان کی آخری زندگی تک انہیں ہزیمت ویتے رہے اور اُن کے نہ ہب کی اشاعت میں بہت ہی ہارج ہوئے اور ساری مخلوق پر مرزا قادیانی کی برائیاں بہت کی خطا ہر کیس وہ اپنے مطالب میں کیوں کا میاب ہوئے لینی قرآن مجید میں تو خاص ایما ندادوں ہی کیلیے فلاح اور فائز المرائی کوئے موس کیا ہے چرمرزا قادیانی کے سخت مخالف کیے کامیاب ہوئے؟ ان میں سب سے اول ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب ہیں کہ

برسوں اُن کے خاص مریدوں ہیں رہ کرکسے خالف ہوئے اور الہام کا بھی وعویٰ کیا اور مرزا قاویا فی کے خاص الہاموں ہیں شریک ہوئے اور مرزا قاویا فی کے مقابلہ ہیں پیشین گوئیاں بھی کیں اور آخر ہیں وہ پیشین گوئی کی جس نے مرزا قاویا فی کا خاتمہ ہی کر دیا اور مرزا قاویا فی نہایت غیرت اور جوش کیساتھ اُس کے مقابلہ میں پیشین گوئی کی گر مرزا قاویا فی بالکل ناکا مرہ اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے نہایت ذلت کی موت سے مرے ۔ انہوں نے متعدد رسالے (ان کے رسالوں کے نام بیج ہیں اعلان الحق میں الد جال اس میں ڈاکٹر صاحب نے وہ با تیں المحی ہیں جن کی وجہ سے مرزا قاویا فی کوانہوں نے چھوڑ ااور ان کے خالف ہوئے پہلے بڑے صادق مرید تھے ہیں روپیہ ماہوار مرزا قاویا فی کوانہوں نے چھوڑ ااور ان کے خالف ہوئے پہلے بڑے صادق مرید تھے ہیں روپیہ ماہوار مرزا قاویا فی کوانہوں نے آخیں مجبور کیا کہ آٹھیں جموٹا اعتقاد کریں ان کا تیسرا مرف کیا پھر نہایت تحقیق اور حق طبلی نے آٹھیں مجبور کیا کہ آٹھیں جموٹا اعتقاد کریں ان کا تیسرا رسالہ الذکر انگیم ہاس کی ٹی نمبر میں ہیں بہر منہ الائق دید ہے ) مرزا قادیا فی کے مقابلے میں لکھے جن کا جواب نہ مرزا قادیا فی دے سکا اور نہ کوئی افکا مرید دوسرے سخت مخالف مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری ہیں جن سے مرزا قادیا فی نے عاجر ہوکر 10۔ اپریل کے 10۔ ہیں اعلان شائع کیا جس کاعنوان جلی تھا۔

## مولوى ثناءالله كيساتها خرى فيصله

اس عنوان کے پنچ مولوی صاحب کی بہت شکایت ہرایک بیان کر کے لکھتے ہیں۔

''اگر میں ایسائی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کدا کشر اوقات آ پ اپنے ہرایک پر پے میں مجھے یاد

کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا' کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور

کذاب کی بہت عمر نمیں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں

بی ناکام ہلاک ہوجاتا ہے (مرزا قادیا فی کا بیقطی تھم یا در ہے ) اور اُس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا

ہےتا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کر ہے۔'' بیتو مرزا قادیا فی نے کذاب اور مفتری کے ہلاک ہو جانے کی خبر دی اور اس کی ہلاک تی جبت عاجزی سے دعا کی جس سے خوب طاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیا فی مولوی ثناء اللہ صاحب سے نہایت عاجزی سے دعا کی جس سے خوب طاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیا فی مولوی ثناء اللہ صاحب سے نہایت عاجزی سے دعا کی جس سے خوب طاہر ہوتا ہے کہ مرزا قادیا فی مولوی ثناء اللہ صاحب سے نہایت تھگ ہیں بہلی دعا طلح ظرم ہو

"اے میرے مالک .....اگر میں تیری نظر میں مفید اور کذاب ہوں اور دن رات

افتراء کرنا میرا کام ہے تو اے میرے پیارے مالک میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر اور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کوخوش کردے، آمین!'' (پیریکی دعائقی اب دوسری دعا بھی ملاحظہ کی جائے)

''اے میرے آقا! ……اب میں تیرے تقدی اور رحمت کا دامن پکڑ کر تیری جناب میں اللہ میں اور ثناء اللہ میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصلہ فرما' اور وہ جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفسد اور کذاب ہے اُس کوصاد تی کی زندگی میں ہی دنیا ہے اٹھا لے …… اے میرے پیارے مالک تو الیابی کر آمین' فم آمین' میں اُن

و یکھا جائے کیسی عاجز انداور پرمغز دعاہے اس دعا کے پکھ دنوں کے بعد خدا تعالیٰ کی . رحت عامه کا مقتضابیہ ہوا کہ مولوی صاحب کے سامنے مرز اقادیانی وبائی مرض میں مبتلا ہو کر بہت جلدايي وعائے بموجب ہلاك موسك اوراس دعاكى قبوليت ميں تقريباً ايك سال كى در موئى زياده نہیں ہوئی' اور خدا کے فضل سے مولوی صاحب ابتک زئدہ ہیں' (پاکستان بننے کے بعد سر کودھا میں فوت ہوئے ) اس دعا کی قبولیت کا نہایت عمرہ اور مفید نتیجہ سے ہوا کہ نہایت صفائی ہے امرحق ظاہر ہو گیا بعنی مرزا قادیانی اینے مکرراقرار سے مفسد اور کذاب تشہرے اور جوعلامت مفسد و كذاب كى انہوں نے بيان كى تفنى وہ أن ميں يائى گئي اور مرزا قاديانى كے مقدمہ ميں كويا اقرارى ڈ گری ہوگئ اب حق پیند حضرات ان دعاؤں کواور اُن کے انجام کودیکھیں اور مرزا قادیانی کے اُن الہاموں پرنظر کریں جوانہوں نے اپنی قرب خداوندی اور عالی مرتبہ ہونے میں بیان کی ہیں..... "مثلًا تو بمنزله مير عاقو حيد كے ب اور تو مير عشل ولد كے ب "مرزا قادياني اين لئے بيد الهامات خداوندی بیان کرتے ہیں ہارے بھائی انساف فرمائیں کہ جو ایبا مقرب بارگاہ خدادندی ہووہ اس عاجزی سے دعا کر کے مشتہر کرے اور پھراس دعا کا پینتیجہ ہوکہ اپنے اقرار کے بموجب تمام دنیا کے سامنے مفیدو کذاب ٹھیرے یہ ہوسکتا ہے اس میں غور کر کے مرزا قادیانی کے بارے میں فیصلہ کیجیۓ'ان دونو ل حضرات کےعلاوہ اور بھی مرزا قادیانی کے مخالفین ہیں مثلاً مولوی محرحسین صاحب بٹالوی اور مولوی عبدالحق صاحب غزنوی که تازندگی ان سے سخت مقابله رہا' بالآخرمرزا قادیانی ہی ان حضرات کے سامنے نہایت حسرت کیساتھ دنیا سے تشریف لے گئے اب يدد يكهاجائ كه فلاح يانے والے كون موئے؟

جوقادیانی حضرات مسلمانوں کو ڈرایا کرتے ہیں کہ جومرزا قادیانی کا مخالف موا بس

نے انھیں برے الفاظ سے یاد کیا وہ ضرور مرجائےگا' یا مصیبت میں مبتلا ہوگا' وہ بتا کیں کہ بیہ حضرات جن كاذكركيا حميان سے زياده مرزا قادياني كامخالف كون ہادر أهيس نهايت برا كہنے دالا ان كے معائب كاظام ركر نيوالاكون ب كامرد يكهي كه باوجود تخت خالفت كيي كامياب رب؟ اورصرف مرزا قادیانی ہی ان کےسامنے ہلاک نہیں ہوئے بلکہ ان کے خلیفہ اعظم اور جانشین اول بھی ان حضرات کے روبر وہلاک ہوئے 'اورانھیں کے سامنے مرزا قادیانی کی جماعت میں نہایت تفرقہ پڑ عمیا اور دو تین گروہ ہو گئے اور ہرا کیگروہ کےنفیحت کن حالات اخبار وغبن شائع ہورہے ہیں<sup>'</sup> اخبار وطن وغيره ملاحظه كيا جائے أكر بقول بعض مرزائيان آخيس ڈھيل دي گئي توبي فر مايئے كہعض مخالف جومرزا قادیانی کے سامنے انتقال کر گئے تو مرزا قادیانی نے کیوں غل مجایا' اوراپی مخالفت کا نتیحه ظاہر کیا۔ کیونکہ جس طرح یہاں ڈھیل دینے کیلئے کہاجا تا ہے ای طرح اُن کے تبعین ریکہیں ے کہاس وقت مرزا قادیانی کوڈھیل دی گئتی اوراس ڈھیل دینے کی عمدہ وجہوہ میہ پیش کر سکتے ہیں كرمشيت اللي نے يقر اردے ركھا تھا كروہ اہنے ايك بخت مخالف كى پيشين كوئى كے مطابق ہلاك ہوں اور کا ذب قرار یا تئیں اور دوسرے نالف کے مقابلہ میں اعلانہ طور سے اپنے اقرار سے مفسد و كذاب ثابت مول اگراس سے بہلے مرتے تواس امرحق كا ثبوت اس طور سے نہ موتا۔"فاعتبو و یااولی الابصاد "اب من پھرآ پ کواصلی مطلب کی طرف توجہ دلاتا ہول مگذشتہ بیان سے اظهر من العمس موگیا كدونیا می كسی فتم كی فلاح ایمان اور صداقت كی علامت نبیس بے كيونكه منكر خدااورمنگررسول اور ہرفتم کےمفتری اورجھوٹے بہت کچھکامیاب ہوئے اور ہورہے ہیں (منگر خدا میں فرعون کی کامیابی دکھائی گئی اورمفتری اورجھوٹوں میں صالح بن طریف اوراس کی اولا د کی فیر دز مندی اور بادشاہت دکھائی گئی اوراس ونت کی حالت مشاہرہ ہورہی ہے دیکھا جائے کہ آ رہیہ كس قدر مخالف اسلام بين اسى طرح يا در يون كود يكصا جائے ، پھر أن كى ترتى اور كاميا بي كوملا حظہ كيا جائے میر بھی خیال رہے کہ اس کامیاب جماعت میں وہ بھی ہیں جنہوں نے وجی والہام کا جھوٹا دعویٰ کیا جن کی کامیابی ہے مرزا قادیانی اٹکار کرتے ہیں ) بالتحصیص پیجمی دکھا دیا گیا کہ جمولے مدى وى والبام مى بحى بهت كهمكامياب موع يهال تك كه باوشاه مو مح بيشارطل ني اٹھیں نبی ورسول مانا اور اُن کے اعتقاد کی بیٹو بت پہنچی کہ لاکھوں نے اٹھیں سجدہ کیا' اور سینکٹروں برس تک ان کی کا میابی کا آفتاب چمکتار ها اور دعو کی نبوت ورسالت کا چھر میرا اڑتا رہا' ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بالا تفاق جھوٹے اور مفسد تھے اور اُن حصرات کی کامیا بی کو بھی و کھایا جو خاص مرزا

قادیانی کے مخالف سے جن کی ناکامی اور موت کے لئے مرزا قادیانی نے ایڑی سے چوٹی تک زور لگایا مگران کا کچھ نہ ہوا بلکہ مرزا قادیانی ہی ناکام رہاور جنہیں وہ مفسد و کذاب کہتے سے وہ ہی کامیاب ہوئے۔ (اس کی نظیر میں ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب جو الہام کے بھی مدی ہیں اور مولوی شاء اللہ صاحب اللہ صاحب الرسولوی عبدالحق صاحب غزنوی پیش اللہ صاحب الدکھ الذکر مولوی صاحب وہ ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی سے مباہلہ کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔) (اعلان اثر مباہلہ عبدالحق غزنوی برغلام احمد تا تا اور طاحت اللہ علیہ کا تا اور طاحت کا میاب میں جنہوں نے مرزا قادیانی سے مباہلہ کیا تھا اور کامیاب ہوئے تھے۔)

اب دوسرے پہلو پرنظر سجیے اور بعض مؤمنین کا ملین کی حالت ملاحظہ فرمائیے اگر چہ قرآن مجید میں عام سچے مسلمانوں کے لئے فلاح کو خالص کیا ہے گرہم بعض مؤمنین کا ملین کی ونیاوی ناکا می دکھا کر یہ ثابت کریٹھ کہ قرآن مجید میں فلاح سے مراد دنیا کی کامیا فی نہیں ہے کیونکہ دنیا کی ناکا می اگر چہ نہایت درجہ کی ہو گراس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیخف مسلمان نہیں ہے کیونکہ دنیا کی ناکا می اگر چہ نہایت درجہ کی ہو گراس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ بیخف مسلمان نہیں علیہ مالیا میں سب سے اعلی مرتبہ انبیاء کرام علیہ مالیا می کا جات دکھا تا ہوں اوران میں سے حضرت کی گاہ سے د کھے ان حضرت زکر یا اور حضرت ابو بیلیم السلام کی حالت پیش کرتا ہوں ورا درا عبرت کی نگاہ سے د کھے ان میں حضرت کی علیہ السلام وہ ہیں جنہیں مرزا قادیا نی حضرت عیلی سے بہت افعنل بتاتے ہیں۔
میں حضرت کی علیہ السلام وہ ہیں جنہیں مرزا قادیا نی حضرت میں ہے ۱

اور قرآن مجید میں ان کی فضیلت خاص طور سے بیان ہوئی ہے ادر علمائے محققین نے انھیں سیدالشہد اکہائے

حضرت يحيى عليهالسلام

حفرت یجی علیه اسلام حفرت عیسی علیه السلام کے اموں اور ہمسن تصرف چھ مہینے برے سے بعض کہتے ہیں کہ تین برس آپ کی تعریف میں ایک حدیث نقل کی ہے اس کا نقل کردیتا کافی ہے جس سے حضور انور کی حالت اور حفرت یجی علیه السلام کی مرتبت ظاہر ہوتی ہے صحابہ کرام اندیا ء کی فضیلت کا ذکر کررہے سے حضور انور تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا ذکر کررہے ہو صحابہ کرام اندی کی خضیلت کا ذکر اس وقت آیا ان میں حضرت کے گیا کا ذکر نہیں تھا۔'' فقال اما اندہ لاین بھی ان یکون احد حیر امن یحیی بن زکریا اما

#### سمعتم الله كيف وصفه في القرآن يا يحيي خذ الكتاب بقوة" الخ

( در منتوره ۲۶۲ جهاعن این عباس )

یہاں آپ کی تمام عمر کی گذران پرنظر کی جائے کہ س عمرت اور تگی ہے آپ نے اپنی زندگی بسر کی اب اہل د نیا اور مرزا قادیا نی ایسے خت گذران کو کیا کہیں گے اور اُس وقت جو حضرت یکی اُسر کی اب اہل د نیا اور مرزا قادیا نی ایسے خت گذران کو کیا کہیں گے اور خصوصاً اس واقعے ہے جو انجام کار آپ کے ساتھ فیش آیا اور باوجو د نہایت عالی مرتبہ نبی ہونے کے کس مظلو مانہ صالت ہے شہید کئے گئے تقریباً سسل کی عمر میں بادشاہ نے آپ کوقید کیا اور دو برس تک قید میں رہے محضرت عینی علیہ السلام ابھی آسان پر اُٹھائے نہیں گئے تھے کہ آپ (یکی اُس کا سرمبارک بادشاہ نے کو اگر اگر آپ کا سرمبارک بادشاہ نے کو اگر آپ کی بوری صالت بیان کر نے کے لئے تو ایک رسالہ ہونا چا ہے اس مقام پر صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ کی بوری صالت بیان کرنے کے لئے تو ایک رسالہ ہونا چا ہے اس مقام پر صرف اس امر کی ضرورت ہے کہ آپ کہ تو ایک در کیا جائے اس لئے میں نہایت معتبر شہادتوں سے کہ آپ کی آپ کود کھا تا ہوں اور اس کا شہوت پیش کرتا ہوں اور اس قدر کتب نقاسیر اور تو ارخ وغیرہ کے حوالے آپ کود کھا تا ہوں اس کا شہوت پیش کرتا ہوں اور اس قدر کتب نقاسیر اور تو ارخ وغیرہ کے حوالے آپ کود کھا تا ہوں اس کا شہوت پیش کرتا ہوں اور اس قدر کتب نقاسیر اور تو ارخ وغیرہ کے حوالے آپ کود کھا تا ہوں اس کا شہوت پیش کرتا ہوں اور اس قدر کتب نقاسیر اور تو ارخ وغیرہ کے حوالے آپ کود کھا تا ہوں

کہ آپ کو بجز سرتنگیم خم کرنے کے پچھ جارہ نہ ہوگا۔

كتب تفاسير

ا-نام نسير: تغييرعزيزي

اصل عبارت: ويَقْتُلُونَ النَّبِيِّينُ لِعِنْ ' وي مُفتند يَغِيران را چنانچ حفزت فعيا وزكريا و يجيٰ عليه السلام را كشتند وحفزت عيسي عليه السلام را نيز برعم خود بردار كشيدند''

حاصل مطلب: يبود نے تغيروں کوشهيد كيا چنانچة حضرت فعيا كواورز كريااور يحيٰ كوتل كيااور

حفرت بيني كوبھى اپنے گمان ميں سولى ديدى ،

٢- نام تقسير: بيضاوي ص٥٩

اصل عبارت: وَقَتْلِهِمُ الانبِياءَ فَانَّهُمُ قَتْلُوا شعياء ، زكرياد يَجَيْ دغير بم عليهم السلام حاصل مطلب: بلاشبه بهود نے حفرت فعيا اور حفرت ذكرياد حفرت يَجِيٰ دغيره وَلِّلَ كيا عليهم السلام سانا م تفسير: مدارك التزيل جزاص الم

اصل عبارت: وقد فتلت اليهود وشعباو زكريا و يحيى صلوة الله عليهم حاصل مطلب: يبود فعرت فعيا وحفرت زكريا وحفرت يجي كول كيا

م - نام تفسير: جلالين مطبوعه كارخانه تجارت كتب كراجي ص«ا

اصل عبارت: وَفَوِيْقَا تَقْتُلُون اى قتلتم ذكرياه يَحُلُ

حاصل مطلب: يعنى تم في كيا حضرت ذكر يا ورحضرت يجي عليه السلام كور

۵\_نام تفيير: معالم التزيل (مطبوعة مبئي)ج اص ١٨٥

قتلوا من الانبياء عليهم السلام ص

حاصل مطلب: يبود سے خطاب ہے كہ تم نے قل كيا ذكريا كو يجي كوادر هعيا كوادر سواان كے اور ان ان كے اور سواان كے اور انبيا وكيلېم السلام

٧- تام تغيير: مراح اللبيد مطبوعه مصرمصنفدا مام ووي

اصلعبارت: روى ان اليهود قتل سبعين نبيا في اول النهار ولم يغتموا حتى قاموا في اخرالنهار يتسوقون مصالحا و قتلوا زكريا و يحيى وشعيا و غير هم من

الانبياء عليهم السلام لَمُ يجعل لَهُ من قبل سميًّا اى شبيهاً فى الفضل و الكمال فانه لم يعص ولم يهم بمعصية من حال الصغر وانه صار سيد الشهداء على الاطلاق

حاصل مطلب: امامنو وی اپن تفیر میں فرماتے ہیں کہ یہود نے ابتدائے دن میں سر انبیاء کو قل کیا اور اس کا کچھٹم والم انھیں نہ ہوا یہاں تک کہ سہ پہر کوا پنے کام کے لئے بازار مجے اور حضرت زکریا اور پیجی اور هعیا وغیرہ کو آل کیا علیم السلام حضرت بیجی کی تعریف میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کا ساصا حب فضل و کمال کسی کوئیس کیا اُنہوں نے بچپن سے آخر عمر تک گناہ کرنا تو کہا گئاہ کا فرار آپ ہوئے نہیں کیا اور جینے انبیاء داولیا دغیرہ شہید ہوئے مرتبہ شہادت میں سب کے سردار آپ ہوئے '۔اس کی وجہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی شہادت کا واقعہ نہایت ہی عبرت خیز ہے۔

٤- نام تفسير: الوجيز في تفسير القرآن العزيز

اصل عبارت: فَفَرِيُقًا كَذَّبُتُمُ مثل عيسىٰ و مُحمدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَفَرِيُقًا تَقَتُلُونَ مثل يحيىٰ وَزكريّا

حاصل مطلب: تم نے انبیاء کے ایک گردہ کی تکذیب کی جیسے میسی اور محر اور ایک گردہ کو آل کیا مثلاً بچی اورز کریاعلیم السلام

٨- نام تفسير: نيشا بورى برحاشيطبرى جاول

اصُلُ عَبَارَتُ: وَقَتْلِهِمُ الْاَنْبِيَاءَ وَقَدْقَتْلُوا اليهود يعنو اشْغُيا و زكريا ويحيّى وغدهم

حاصل مطلب: يبود ملعون في معيا اورزكريا اور يجي وغيره كوبلا شبق كيا عليم السلام المام الما

اصل عیارت : روی ان الیهود قتلت صبعین نبیافی یوم واحد اول النهار' وقتلتم مثل زکریا ویحییٰ و شعیا وغیرهم

حاصل مطلب: مروی ہے کہ یہودنے ایک دن میں بیشتر انبیاء کو آل کردیاتم نے (یہودنے) حضرت زیریا اور حضرت بچی اور حضرت معیا کو آل کیا۔

•ا-نام تقبير: كشاف جلداول ص ١٣٦

اصل عمارت: ذلك اي بسبب كفر هم وقتلهم الانبياء و قد قتلو اليهود لعنو اشعيا و زكريا ويحيي وغيرهم ،

حاصل مطلب: یہودملعون نے حضرت شعیا اورز کریاویجیٰ وغیرہم کولل کیا۔

اا-نام تغيير: رحماني ص ٢٦

اصل عبارت: ويقتلون النبيين شعيا و زكريا و يحيى و غير هم عليهم السلام **حاصل مطلب:** يبود نِ قُلْ كياشعيب كواورز كرياادريجي دغيره كوكيبم السلام

١٢ ـ نام تفسير: تفسيرخازن ج اول ص٥٨

اصُلُ عَمِارَتُ: يروى أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار وقامت الى السوق بقلها في آخره و قتلوا زكريا و يحيي و شعيا وغيرهم من الانبياء

حاصل مطلب: روایت ہے کہ یہود نے ابتداءون میں سر انبیا وگوٹل کیا اورون کے آخر میں این بازار کا کام کیااور حضرت زکریااور یجی اور شعبا وغیره انبیاء کوتل کیا۔

سوان م تفسير: تفسير علامه الي السعود جلداوّل جزاوّل عام ١٠٥

اصل عبارت: وَيَقَتُلُون النبيين بغَيُر الْحَقّ كشعياو زكريا يحيى عليهم السلام حاصل ميطلب: يبود نه انبياء تول كيامثلاً حفرت فعيا كواور حفرت ذكر يااور حفزت ليجي كوليهم السلام سمارنام تفسير: درمنثورجلد المعالم المعاجلدا ص٥٣

اص عمارت: قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن اشهيد ابن اشهيد يلبس الوبرو ياكل الشجر مخافة الذنب يحيي بن زكريا عليه السلام

حاصل مطلب: صحابة انبياؤل كى نضيات كاذكركرد بعظ كحضور في ارشادفر مايا كشهيد کے بیٹے شہید کہاں ہیں ان کا ذکر نہیں کرتے جو کمبل بہنتے تتھاور ہے کھاتے تتھے یعنی یجیٰ زکریا ك بيغيليم السلام، يبان صاف عديث عي حضرت يجلى اورزكر ياعليهم السلام كاشهيد مونا ثابت موا تفیر در منثور کے حوالے مرزا قادیانی نے اسے دھوؤں کے اثبات میں بہت دیے ہیں اس لتے ان کے مجعین کوضرور ہے کہ اس روایت کو وہ نشلیم کریں حدیث کا پیکھڑا کنز العمال میں ابن شہاب زہری سے مرسل مردی ہے اور اب مرزائیوں کے کنز العمال کے حوالے ویکھے جاتے ہیں اس لئے بدروایت بھی انہیں مانتا ہوگی غرضیکہ حضرت کیجی اور حضرت زکریا کا شہید ہونا حدیث مرفوع اورحدیث مرسل دونوں سے ثابت ہوگیا۔ ویقتلون النبیین اخوج ابو دائود الطیالسی عن ابن مسعود قال کانت بنو اسرائیل فی الیوم تقتل ثلث مائة نبی ثم یقیمون سوق بقلمهم فی آخر النهار حضرت عبدالله بن مسعود فرماتے میں کہ بی امرائیل کا بیحال تھا کہ ایک روز میں تین سوانیا عولی کیا اور پھردوسرے وقت بازار ہائ کا کام کیا یعنی ایے برگزیدگان خدا کے لی کی کی برواہیں کی اس روایت کو ابودا و دطیالی نے قل کیا ہے۔

۵ارنام تفسير: النهرالماد برحافيه بحرمحيط ي اص ٢٣٦

اصل عبارت: ويقتلون النبيين يحتى و شعباً و زكرياً قيل ضلوالك مانه نبي اوسبغين حاصل مطلب: يهود في انبياء كولل كيا يعن حفرت يحى كها حاصل مطلب: يهود في انبياء كولل كيا يعن حفرت يحى كها كياب كيتين سوانبياء كوبن اسرائيل في لكياباستركيدني دونوں روائيس ميں۔

١١- نام تفسير: برمحيط جلداوّل ص٢٣٦

آصم عمارت: ویقتلون النبیین قتلوا یحیی و شعیا و زکریا وروی عن ابن مسعود قتل بنو اسرائیل سبعین نبیاً وفی روایهٔ ثلث مائة نبی فی اول النهار وقامت سوق بقلهم فی آخره

حاصل مطلب: يبود في حفرت يحيى اور فعيا اورزكريا كولل كيا اور حفرت عبدالله بن مسعوله يروايت به كه بني اسرائيل في سرنبيول كول كيا اورايك دوايت بين تبن وانبياء كالل بونا آيا ب- كارنام تفيير: تفييرا بن عباس برحاشيد ومنثور جلدا ولص ٣٩

اصل عبارت: وَفَرِيْقَا تقتلون وَفَرِيْقَا قتلهم يحتيّىٰ و زكريّا عليه السلام حاصل مطلب: حضرت عبدالله ابن عباس حالى رضى الله عندكي تغيير جومشهور بأس مين بهى وه فرماتے بين كه يهود كي كيروه نے حضرت يجيٰ اور حضرت ذكر يا كولّ كيا

١٨-نام لفسير: جمل ج ١ ص ٢٢

اصل عمارت: روى ان اليهود قتلت سبعين نبياً فى اول النها رولم يبالوا ولم يغتمواحتى قاموا فى اخر النهار يتسوقون مصالحهم وقتلوا زكريا ويحيى و شعبا و غير هم من الانبياء

حاصل مطلب: مروی ہے کہ یبود نے ایک دن دو پہر سے پہلے سر انبیاء کوئل کیا اور پھر پرواہ اس کی ندکی کہ ہم نے خدا کے برگزیدہ رسولوں پر بیظلم کیا یہاں تک کہ سہ پہرکو بازار ہائ کا کام بن تکلف کیااور حفرت ذکریااور حفرت یکی اور حفرت فعیاد غیره انبیاء کو بھی قبل کیا۔ 19۔ تام تفسیر: کبیرج ۲ ص ۲۲۴

اصل عبارت: فال ابن عباس ثم قتل يحيى قبل دفع عيسى عليهما السلام حاصل مطلب: مفرت عبدالله بن عباسٌ فرمات بين كه مفرت عيني ك أشاع جان عقبل يجي قل كرة كرة -

ويوم يبعث حيا و انما قال (حيا ) تنبيها على كونه من الشهداء لقوله تعالىٰ (بل اَحُياء عندربهم يوزقون)ايشاً

حضرت یکی گی نسبت اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز حالت زندگی میں الھائے جا کیں گے امام رازی اس کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ لفظ حیانے متنبہ کردیا کہ حضرت کی شہیدوں میں ہیں کیونکہ اللہ تعالی شہیدوں کی نسبت فرما تا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس زندہ میدان ہیں جب حضرت کی کی نسبت خاص طور پرارشاد خداوندی ہے کہ وہ قیامت کے روز زندہ میدان حشر میں لائے جا کیں گی نسبت ہے کہ بغیر مرکز جلائے جاتا اور میدان میں اُن کا لاتا تو حضرت کی ہی خصوص نہیں ہے بلکہ تمام خلوق کا یہی حال ہوگا تو حضرت کی گی نسبت ہے کہنا کہ وہ زندہ اُٹھائے جا کیں شریعی ہے ای غرض سے ہے کہ وہ شہیدہ ہوکراللہ کے پاس زندہ رہ اور اُسی زندگی کی حالت میں میدان حشر میں آ کھڑے ہوں کے حضرت کی گی کے شہیدہ ونے پرامام رازی کا یہ عمرہ استدلال ہے۔ الحاصل حضرت کی گی گی شہیدہ ہونا بیان کیا تھا امام رازی کی تغییر کا چمارات کی تغییر کا چمارات کی تعیر کا جات میں حضرت عبداللہ بن عباس کے قول سے ان کا شہید ہونا بیان کیا تھا امام رازی کی تغییر کا جمعور کی تا ہوں کے خوت میں شدو مدے چیش کرتے ہیں انجام آ تھم و یکھا جائے اس حصوم ہواکہ تغیر کی اپنے قول کے شوت میں شدو مدے چیش کرتے ہیں انجام آ تھم و یکھا جائے اس سے معلوم ہواکہ تغیر کہیر بہت متند تغییر ہے۔

٢٠- تا م تفسير : ابوالمعود جلداة ل جز ثاني ص٣٢

 اصل عبارت: صمى يحيى لانه علم الله سبحانه ان يستشهد و الشهداء احياً عندر بهم يرزقون

حاصل مطلب: صاحب روح المعانى نے يميٰ نام رکھنے كى فى وجہ بيان كى بين ا ك وجہ يہ كتے ہيں كے وجہ يہ كتے ہيں كے دھرت يمين كا مام اللہ تعالى نے يميٰ اس لئے ركھا كہ اللہ تعالى كيمام ميں وہ شہيد ہونيون سے اور يمي كے معنی زندہ كے بين اس لئے ان كا نام يميٰ دكھ ويك زندہ ويں انھيں موت نہيں ہے اور يميٰ كے معنی زندہ كے بين اس لئے ان كا نام يميٰ دكھ الي ايعنى بميشہ زندہ وجيں كے۔

ويحيٰ عليه السلام انماقتل لقصة تلك الامن لعنها الله تعالى وكذلك زكريا \_اليشأزلاةل٣٥٢

حضرت کیجی اورز کریا اس ملعونه عورت کے قصہ کی وجہ سے قبل کئے کئے (جس کا اَسَ اُس آئندہ آئے گا۔

٢٢ ـ تام تفيير: فخ البيان جلد اص ١٢٠

اصل عبارت: لان الانبياء لم يعارضو هم فى مال ولا جاو بل ارشد وهم الى مصالح الدين والدنيا كما كان من شعيا و زكريا ويحيى فانهم قتلوهم و هم يعلمون ويعتقدون انهم ظالمون وانما حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع المهم

حاصل مطلب: انبیاعلیم السلام نے کسی کے مال وجاہ میں جھڑ انبیں کیا بلکہ دین اور دنیا کے مصالح کی طرف اُنہیں ہدایت کی مثلاً حضرت فعیا اور زکر یا اور بیجی (علیم السلام) نے گرانہوں نے ان انبیاء کوئل کیا حالا نکہ جائے تھے کہ ہم ظالم ہیں اور دنیا کی محبت اور نشس کی پیروی نے اُنہیں اس پر آمادہ کیا تھا مرزائیوں کی حالت سے اس کا معائنہ ہور ہا ہے فل کرنے سے تو مجبور ہیں مگر اور مب مجھ کررہے ہیں جنہیں کوئی سچا مسلمان نہیں کہ سکتا۔

عن ابن مسعود قال كانت بنو اسرائيل في اليوم تقتل ثلث مائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم في آحرانهار.

عبداللہ بن مسعودٌ قرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا بیرحال تھا کہ ایک دن میں انہوں نے تین سوا نبیا عرفی کیااورشام کوئر کاری کاباز اراگایا ' یعن کچھ پرواہ نبیں کی' ۲۲ستا می تفسیر: الفتو حات الہیجلد اص ۷۲ اصل عبارت: قوله و يقتلون النبين الخ روى عن اليهود قتلت سبعين نبيًا فى اول النها رولم يبالوا ولم يغتمواحتى اقاموا فى اخرالنهار يتسوقون مصالحهم وقتلوا ذكريا.

حاصل مطلب: روایت ہے کہ یہود نے سر انبیاءکوسویرے شہید کردیا اور کچھ پر واہ نہ کی اور ایسے بے پر واہ ہوئے کہ شام کو بازار کے کام کئے اورز کریا اور پیچی اور فعیاً وغیر و کولل کیا۔

انبیاء کے قبل کی تعداد بعض روایتوں میں تین سو ہاور بعض میں ستر ہے اس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ قبل کا ایک واقعہ نہیں ہے متعدد واقعے ہیں 'کسی وقت ستر انبیاء کو قبل کیا اور کسی وقت تین سو و یہ دونوں واقعے علیحدہ علیحد ہروایت ہوتے چلے آتے ہیں '

ىيە القىيىردى كەشبادتىل چىش ئىڭئاب چىندىغارخىل كەگواجيال بھى ملاحظە ھۇل ـ

# عبارات كتب تواريخ

نمبرشار: ۲۴/۱

نام کتاب: تاریخ طبری جلداص۱۳٬۱۳

اصل عبارت: ان يحي قتل قبل ان يرفع عيسى قال حاجتى ان تذبح لى يحيى بن زكريا فقال سلينى غير هذا قالت ما استلك الاهذا قال فلما ابت عليه دعا يحيى و دعا بطست فذبحه انتهى ملتقطاً.

مطلب: علامہ مؤرخ طبری لکھتے ہیں کہ حفرت کی اللہ حاست کی وجدال طرح روایت جانے ہے پہلے شہید کئے گئے اور مؤرخ محدون حفرت کی کی شہادت کی وجدال طرح روایت کرتا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اپنجیجی پر فریفتہ تھا اور اس ہے تکاح کرتا چاہتا تھا اور بسبب ممنوع ہونے نے حفرت کی اُ ہے منع کرتے تھے ایک روز وہ آئی اور بادشاہ نے اُس ہے کہا تو کیا ہا گئی ہو نے اُس ( ملعونہ ) نے کہا کہ حفرت کی کو ذرح کر کے مجھے دیدے بادشاہ نے کہا کچھا اور ما تگ بوری مناہ نے حفرت کی کو بلایا اور ایک طشت منگایا اور سرمبارک کا نے کراس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت کی کے گئی کو بلایا اور ایک طشت منگایا اور سرمبارک کا نے کراس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت کی کے گئی کراس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت کی کے گئی کراس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت کی کے گئی کراس میں رکھ دیا اس کے بعد مؤرخ نے حضرت کی کے گئی کراس میں رکھ دیا س کے بعد مؤرخ نے دوایت کی ہے۔

ام ان ام ایس حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت عبد اللہ بن مسعود سے دوایت کی ہے۔

نام كتاب: ابن خلدون جلدا

اصل عبارت: وقتل فیهم یحیی صلوة الله علیه وقد ذکر فی قتله اسباب کثیرة ص ۱۲۴ اختمار کے خیال سے پوری عبارت نقل نہیں کا گی صرف حضرت کی کے قتل کے متعلق جملہ کھودیا گیا ہے

مطلب: ابن خلدون نے حضرت عیلی کی بیدائش اوران کی نبوت اور آسان پراُٹھا لئے جانے کے ذکر میں حضرت یجیٰ کی ولا دت اور شہادت کا ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ اُس وقت یہود کا بادشاہ ہیرودس تھا اور بڑا شریراور فاس تھا اُس نے کتنے تھائی علاء کوئل کیا اور حضرت یجیٰ کو بھی شہید کردیا اور آپ کے شہید کردیا ۔ اور آپ کے شہید کر دینے کے مختلف وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔

نبرشار: ۲۹/۳

نام كتاب: تاريخ طرى فارى جلدا ص ٢٣٥

اصل عبارت: پس ملک درال مسی بفرمود که سریجی را بارند و یجی علیه السلام را سربریدند و در مسی نباده به پیش ملک بردندو ملک آن طشت را با سربریدهٔ یجی علیه السلام پیش آن دخت نباد مطلب: تاریخ طبری فاری میں علامه ابوعلی محمد نے حضرت مریم کے انقال اور حضرت یجی کے شہید ہونے کی نبیت فاص باب منعقد کر کے حضرت یجی کے شہید ہونے کی صالت کھی ہے کہ بادشاہ میرودی نے نشہ میں سرشار ہوکرا پی محبوبہ کے کہنے سے حضرت یجی گئے کے سرکا شنے کا تھم دیا اور اس کے لوگ سرمبارک کاٹ کر لائے اور طشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بادشاہ نے وہ طشت محداً سرمبارک کاٹ بی محبوبہ لڑکی کو دیدیا'۔

نمبرشار: ۱/۲۷

نام كماب: تاريخ كال جلدادّل سهر ۲۳۱/۲۳۱باب ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام

اصل عبارت: وبعث الله عيسى رسولا نسخ بعض احكام التوراة فكان ممانسخ انه حرم نكاح بنت الاخ و كان الملكهم و اسمه هيرودس بنت اخ تعجبه يريدان يتز و جها فنهاه يحيى عنها وكان بهاكل يوم حاجته يقضيها لها فلما بلغ ذلك امها قالت لها اذا سالك الملك ماحاجتك فقولى ان تذبح يحيى ابن زكريا فلما دخلت عليه وسألها ماحاجتك قالت اريد ان تذبح يحيى

بن زكريا فقال سئل غير هذا قالت مااسالك غيره فلما ابت دعا يحيي و دعا بنطع بسطت فذبحه فلما رات الراس قالت اليوم قرت عيني

مطلب: علامدابن اثیرا پی مشہور تاریخ کامل میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفرت عیلیٰ کو اپنا رسول کہا۔ انہوں نے تو رہت کے بعض احکام منسوخ کئے جواحکام منسوخ کئے گئے اُن میں سے ایک بیتھا کہ بھائی کی بیٹی سے نکاح حرام ہے پہلے حرام نہ تھااس وقت جو بی اسرائیل کا باوشاہ تھا اُس کی ایک بیتی تھی وہ اُسے بہت چا بتا تھا اور اُس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا حضرت بیکی اُس نے اُسے نورا نے اُسے نورا کی ایس اور اُس کی ایس آیا کرتی تھی اور جوخواہش وہ کرتی تھی بادشاہ اُسے نورا کرتا تھا اُنفاق سے لڑکی کی باس کو خبر پنجی کہ حضرت بیل لڑک کے نکاح کو منع کرتے ہیں۔ اُس نے اپنی لڑک سے کہدویا کہ بادشاہ جس وقت بیار ہیں تھے سے دریا فت کرے کہ تو کیا چاہتی ہے تو کہ جو کہا کہ کو فت کردے اُس نے بعد جودہ اُر کی بادشاہ کے پاس گئی اور بادشاہ نے اُس کے سوااور پھھا کہ کہا کہ ہیں اس کے سوااور پھھا کہ کہا کہ ہیں اس کے سوااور پھھا کہ اُس ما نگا بودشاہ نے کہا کہ اس کے سوااور پھھا کہ کہا کہ ہیں اس کے سوااور پھھا انگی جب اس لڑکی نے انکار کہا تو باوشاہ نے حصرت بیکی کو بلایا اور حضرت بیکی کو بلایا اور حضرت بیکی کا سرمبارک کا شرکہ طشت میں رکھ دیا اُس لڑکی نے جب سر کہ دیا اُس کے طشت منگایا اور حضرت بیکی کا سرمبارک کا شرکہ طشت میں رکھ دیا اُس لڑکی نے جب سر میارک کا طشت میں رکھ بوائیں اور کھی ہو کہا کہ آج میری آ تکھیں شھنڈی ہو کہیں۔

نمبرهار: ۱۸/۴

نام كتاب: الاخبارالطّوال ص ٢٣

اصل عبارت: لما انبعث الله عيسى بن مريم فاقبلت اليهود لقتله فرفعه الله اليه الويحيى بن ذكريا فقتلوه

مطلب: جب حفرت عینی علیدالسلام مبعوث ہوئے تو یہودان کے آل کے در پے ہوئے انہیں اللہ تعالی نے اٹھالیا حفرت کی تشریف لائے انہیں یہود نے آل کردیا طاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کے کے محمراور کتب تواری سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی حضرت کی جی پہلے شہید کئے گئے ہیں شاید مؤرخ کا مقصود دونوں واقعوں کا بیان کرنا ہے تر تیب واقعہ کا ذکر مقصود نہیں ہے حاصل یہ کہ حضرت کی کا شہید ہونا جس طرح اور مؤرضین نے بیان کیا اس طرح صاحب اخبار الطوال بھی بیان کرتا ہے۔

طرح صاحب اخبار الطوال بھی بیان کرتا ہے۔

نمسشار: ۲۹/۹

نام كتاب: تاريخ الفداجلداة ل ص٣٣

مطلب: حضرت ذکریا حضرت مریم کے خالو تھے اس لئے مریم انہیں کی کفالت علی تھیں قدرت خدا ہے جب بیر حالمہ ہوئیں تو یہود نے حضرت ذکریا پرتہمت لگائی اور انہیں پکڑنا چاہا یہ بھاگے اور ایک بہت موٹے درخت میں پوشیدہ ہوگئے یہود نے اُس درخت کو کاٹ ڈالا حضرت نزکریا بھی اُس میں کٹ گئے حضرت بچی کے آل کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ ہیرودس بادشاہ اپنی بھیتی ہوئی اس کئے منح خرمایا اس وجہ سے اُس لؤکی کی ماں دیشن ہوگئی اس لئے اُس نے اور اُس کی بیٹن نے بادشاہ سے بہت اصرار سے کہا کہ یکی کو مارڈال بادشاہ نے آل کرنے کا حکم دیا اور وہ اُن کے روبر وال کرائے گئے۔

نمبرشار: ١/٠٣٠

نام كتاب: الجيل متى باب١١ آيت ١١١١ص١٠٠

مطلب: ہیرودس نے بوحنا (یکی ) کو ہیرودیاس کے سبب جواس کے بھائی فیلیوس کی جوروشی گرفتار کیا اور ہائدھ کے قید خانہ میں ڈال دیا تھا (اس لئے کہ بوحنا نے اُس سے کہا تھا کہ تھے اُس کورکھنا روائیس) اور ہیرودس نے چاہا کہ اُسے مارڈالے پرعوام سے ڈرا کیونکہ وہ اسے نی جانے تھے 'پر جب ہیرودس کی سالگرہ گلی ہیرودیاس کی بیش ان کے درمیان ٹاپی اور ہیرودس کوخوش کیا چنا نچہ اُس نے گھر میں تھے دوں گا تب وہ جیسا اُس کی ماس نے پہنے گھر اُس تھے دوں گا تب وہ جیسا اُس کی ماس نے اُس کے متعارکھا تھا بولی کہ بوحنا (یکی ) بہتمہ دینے والے کا سرتھالی میں بہیں جھے متعاود سے سب اُس نے لوگوں کو بھیج کر قید خانہ میں بوحنا (یکی ) کا سرکٹو ایا اور اُس کا سرتھالی میں اُس فیل میں لاک اُس لئے کی دیں گارکہ وریا

نمبرشار: ١١/١

نام كتاب: الجيل مرض باب٢

مطلب: اس میں بھی وی مضمون ہے جوابھی انجیل متی نے قل کیا گیا'

یددونوں حوالے تاریخی حیثیت سے نقل کئے میں یعنی اگر چداس کتاب سے نقل کے میں یعنی اگر چداس کتاب سے نقل کے میں جے تمام نصاری اُنیس سو برس سے آسانی کتاب مقدس مانتے چلے آئے ہیں۔ اور مرزا تادیانی نے بھی انہیں کتاب مقدس مانا ہے اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں پیش کیا ہے۔ (توضیح الرام ص سنزائن ج سامی ۵۲۔ ۵۳ ملاحظہ کیا جائے ) مگر میں اس وقت تاریخی حیثیت سے اس کا الرام ص

حوالہ دے رہا ہوں' عیسائیوں کامحقق اور طے شدہ قول ہے کہ پہلی انجیل حضرت مسلح کے مقرب حواری کی لکھی ہے اور تمام عیسائی مانتے ہیں' بیحواری حضرت بجیل کے ہمعصر سخے اور دوسری انجیل حواری کے ایک شاگرد نے لکھی ہے فرضیکہ بیدونوں تاریخیں حضرت بجیل کی شہادت کے قریب لکھی گئیں اور ایک عظیم الشان گروہ اُس کتاب کو مقدس اور آسانی کتاب اعتقاد کر کے اُس کی حفاظت کرتارہا ہے اور کرتا ہے اس کئے کم ہے کم تاریخی حیثیت ہے اُسے معتبر مانے میں کام نہیں ہوسکتا' بیا ۳ شہادت کی نظارین ملاحظہ کر بچے اب میں خاص ان کی شہادت پیش کرتا ہوں جن کے مرید حضرت کی کی شہادت کو چھوٹ بتاتے ہیں۔

# (۳۲)شہادِت حضرت کیجیا کے شہید ہونیکی

بقول خودمجدد دوران سیح قادیان مرزاغلام احمدقادیانی اپنی مایی فخر کتاب ازالیة الاو ہام کے حصدادّ ل میں فرماتے ہیں'' حضرت یجی نے بھی یہودیوں کے فقیہوں اور بزرگوں کوسانیوں کے نیچے کہدکران کی شرارتوں اور کارسازیوں سے اپناسر کٹوایا۔''

(ازالهاومام اخزائن جساص ١١٠)

(حضرت کی علیہ السلام کِقل کئے جانے کی دجہ ہم نے انجیل سے اور متعدد تاریخوں سے نقل کی ہے جو نہایت معقول دجہ ہے 'گر مرزا قادیانی السی معتبر دجہ کوئیس لکھتے چونکہ انبیاء کی عظمت مرزا قادیانی کے قلب میں نہیں ہے اور اپنی بدزبانی کے الزام کو اُٹھانا چاہتے ہیں اس لئے حضرت کی کے شہید کئے جانے کی دجہ انجیل کے اور مؤرثیین ومنسرین کے خلاف السی بیان کرتے ہیں جن سے ان کی تیززبانی ثابت ہو۔)

اب مرزا قادیانی کے وہ مریدادرسلطان القلم کے شاگر دکہاں ہیں جو حفزت کی کے واقعہ شاہر دکہاں ہیں جو حفزت کی کے واقعہ شہادت کو جھوٹا کہیں کی کی کہ دو این کہد ہے کہ کہا کہ میں کہ خت کا می کر کے یہود سے اپناسر کٹوایا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہود نے آپ کو شہید کیا۔ نے آپ کو شہید کیا۔

اب جماعت احدید مرزائید کی بے خبری اور بے علی لائق ملاحظہ ہے کہ جس واقعہ کو تیرہ سو برس سے تمام علماء حقائی تشلیم کرتے رہے صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے اُس کی تصدیق ہو رہی ہے حدیث میں اُس کا خبوت موجود ہے کہ بعض مفسرین نے قرآن مجید کے الفاظ سے اُسے

ابت کیا ہے تمام علماء مضرین اور عدثین اور مؤرضین ایک زبان ہوکراس واقعہ کے مصدق ہیں کی اختلاف اس میں نہیں پایا جاتا 'بایں ہمہ جماعت مرزائید انبیاء کرام کی شہادت سے انکار کرتی ہے اور بالخصوص اس واقعہ فہ کورہ کو جھوٹا کہتی ہے حالانکہ بیدہ واقعہ ہے کہ اس کے سیح ہونے میں کسی مسلمان کوتا مل نہیں ہوسکتا 'تیرہ سو برس سے تمام امت محمد بید کااس پر اتفاق چلا آتا ہے 'اور جب اس اتفاق کے ساتھ اس کی پوری تقعہ بی انجیل سے بھی ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ایہا سی واقعہ ہے کہ انیس سو برس سے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے عیسائی اور مسلمان سب جانے چلے واقعہ ہے کہ انیس سو برس سے کسی کا اختلاف اس میں نہیں ہے عیسائی اور مسلمان سب جانے چلے آتے ہیں اور بلا اختلاف سب کی کہ ابول میں اس کی تقعہ بی موجود ہے بہی وہ مضمون ہے جو فیصلہ آسائی حصہ دوم کے ص کہ ''میں لکھا گیا ہے اور سے کا ذہ (مرزا) کے بعض مانے والوں نے اس حقالہ کی تابول اللہ سے انکار کیا ہے اور جھوٹ بتایا ہے جس کا حاصل بیہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ سے کیا وہ مسب جھوٹے اس وقت تک جس قدر کا لمین گذر سے ہیں اور اس واقعہ کی شہادت دے رہے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں (نعوذ باللہ منہ) اور جنتی تفیر میں اور تاریخیں وغیرہ ہیں سب غیر معتبر ہونے ہیں کی مسلمان کہ واتا مل نہیں ہوسکا۔

براوران اسلام! اس پر فورکرین کہ جوبات ایس محکم طور سے ٹابت ہوکہ صدیث و تنسیر سے اُس کا شوت ہوئی ما علماء متقلہ بین اور متاخرین کا اُس پر انقاق ہو تیرہ سوبرس کے عرصہ بیس کا اختلاف اُس بیں ٹابت نہ ہواس کے ساتھ ایک دوسرے گروہ عظیم الثان کا انقاق اس پر انیس سو برس سے پایا جائے اگر ایس محکم اور شفق علیہ بات جھوٹ اور غیر معتبر ہوجائے تو وین کی کی بات پر اعتبار نہیں ہوسکتا بیخت در پر دہ دین کی نتخ کن کے در پے ہے اور صرف عوام کے فریب وسیخ کو قر آن اور صدیث کا ثبوت علماء کے روایت و انقاق ہی وسیخ کو قر آن اور حدیث کا نام لیتا ہے کیونکہ قر آن وحدیث کا ثبوت علماء کے روایت و انقاق ہی سے ہاور میخت اُس کو تیم کی باتیں کر تے ہیں اب بیدائی جہالت ہویا قصد اُس کے خیر و بی اس سنت اور حقی کہتا ہے حالانگہ ان کے عقا کہ ان کے انگل شلاف ہیں اس میں فریب سے ہے کہ نظام عقیدوں کے بیان میں وہی جمعن السنت الفاظ لاتے ہیں جو الفاظ الل سنت نے لکھے ہیں مگر ان کے متی اللہ پر ہمارا ایمان ہے گر اہل سنت الفاظ لاتے ہیں جو الفاظ الل سنت نے لکھے ہیں مگر ان کے متی کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے گر اہل سنت

کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے مگر مرزا قادیانی کے نزدیک اُس کی ذات صادق الوعداور میں نہیں ہے وعدہ کر کے محوکر ویتا ہے جواس کے ثبوت میں 'یکھ مُو اللّٰهُ مَا یَضَاء ''النہ پیش کرتے ہیں۔

( ديكموتنمه هيقة الوحي ص ١٣٣ خزائن ج٢٢ص • ٥٧١\_٥٧)

مجھی بیجھی کہتے ہیں کہ اُس کے بعض وعدوں میں پوشیدہ شرطیں ہوتی ہیں کہ ہندے کو اُس کاعلم نہیں ہوتا اس کا حاصل بیہ ہے کہ اس کا کوئی وعدہ لائق اعتبار نہیں ہے۔

الل سنت کے نزدیک خدا کے رسول معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے وقی کے سیجھنے میں اُسے غلطی نہیں ہو سکتی مرزا قادیا نی کے نزدیک معصوم ہونا تو بہت بڑا مرتبہ ہے بعض انبیاء سے ایسے افعال بھی ہوتے ہیں جو کسی شریف دیندار سے بھی نہیں ہو سکتے ، حضرت عیسی کی طرف جو شرمناک با تیں مرزا قادیا نی نے منسوب کی ہیں ان کا زبان قلم پرلا ناد شوار ہے۔

(وافع البلاكاصفية خر (خزائن ج ۱۸ ص ۱۸ او ضمير انجام آئتم (ص ۲۵ عزائن ج ۱۱ ص ۱۹ ۲۹ ۱۳) و يكهاجا يك جب انباكا كلام لائق اعتبار نبيس موسكتا ـ

و جب اغبياء كى بيرهالت ہے تو كسى فهميده كنز ديك ان كا كلام لائق اعتبار نبيس موسكتا ـ

و حى كے فلط معنى تيجھے كو خطائے اجتهادى كہتے ہيں ـ اس جماعت ميں كسى كو اتنا بھى علم نبيس ہے كہ وہ سمجھے كہ و حى كے معنى تيجھے ميں فلطى كر خااور اپنى غلطى كو كلام خدا كہد دي تو اس كے كسى تول پر اگر و حى كے معنى تيجھے ميں رسول غلطى كر سے اور اپنى غلطى كو كلام خدا كہد دي تو اس كے كسى تول پر اعتبار ندر ہے فرشتوں كى نبيت جو تيرہ سويرس سے مسلمانوں كاعقيدہ چلا آتا ہے مرزا قاديانى اس سے صاف انكار كرتے ہيں اور مشركانہ اور طحد انہ طريقہ ملاكر بيكتے ہيں كہ ستارونكى روح كانام فرشته اور جن ہے۔

( تو شيخ المرام ص ۲۰ سے سے مرزائن جسم ۲۷ تا ۱۸ معلم دورون

غرضیکہ تمام اصول عقائد اسلامیہ مرزا قادیانی نے درہم و برہم کر دیئے ہیں مگر بخت دھوکا بید یا ہے کہ الفاظ وہی ہیں' جو اہل سنت لکھتے ہیں' مگر جب حقیقت امر کو پردہ اٹھا کر دیکھا جا ہے اس وقت واقعی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔

برادران اسلام! میں نہایت خیرخواہانہ کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے کلام سے جوان کے عقائد معلوم ہوتے ہیں اگر اُنھیں سے باتا جائے تو غد ہب اور دین الی کوئی لائق اعتبار چیز نہیں رہتی جو ذی علم وسیح انتظر ان کے رسالوں کو دیکھے گاوہ اس کا یقین کریگا' یہ ایک ضمیٰ بات تھی اب جھے حضرت ابوب علیہ السلام کے مصائب کو دکھا تا ہے تا کہ اہل اسلام عبرت مکریں اور مصیبت میں

# پریشاں نہ ہوں خدا کے برگزیدہ اور اعلیٰ مرتبہ کے برگزیدہ کی حالت کو پیش نظر رکھیں۔

#### حضرت ابوب عليه السلام

حفرت ابوب علیہ السلام حفرت آخل کی اولاد میں سے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے داماد تھے اور بڑے مالدارصاحب جاہ اورصاحب اولا د تھے مؤرخ ابو الفداء نے لکھاہے کان صاحب اموال عظیم (لینی حفرت ابوب بڑے مالدار تھے) اُن کی مختصر حالت میں پہلے تغییر مراح البید ہے لکھتا ہوں پھر کسی قدر تفصیل اور تفاسیر و کتب تواری خسے لکھی جائے گی۔

كان ايوب عليه السلام روميا من ولد عيص ابن اسخق و كان الله تعالى قد جعله نبيًا وقد اعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم و الدواب والبساطين واعطاه ولدًامن رجال ونساء وكان رحيما بالمساكين وكان يكفل الايثام والا رامل و بكرم الضيف فابتلاه الله تعالى بهلاك اولاده بهدم بيت عليهم و ذهاب امواله والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة فانه خرج من فرقه الى قدمه ثاليل وقد وقعت في جسده حكة لايملكها وكان بحك باظفاره حتى سقطت اظفاره حكه بالمسوح الخشنة ثم حكها بالفخار و الحجارة ولم يزل يحكها حتى تقطع لحمه واتنن فاخرجه اهل القرية وجعلوه على كناسة و جعلوله عريشا وكان ملقى في الكناسة لايقرب منه احدا (ص٣٦٠م الحالبيد ٢٤٤ علامرة وي وكان ملقى في الكناسة لايقرب منه احدا (ص٣٦٠م الحالبيد ٢٤علامرة وي)

انہیں نبوت عنایت کی اوراُس کے ساتھ دنیا کی تعمیں بھی بہت کچھ ویں گائے 'بیل' بحریاں' زمین راعت وغیرہ تھیں' باغات سے اولاد بھی اللہ تعالی نے دی تھی' جینے سے بیٹیاں تھیں' حالت ان کی سیقی کہ سکینوں پر بہت پچھ مہر بانی کیا کرتے سے بیٹیوں کی اور بیواؤں کی کفالت کرتے سے مہمان نواز سے بایں ہمد تھیں اللہ تعالی نے آز ماکش میں ڈالا مکان گرا' اُس کے نیچ آپ کی سب اولا و دب کر مرگئی جس قدر مال و متاع تھا سب بتاہ ہوگیا پھر اٹھارہ برس برابر بیمار ہے سرے بیرتک متام بدن پر ذبل نکل آئے اور تمام بدن میں تھی کہ بے اختیار ہوجاتے سے اور محلولات کے محلاتے تھی اور کھیلاتے سے اور کی محلاتے کے اختیار ہوجاتے سے اور کھیلاتے کے کھرائے کے کھر کنگر پھر سے' الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کی در مدل کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کے محلاتے کے الغرض کھیلاتے کی مدل کے الغرض کے محلاتے کے محلاتے کے محلاتے کی در مدل کی مدل کے الغرض کے محلاتے کی مدل کی مدل کی مدل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی مدل کی مدل کی مدل کی مدل کی مدل کی مدل کے محلاتے کی محلاتے کی مدل کی مدل کی مدل کی مدل کی مدل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی مدل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کو کھیل کی کھیل کے کھیل کی کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھ

تھ جلاتے تمام بدن کا گوشت بھٹ گیااور نہایت بدیوآ نے گلی اور گاؤں کے لوگوں نے گاؤں سے نکا کا سے نکال کرایک گھوڑے (تھڑے) پر فال کرایک گھوڑے (تھڑے) پر پر ایک جھونپڑا بنا دیا اُس گھوڑے (تھڑے) پر پر سے بتنے اور کوئی پاس نہ آتا تھا غالبًا بھی الفاظ تغییر کبیر میں ہیں اس کی تفصیل اور تغییروں میں اور مؤ زمین نے بہت کے تکھی ہے۔

الغرض حضرت ایوب صاحب مال سے صاحب جائداد سے پانسوال اورایک ہزاریل سے بائداد سے پانسوال اورایک ہزاریل سے بال چلانے والے اور ہرایک ال کے لئے ایک نوکر تھا'ای قدراون اور بحر کیاں تھیں' اوران کے جہوا ہے۔ اب مشیت اللی کا تقاضا حضرت محدوج کے امتحان کا ہواا درصر وحمل کا سبق تمام عالم کے جہوا ہوا کہ آئندہ کی سلیں بھی عبرت پکڑیں اوراس دنیائے دنی کی حالت برغور کریں کہ بیدہ جہاں ایسے مقرب بارگاہ اللی بربعض وقت الی مصیبتیں آیا کرتی ہیں۔ وہ مصیبتیں حضرت ایوب پر آئی ہیں کہ اُن کے سندے سے بدن کا پنے گئا ہے اور عقل جران ہوجاتی ہے مسلمان خیال کریں کہ جس کے جاہ ورثر وت کا بیحال ہوائس پر رفتہ رفتہ رفتہ مثیت ایز دی سے ایک بنا کیں آئی ہیں کہ آن کے متعدد اسباب کے بعد دیگرے تباہ ہونے بنا کہ ہوئے اور انجام کار نہوہ مال ومتاع رہا نہوہ جاہ ورثر وت رہی نہ اس جائیداد کا پیتہ رہا جس کے لئے بڑار تیل اوران کے لئے سینکٹر وں نوکر تھے بہاں تک کہ رہنے کیلئے مکان تک بھی نہ رہا ساری اولا د مکان کے بیچ دب کرمرگئ کھر اس عظیم الثان مصائب کے بعد جسمانی مصیبت میں اٹھارہ برس تک یہ باس کوئی نہ آتا تا تھا اور مختلف طور سے لوگ طعند دینے گئے اوراس مصیبت میں اٹھارہ برس تک رہا سے سات برس خاص گھوڑے (تھڑ ہے) پر طعند دینے گئے اوراس مصیبت میں اٹھارہ برس تک رہے سات برس خاص گھوڑے (تھڑ ہے) پر طعند دینے گئے اوراس مصیبت میں اٹھارہ برس تک رہے سات برس خاص گھوڑے (تھڑ ہے) پر حدے رہے۔

فیقی مطر و کا علی الکناسته سبع سنین مایسال الله ان یکشف مابه و ما علی وجه الارض اکرم علی الله منه. (الکامل فی التاریخ جاص ۹۹ قصرایوب علیه الله منه. علامه ابن اثیرکامل می لکھتے ہیں کہ سات برس گھوڑے (تھڑے) پر پڑے رہاور اس مدت میں بھی دعانہیں کی کہ اللہ تعالی اس مصیبت کو ہٹا دے۔ حالانکہ روئے زمین پراس وقت اللہ کے زدیک کی معلم وکرم ان کے مثل نہ تھا۔

ابن اثیرکایہ جملہ نہایت ہی عبرت انگیز ہے جن کے دل میں پکھ بھی خوف خدا ہے وہ یہاں دو باتوں پرغورکریں گے ایک یہ کہ حضرت ایوبؑ اس وقت میں ایسے خدا کے پیارے اور

معظم تھے کہاں دفت ان کی مثل کوئی دوسرا دنیا میں نہ تھاادر ایسا برگزیدہ ایسی سخت مصیبتوں میں اتنی دراز مدت تک مبتلار مااوراس وقت کے مرزائی صفت لوگوں ہے کیسے کیسے طعن تشفیع سنتار ہا؟ وہ دوسری اس مقبول خدا کی ہمت اور تحل وصبر کود یکھنا جا ہے کہ اللہ کی رضایرا پیے راضی رہے کہ اس کے خلاف دعا مانگنا بھی پیندنہیں (اللہ اکبرجل جلالہ ) آپ پر تین محض ایمان لائے متھے وہ بھی بدگمانی کرنے لگے تھے اور بعض وقت طعنہ دیتے تھے اگر چہ مرتد نہیں ہو گئے تھے گر حضرت ابوب علیه السلام ان کے لئے بھی کوئی تخت لفظ نہیں کہتے تھے اُب خیال کیجئے کہ جب کچھ یاس نہیں ہاور کوئی یاس بھی نہیں جاتا سب بدگمان بھی ہو گئے ہیں تو کھانے پینے کی کیا سبیل تھی، اتنی مت تک جیتے کیے رہے؟ یمی لکھتے ہیں کہ وہی نیک بیوی جس کا نام رحمت تھا اس نازک وقت میں رحمت المی تقی وہ پچھ مزدوری کر کے لا تی تقی اور کھلاتی تھی' بلا خراس دراز مدت کے بعد ایک امتی کے طعنے سے یاکسی دوسرے کے تاشا نستہ کلمات سے ان کی زبان سے عاجز اند لکلا" زَبّ أَنِيّ مَسَّنِيَ الْضُرُّ وَأَنْتَ أَرُحَمُ الرَّاحِمِين " (الانبياء٨٣) إلى دعا كرت بي دريات رحمت جوٹ زن ہوا اور اللہ نے صحت دی اور اولا د وغیرہ بھی عنایت کی اللہ کے رسولوں کی اور برگزیدہ بندوں کی بیشان ہوتی ہے مرزاغلام احمرقادیانی کی طرح نہیں کہ خت مخالف سے عاجز ہو كرايلى صداقت ظاہر كرنے كے ليے نهايت ہى عاجز انددعاكى بر مولوى تناء الله صاحب اور ڈ اکٹر عبدالحکیم صاحب میں کیسی عاجزانہ دعا کی ہے مگر دونوں جگہ معاملہ برعکس ہواجس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا ذب تھا۔ان دعاؤں کومرزا قادیانی نے خود چھپوا کرمشتہر کیا ہے ) مگرایک شنوائی نہیں ہوئی اور خالف کے روبرونہایت ذلیل ہوئے۔ (دیکھومجوعداشتہارات جسم ۵۷۸ نیز مجموعه اشتهارات جسم ٥٩٢/٥٩١)

الغرض ہمارے بھائی خوب معلوم کریں اور یقین کرلیں کہ دنیا کی مصیبت کسی پر آتا اس کے کافریا مرتد ہونیکی یا کسی کے خالف ہونے کی دلیل نہیں ہوسکتی البتہ احادیث صححہ اور دنیا کے واقعات کا بت کرتے ہیں کہ دنیا میں ایما نداروں کو زیادہ مصیبتیں آتی ہیں اب میں مسلمانوں کو اس امر پر خاص توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت کچی علیہ السلام اور حضرت ایوب کے واقعات کو پیش نظرر کھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قبرت نیز واقعہ کو ایک تیسری نظیر ہم جمیں اور پھر مرز ا علام احمد کے بیما کا نداور بے او بانہ جملوں کو دیکھیں کہ قرق العین رسول الشقلین کی نسبت کیا کہ در ہے ہیں اُن کے رسالہ اعجاز احمدی کے بیاشعار ہیں۔

وقالواعلى الحسنين فضل نفسه اقول نعم والله اي ربي سيظهر .

(اعازاحری ۱۹۳۰)

لوگوں نے کہا کہ اس شخص نے (مرزاغلام احمہ) امام حسن اورامام حسین سے اپنے تئیں اچھاسمجھا میں کہتا ہوں کہ ہاں میراخداعنقریب ظاہر کردیگا بعنی میری فضیلت ظاہر ہوجائیگی مگر مرزائی افسوس کریں کہ کچھ نہ ہوااور مرزا قادیانی جھوٹے تھہرے۔

وشتان مابینی و بین حسینکم فانی اؤید کل آن وانصر و اما حسین فاذکر وادشت کربلا الی هذه الایام تبکون فانظروا. (اکبازاحری ۲۹ فرائن ۱۵ اسما ۱۸۱)

مرزا قادیانی کے اس شعر کو برادران اسلام عبرت کی نظر سے ملاحظہ کریں کہ حضرت حسین جناب رسول اللہ کے قرق العینین نواسہ ہیں جس کی نسبت وہ اصدق الصادقین اپنی امت کی نجات کیلئے کشتی نو حسے تشیبہہ دے چکے ہیں۔ان کی مصیبت کودکھا کراپی عیش وکا مرانی پر مرزا قادیانی فخر کرتے ہیں کیا سے مسلمان کا دل اس سے شق نہ ہوتا ہوگا، کیا میمکن ہے کہ عاشق رسول الشقاد رفافی الرسول کوئی کہہ الشقین کی زبان پر ایسے الفاظ آسکیس ؟ کیا ایسے ہی مدعی کو خادم رسول اللہ اور فنافی الرسول کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں اگر ایمان ہے تو کوئی ایماندارا سے مدعی کو سچا مسلمان بھی نہیں کہ سکتا، چہ جائیکہ اسے عاشق رسول اور فنافی الرسول سمجھ

جس طرح کے کلمات مرزا قادیانی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نبست ہمارے مقابلہ میں کیے ہیں اس طرح فرعون حضرت ایوب کے مصائب دکھا کر حضرت موک اور ان کی امت کے مقابلہ کہرسکتا تھا و شتان مابینی و بین نبیکم فانی اوید کل ان وانصروا (یعنی جس طرح مرزا قادیانی نے مسلمانوں کے مقابلہ میں حضرت امام حسین کی مصیبت کودکھایا ہے اور چھرا پی عیش وعشرت کوتا ئیدالی بتایا ہے اس طرح فرعون حضرت موک کے مقابلہ میں حضرت ایوب کے مصائب کودکھا کرا پی عیش وکامرانی پر فخر کرسکتا تھا اور وہی مرزا قادیانی والاشعر پڑھسکتا تھا صرف ایک لفظ بدل کر یعنی حسین کی جگہ نبی کہددیتا ) اور فرعون پر کیا تاویانی والاشعر پڑھسکتا تھا صرف ایک لفظ بدل کر یعنی حسین کی جگہ نبی کہددیتا ) اور فرعون پر کیا ہے جومنکرین انبیاء دنیا میں کامران رہتے ہیں وہ اکثر انبیاء کی نبست ایسا ہی فخر کر سکتے ہیں اور مقبولان خدا کی مصیبتوں کودکھا کر اور اپنی کامرانی پیش کر کے اپنامؤید من اللہ ہوتا بیان کر سکتے ہیں وہ اگر فاعتبرو وایا اولی الابصاد"

شایداں قتم کے حالات بعض مرزائیوں نے دیکھےاس لئے فائز المرامی اور کامیا لی ک بیصورت بتاتے ہیں کے مخلوق اُسے زیادہ ماننے لگی مگر بیہ جواب بھی ان کی بے خبرمی اور کم علمی کوظا ہر كرتا ہے، كيونكه حضرت ايوبٌ كى حالت تواجھى ذكر كى گئى حضرت نوح عليه السلام كا حال بھى اس كى عَلَطَی کی شہادت کے لئے نہایت کافی ہے میرتو قرآن مجیدے ثابت ہے کہ حضرت نوع نے ساڑھےنوسو برس دعوت دی مگراب دیکھا جائے کہ اس دراز مدت میں کتنی مخلوق آیپ پرایمان لائی ' قر آن مجید میں مجمل طور پرارشاد ہے' وَ مَاامَنَ مَعَه ' إِلَّا قَلِيْلِ "(هود ۴۰) لَعِنْ حفرت نوع بر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے مفسرین نے اس تھوڑے کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے ُ صاحب مدارک التز مل لکھتے ہیں کہ آٹھ محض ایمان لائے اور زیادہ سے ۸۵ آدمیوں کا ایمان لانا لکھتے ہیں بعض محققین اس کی تعداد بیان کرتے ہیں' الغرض وہ سیجے رسول ہیں جن کی اولاد میں عظیم الشان سلسلہ رسولوں کا ہے' اُن کی دعوت ہے نوسو پیجایں برس کے عرصہ میں اس قدر فکیل مقدار مخلوق کی ان پرایمان لائی جو کسی شار میں نہیں ہو سکتی' اب اس کے مقابل صالح اور ابوئیسٹی مدعیان کاذب کی جماعت کوخیال کیجئے کہتمام قبائل مغرب ان برایمان لے آئے تھے تھوڑی مدت میں اس لئے جماعت احمد یہ کے قاعدے کے بموجب ان جھوٹے مدعیوں کوصادق ہونا میاہئے اور حضرت نوځ کو کا ذب (نعوذ بالله منه) الغرض دنیا کی سمی قتم کی کامیا بی یا تا کا می صدافت یا عدم صداقت کی دلیل ہیں ہوسکتی ہال بعض وقت اس کامیا بی کیسا تھا سے قرائن اور وجوہ بیش آتے ہیں کے عقلی طور ہے ایس کا میا بی کوصدافت کی دلیل کہتے ہیں اور نا کا می کو کذب کی علامت' اب میں اس دعوے کی تقید میں تصحیح حدیثوں ہے آپ کو دکھا تا ہوں۔

(۱) لم يصدق نبى من الانبياء ما صدقت وان من الانبياء يصدقه من امة الارجل واحد" النفاء النفاء وافراج الموحدين من النار) واحد" النفاء النفاء في المناسبة في المناسبة في النفاء النف

(۲) عُرِضُتُ عَلَى الامم فرأيت النبى و معه الرُّهَيْطَ والنبى و معه الرجل
 والرجلان والنبى ليس معه احد الخ

(مسلم ج اص ١١٤ باب الدليل على وخول طوا كف المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب منداحد بن عنبل ج اص ١٥٦)

دوسری حدیث میں حضور انور کا بیمقولہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی امتیں حالت کشفی میں میرے سامنے پیش کی کئیں میں نے دیکھا کہ بعض انبیاء کے ہمراہ چند آ دمی ہیں یعنی تین جار آ دی بعض کے ہمراہ دوایک مختص ہیں بعض ایسے ہیں کہان کے ہمراہ ایک امتی بھی نہیں ہے۔ ایک متنق علیہ حدیث کے بیالفاظ ہیں۔

(٣) خرج رسول اللَّه ّ يوماً فقال عرضت عَليّ الامم فجعل يمرالبني و معه الرجل والنبى ومعه الرجلان والنبى و معه الرهط والنبى وليس معه احد الخ ( بخاري ومسلم ص ١٤ ج البالدليل علاء دخول طوا كف كنز المعمال جسوص ١٠٠ حديث نمبر ٢٨٢ ٥ من المسلمين الجنته بغيرهماب ولاعذاب.)

لین حضرت عبدالله بن عباس فرماتے میں کہ ایک روز رسول الله تشریف لائے اور فرمایا کہ انبیاء کی امتوں کی حالت مجھے معلوم کرائی گئ میرے سامنے سے ایک نبی گذرے اُن کے ہمراہ ایک ہی امتی تھا دوسرے نبی گذرے اُن کے ہمراہ دوامتی تھے ایک اور گذرے اُن کے ہمراہ چندامتی تھے بعض نی ایے گذرے جن کے ہمراہ ایک امتی بھی نہیں تھا۔

حضرت نوح علیهالسلام کا واقعه معلوم کر کے اور ان حدیثوں کے مضمون میں غور کر کے مسلمانوں کوعبرت مکڑنا جاہئے کہ بہت سے خدا کے بیارے اُس کے سیجے رسول جود نیا کی ہدایت كيلئ بصبح محئ تنه أن كى سينكرول برس كى محنت اورمشقت كا تتيجد كيا مواحضرت نوح عليه السلام م ایک ہزار برس تک خلق کو ہدایت کرتے رہے اور ان کے ہاتھوں سے ہرتنم کی تکلیفیں اٹھا ئیں ادراُس کا نتیجہ بیہ اوا کہ آٹھ دس یا ستر ،ای مجنص ایمان لائے اور بعض کی محنت کا نتیجہ بیرکہ دوایک مخص مسلمان ہوئے اور بعض برگزیدہ ایسے ہوئے کہان کی برسوں کی محنت دنیا کی نظریس برکار ہی گئی۔

اس وقت محمرزائوں کی طرح اس وقت مے مکرین ان انبیاء سے کیسام مشخکہ کرتے ہوں مے؟ کہ بید حفرات اس قدرغل مجارے ہیں مگر کوئی نہیں سنتا، کھر کیااحمدی حفرات ان انبیاء کے الہام کو غلط بتا کیں گے ذرا ہوش کر کے جواب دیں '

حاصل كلام عبرت كامقام الغرض يج مسلمانون كو مجمع بيد كھانا ب كه خداك برگزيده حفرات بردنيا من كيے

كيسے معاملے كذرے بيں اور برتنم كى دينوى أخيس ناكاى موئى ہے حضرت يجي عليه السلام كى تمام گذران کودیکھوکہ کسینگی ہے اُن کی عمر بسر ہوئی اور انجام کاردشمن کے ہاتھ سے شہید کرد ہے گئے بدأن ك عشق اللي كوكمال مرتبه تك ينجاكر عاشقول كودكهانا تفا-حفزت ابوب عليه السلام كى مصیبتوں پرنظر کرؤ کہ خوشحالی کے بعدا تھارہ برس تک کیسی مصیبتوں کو برواشت کیااور دم نہیں مارا ہی ان کی محبت کا امتحان اور گذشته مدنو ل راحت میں رہنے کا کفارہ تھا اور جن انبیاء کی ہدایت کا متیجہ کچھ نہ ہوا یا بہت ہی کم ہوا یہاں بید دکھا تا تھا کہ دنیا دارالا ہتلاء ہے۔ یہاں بعض برگزیدہ حضرات أس مقصود ميں بھي كامياب نہيں ہوئے جس كيلئے وہ بھيج مكئے تقے اور بعض جھوٹے مفتر ي على الله دنیا میں بہت کچھ کامیاب ہوئے اور ہوتے ہیں اس لئے نہایت عبرت کا مقام ہے یہاں بہت ے ذی علم بھی بہک جاتے ہیں اوارے بھائی اس بیان سے یقینی طورے مینتیجہ نکال سکتے ہیں کہ دنیا میں کی قتم کی کامیا بی صداقت ادر برگزیدہ خدا ہونے کی معیار نہیں ہے اس سے آ فاب کی طرح روش ہوگیا کہمرزاغلام احمد قادیانی کا اور اُن کے مریدوں کا دنیاوی کا میانی کواپی صدافت میں پیش کرناان کی عظیم الشان غلطی ہےاول تو وہ یہی بتائیں کہ انہیں دنیاوی کامیابی کیا ہوئی جس قدرانہوں نے اپنی شمرت اورا بی خودستائی میں محنت کی ہے اور کاغذی گھوڑے دوڑ ائے ہیں اس کے مقابلہ میں انہیں کچے بھی کامیا بی نہیں ہوئی اس زمانے میں بعض بعض تا جرائے اشتہاروں کے ذر بعد سے لکھ پتی کروڑ پتی ہو کئے مرزا قادیانی کی خودستائی اور مدح سرائی کاصرف اس قدر تیجہ سنا جاتا ہے کہ عمدہ کھانے کو اور مشک وزعفران استعال کرنے کو ملے اور پکھے زین ہاتھ آگی اور پکھے مكانات بعى بن محية كرينو أن تاجرول كمثل بعى كامياني ندمونى جوجمو في اشتهارول سي كما ليت بي باقى ر بامريدول كا زياده مونامحض زبانى دعوى بي بيل لوكول كوجان وتبحيّ اس وقت کے لحاظ سے کہتا ہوں کہ ایک حاجی وارث علی صاحب تنے باوجود یکہ انہوں نے اپنی مرح سرائی میں ایک اشتہار بھی نہیں دیا گر لاکھوں مریدان کے ہو گئے ای طرح اور بھی حضرات ہیں اس کے علادہ انہوں نے کارخانہ البی اور دنیا کی حالت میں غورنہیں کیا' اوراس کے واقعات پرنظرنہیں ڈالی كركيب كياوك كامياب موت جي ياجان كرمخلوق كودهوكا ديا ادرد سرب جي كونكه ناواقف اورعوام کے خیال میں دنیا کی کامیائی صدافت کی دلیل ہوسکتی ہے اس وجہ سے بہت سے مسلمان بهك مخيئ اب مين دنيا كامقام ابتلاء اورمحل امتحان مونا كلام خدا اوراقوال واحوال حضرت سرور انبياء عليه الصلوة والسلام مص مختفر أبيان كرتا مول مخوب متوجه موكر ملاحظه كرتا جائية ' حضرت سرورانبياء عليه الصلوة والسلام كى كذران كانموندد يكها جائے مح بخارى اور مح مسلم (ج٢ص ٩٠٩ فصل في صبر على قلة مايجد ود خول الفقرا المهاجرين المجننه) من المونين حضرت عائشرض الله عنها عدوايت ئ

ماشبع ال محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله عَلَيْكُ مَلَكُ عَلَيْكُ مَلَكُ عَلَيْكُ مَلَكُ عَلَيْكُ مَلَمُ عَلَيْكُ مَلَمُ عَلَيْكُ مَلَمُ عَلَيْكُ مَلَمُ عَلَيْكُ مَ كرمول الله عَلَيْكِ مَلَمُ عَلَيْ مَا مَعْمُ مَعْ جَوَلَ رولُي بِي مَعْمُ عَلَيْ مَا مُعْمُ عَلَيْ مَلَى مَعْمُ عَلَيْ مَعْمُ عَلَيْ مَلَى مَعْمُ عَلَيْ مَلَى مَعْمُ عَلَيْ مَلَى مَعْمُ عَلَيْ مُلْكُونُ مَنْ مَعْمُ عَلَيْ مُلْكُونُ مَنْ مَعْمُ عَلَيْ مَعْمُ عَلَيْ مُلْكُونُ مَنْ عَلَيْكُ مِنْ مَعْمُ عَلَيْ مَلْكُونُ مَنْ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ مُنْ عَلَيْ مُعْمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُعْمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُعْمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْكُ مُنْ مُنْ عَلَيْكُمُ مُنْ عَلَيْ مُعْمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْ مُعْمِلًا مِنْ عَلَيْ مُنْ مُنْ عَلَيْ مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَي مُعْلِكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي مُنْ عَلِي عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلِي عَلِيكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيكُمُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمُ

پیٹ بھر کرنہیں کھائی ایک اور حدیث تنفق علیہ ہے۔

عن عمر رضى الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاذا هو مضطجع على رومال حصير الخ متفق عليه (مشكوة المصابيح)

(ص ٢٣٧ باب فحل الفقراء و ماكان من عيش النبي)

حفرت عمرض الله عندفر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس حاضر ہوا آپ چنائی پر لیٹے ہوئے تھے اور چیڑے تھے اور چیڑے کے کئے اس پر چھوٹا نہ تھا اس وجہ سے آپ کے دونوں جانب چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے اور چیڑے کے تکیہ پر فیک لگائی تھی۔ اُس تکیہ میں مجھور کا چھاٹا بھرا تھا (حضرت عرق فرماتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ سے دعا سیجئے کہ آپ کی امت سے تنگی دور ہوفرا ٹی ہوفارس اور روم کسے خوش حال ہیں باوجود بکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے جناب رسول اللہ نے فرمایا اے عرق اہم اس خیال میں ہو ( یعنی جواللہ کی عبادت کریں وہ دنیا میں خوش حال رہیں اور جوائس کی عبادت نہ کریں وہ خوش حال نہ در ہیں ) ایسا خیال نہیں جا ہے کیونکہ اُن کی کمائی یا مقررہ عیش و آ رام دنیا ہی میں دیدیا گیا' آخرت میں سوائے تکلیف کے کچھائن کے لئے نہیں ہے۔

دوسری روایت میں آنخضرت میلی کا ارشاداس طرح ہے کہ کیاتم اس میں خوش نہیں ہوکہ انہیں دنیا ملی اور ہمیں آخرت ان حدیثوں ہے آپ کی تنگی گذران کا نمونہ معلوم ہوا مگر دوسری حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قتم کی گذران آپ نے بخوشی منظور کی تنی اور اللہ سے الی ہی گذران کی آپ خواہش کرتے تنے چنا نچی تنقی علیہ حدیث کے بیالفاظ ہیں۔

"اللهم اجعل رزق ال محمد قوتًا"

(ابن ماجر ۴۰۵ باب القناعة مسلم ۲۰۵ م منفسل في مبرقلة) " دلييني اے الله محد كرابل وعيال كوبقذ رقوت لا يموت كے روزى عنايت فرما" ـ دنیا کی گذران میں اس قدر تنگی اختیار کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے اگر چہ بے دین نافہم اُسے نہ بچھیں اور طعنہ کریں بنگی اختیار کرنے کی مصلحتیں پوری طور پرتو خدا اور اُس کا رسول ہی جانتا ہے مگریہ نہایت ظاہر ہے کہ اس حالت میں رہنا غربائے امت کی کمال دل دہی ہے، کیونکہ جب وہ سردار دوجہاں کی میرحالت معلوم کریں گے تو اپنی غربت کو بھول جا کیں گے اور خوثی کے مارے بھولے نہا تھیں گے اس کے علاوہ اللہ کے نزدیک و نیا نہایت بے حقیقت چیز ہے بلکہ ملعون اور مردود ہے اس لئے اللہ والے آئے بھی پندنہیں کرتے مگر کی وقت کی مصلحت سے اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ کا ارشاد ہے '

لوكانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ماسقى كافر منها شربةً

(ابن ہاجہ ۳۰۲ باب مثل الدنیا تومذی ج۲ص ۵۲ باب ماجآء فی هوان الدنیا علی الله) کداللہ کے نزدیک ونیا کی حقیقت اگر چھر کے پر کے برابر ہوتی تو کس کافر کو ایک گھونٹ یانی ونیا میں شامال۔

دوسرى حديث ملاحظه بورسول التصلى التدعليه وسلم فرمات بين

الاان الدنيا ملعونته و ملعون ما فيها الاذكر الله وما والا ه و عالم اومتعلم

(ترندی جس ۵۸ باب ماجاء فی هوان الدنیا علی الله این باجس۳۰۳-۳۰۳ باب شل الدنیاء) که خبر دار به وجاو دنیا پرالله کی احت ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سب پر خداکی پھٹکار ہے البعته دنیا میں الله کی یا داوروہ اعمال صالح چنہیں الله پسند کرے اور علم دین کے جانبے والے ہوں، سیکھنے والے بیاس ہے متعلیٰ ہیں۔

ان دونوں حدیثوں پر غور کیا جائے پہلی حدیث سے اللہ تعالی کے نزدیک و نیا کا نہاہت بے حقیقت ہونا اور دوسری حدیث سے اُس کا ملعون دمردود ہونا ظاہر ہور ہا ہے پھر برگزیدگان خداجو اُس ذات پاک کے عاشق ہیں اور نہایت عالی خیال بلند حوصلہ ہیں وہ الی بے حقیقت چیز کو کیو کر پہند کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ شے اُس ذات مقدس کے ایسی تا پہند ہو کہ اُس نے اُس پرلعنت ہیں ہو کہ قرآس پرلعنت ہیں ہوگا قرآن جید میں ہیں دنیا کی حقارت بہت آئی ہے مگر اللہ تعالی نے اپنی کی مصلحت اور دینی فائدے کے لئے اپنے کی برگزیدہ کو بھی دنیا کا مال ومتاع دیاس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ دنیا کی کامیا بی صداقت کی دلیل ہے بیاس بے بیاس بے بیاس بوتا کہ دنیا کی کامیا بی صداقت کی دلیل ہے بیاس سے بیٹا ہو گر نہیں۔

اب ہم قرآن شریف کی آیت پیش کرتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ دنیا میں عزت و آبر وکا ہونا' مال ودولت کا ملنا خدا کی خوشنودی اور صاحب مال کی صدافت فلاح کی دلیل نہیں ہے' ارشاد خداوندی ہے'

فَامَّا الْإِنْسَانُ اِذَامَا بُتَلَةً رَبُّهُ فَاكُرَمَهَ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى اَكُرَمَنُ وَاَمَّا اِذَا مَا اَبْتَلَهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي اَهَانَنُ . (الْفجر١٤-١٤)

پُروردگار جب انسان کی اس طرح آ زمائش کرتا ہے کہ اُس کوعزت و نعت دیتا ہے تو بندہ اپنے دل میں خوش ہو کر یا گھمنڈ کر کے کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی اور جب پروردگار اس طرح آ زما تا ہے کہ اُس کی روزی اُس پر شک کرتا ہے تو بندہ تنگدل ہو کر کہتا ہے کہ میرے پروردگارنے جھے ذلیل کیا۔

اس آیت سے ظاہر ہوا کہ فراخی اور نگی دونوں صدق یا کذب کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ دونوں کی وقت صرف امتحان کی غرض ہے ہوتے ہیں اور امتحان مسلمان اور کافر دونوں کا ہوتا ہے کہ کی کا مال ودولت عزت وجاہ کیساتھ ''انما امو الکیم و او لاد کیم فتنة '' ارشاد خداوندی ہے کہ کی کا فقر واحتیاج کیساتھ کی وقت مسلمان بھی مال ودولت سے بہکہ جاتا ہے اور کی وقت فقر واحتیاج ہے کفرتک نوبت بیخ جاتی ہے ارشاد نہوی ہے ''کا دالفقر ان یکون کفرا ''اور کافر و بہتائی ہے البت دنیا کی کامیا بی اکثر کفاری کے حصہ میں رہی ہے اس کی حکمت بالغرقو وہی حکیم مطلق جانا ہے گر ہماری عقل کی رسائی جہال تک ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کی وقت مال ودولت کی ترقی اور اُس کی حفاظت میں وہ الیا پریشان وسرگر دال رہتا ہے اور دنیا ہی میں ایک صورت ودولت کی ترقی اور اُس کی حفاظت میں وہ الیا پریشان وسرگر دال رہتا ہے اور دنیا ہی میں ایک صورت عذاب کی اُس کے لئے ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی صاف طور سے موجود ہے سورہ والفجر ملاحظہ ہوکی وقت میں منکر کے اعمال حسنہ کا بدلہ اُسے دیا جاتا ہے چنانچہ صدیث میں آیا والفجر ملاحظہ ہوکی وقت میں منکر کے اعمال حسنہ کا بدلہ اُسے دیا جاتا ہے چنانچہ صدیث میں آیا دائیں میں ہوجاتے ہیں دلیلوں سے دیا گیا ان میں ہرا کید دلیل نہا ہے دوشن اور الیک تو کی ہوگی کی میں اور اُس کی والے میں تا میں نہیں ہوسکت کہ میں اور اُس کی مائے میں تا مل نہیں ہوسکت کہ کی جن نہیں اور اُس کی مائے میں تا مل نہیں ہوسکت کہ میں دیل نہیں ہوسکت کی ہوسے کہ کی کہ میں تا میں نہیں ہوسکت کہ ہمیں جن پہند کواس کے مائے میں تا مل نہیں ہوسکت 'نہیں ہوسکت کو کہ کہ کی کہ کہ کہ میں تا کو کمیائی کو کو کہ کہ کی کھر ہوتی ہوسے کہ کی کہ کہ کہ کہ کی کو کی کو کہ کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کی کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کی کو کہ کہ کی کو کہ کی کو کر تو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو

مہم ولیل: بعض کفاراورمفتری علی اللہ جن کا ذکر شروع رسالہ میں کیا گیا ان کے حالات سے خالات سے نظام ہے کہ باوجود مفتری علی اللہ ہونے کے ایسے کامیابی

اور فلاح نہیں ہو سکتی اس سے بالیقین ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے جس فلاح کو ایمانداروں سے مخصوص کیا ہے وہ ونیا کی کامیا بی نہیں ہے اب مرزا قادیانی کی کامیا بی کو دکھا کر اُن کی صدافت ثابت کرنا ایمانی ہے جبیا فرعون اور صالح وغیرہ کا معتقدان کی کامیا بی دکھا کر اُن کی صدافت ثابت کرنے۔

دوسرى دليل: بعض انبيائے كرام كى دنياوى حالت دكھائى كئ أس يہى بخوبى واضح ہواكه جس فلاح كى بشارت ايمانداروں سے مخصوص ہے وہ دنيا كى كاميا بى ہيں ہے اگر ايسا ہوتا تو أن انبياؤں كى دنيا ميں بيحالت برگزند ہوتى جواس رسالہ ميں دكھائى گئ ہے۔

تنیسری دلیل : تین مدیثین پیش کی گئی جن سے پوری تقدین ، ہوگی کرد نیاالی چزنیں ہے کہ اس کی کامیا بی کواللہ تعالی فلاح کے اس سے اظہر کن اشتس ہوا کہ جوفلاح ایما نداروں کے لئے مخصوص ہے اور محکرین اور مفتری اُس سے محروم ہیں وہ عالم آخرت کی فلاح ہے جہاں انسان کیلئے دائی راحت یا ہمیشہ کی تکلیف ہے ہیں تھی مدیث سے قابت کردیا گیا کہ بہت سے لوگوں کا کیلئے دائی راحت یا ہمیشہ کی تکلیف ہے ہیں تھی مدیث سے قابت کردیا گیا کہ بہت سے لوگوں کا مطبح ہوجانا بھی صدافت کی ولیل نہیں ہوا اور بعض کے دوایک ہوئے جوشل نہ ہونے کے ہاب اگر مریدوں کی کثرت کو صدافت کا معیار قرار دیا جائے گا تو بہت سے انہاء کی نبوت سے انکار کرنا ہوگا حضرت نوح کو ملاحظہ سے کے کہ ابوالا نبیاء ہیں گرساڑ سے نوسو برس کی کوشش میں آٹھ دس یا وی کے ۱ ماشخاص اُن پرایمان کو ایک اوالا نبیاء ہیں گرساڑ سے نوسو برس کی کوشش میں آٹھ دس یا وی کے ۱ ماشخاص اُن پرایمان لائے تھے۔

# قابل توجهد ويكها جائ

حضرت سرورانمیاءعلیه الصلوٰ قوالسلام کی اُمت کا زیادہ ہوتا اور حضور صلی الله علیه وسلم کا ارشاد فرمانا ''انسی اہا بھی بھی ملامم "ایک خاص فضیلت آنخضرت کی ہے اُسے صداقت کا معیار تھہرانا جاہلا نہ خیال ہے البتہ وہ مدگی نبوت جے بہت سے اخبیاء پر فضیلت کا دعویٰ ہواُس کی وجہ سے کوئی جہنی جنت کا متحق نہ ہواور کروڑوں جنتی جو جنت کے متحق ہو چکے تھے وہ جہنم کے متحق ہو جا کیں اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی عقل سلیم تا مل نہیں کر عتی اب یہاں نہا ہت غور کے تابل ہیا میر جو کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضور مرورا نبیاء کا ظل کہتے ہیں اور جس طرح حضور کی بعث عام تھی اسی طرح مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضور مراز قادیانی اپنی بعث کو عام کہتے ہیں یعنی اُن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تمام خلق بعث عام تھی اسی طرح مرزا قادیانی اپنی بعث کو عام کہتے ہیں یعنی اُن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں تمام خلق

کے لئے مبعوث ہوا ہوں میرے ماننے پرنجات موقوف ہے۔ اور''صلیب برتی کے ستون کوتو ڑنے کیلئے آیا ہوں۔''

(اخبار ' بدر، قاد مان ج ٢ نمبر ٢٩ص ٢٩ \_ 19 جولا ئي ٧ • ١٩ ء )

مراب کال غوراورانساف پندی ہاس دعویٰ کو کھوظ خاطر رکھ کردیکھا جائے کہ مرزا قادیانی نے کیا کہا اوران کے بعث کا نتیجہ کیا ہوا ساری دنیا دیکھ چی کہ غالبًا پچیس برس تک انہوں نے بہت پچھ غل مچایا اورا پی شہرت اور خلق کواپی طرف متوجہ کرنے میں کوئی دقیقہ اُٹھانہیں رکھا ' بہت پچھ غل مچایا اورا پی شہرت اور خطوط کی انتہا کردی بایں ہمدان کی ذات سے کوئی جہنم کا مستحق جنتی نہیں ہوا ' بعینی کوئی متازعیسائی کوئی آریئہ کوئی بت پرست ' کوئی یہوڈ مسلمان نہ ہوا اور تمیں چالیس کروڑ مسلمان نہ ہوا اور تمیں چالیس کروڑ مسلمان جو مردم شاری کے لحاظ سے دنیا میں کہ جاتے ہیں جنہیں مرزا قادیانی بھی اپنا اس قبلہ دوئی کے فیل مسلمان اور جنت کا مستحق کہا کہ جس نے جھے نہیں مانا وہ ویہا ہی کافر ہے جیسا خدا اور مسول کو نہ مانا وہ سب کافر ہوکر کوئی سائل کوئی مانا وہ سب کافر ہوکر کوئی میں کوئی ہوگئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی ہوگئی میں کوئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں کوئی ہوگئی ہوگئیں میں کوئی ہوگئی ہوگئیں ہوگئی ہو

مرزا قادیانی کے اقوال دعویٰ نبوت مرزا میں نقل ہو چکے ہیں اُن کے بیٹے جواب اُن کے دوسر نے فلیفہ ہو جگے ہیں اُن کے بیٹے جواب اُن کے دوسر نے فلیفہ ہوئے ہیں وہ اپنے رسالہ رکھیند الاذبان، ۲۶ نمبر ۱۹۱۱ پر میل ۱۹۱۱) میں تحریر فریاتے ہیں ان کا قول میہ ہے '' جب تبت اور سوئٹر رلینڈ کے باشند بے رسول اللہ کے نہ مانے پر کافر ہیں تو ہندوستان کے باشند ہے سے موعود کونہ مانے سے کیونکر مومن تھم سکتے ہیں ۔۔۔۔۔ (الی اُن قال) جب حضرت (مرزا) کی مخالفت کے باوجود انسان مسلمان کامسلمان رہتا ہے تو پھر آپ کی بعثت کافائدہ ہی کیا ہوا اور یعنی مرزا قادیانی )

برادرانِ اسلام! ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اور فرزندار جمندتمام ہندوستان بلکہ ساری دنیا کے غیر قادیانی مسلمانوں کو کس صراحت سے کافر بتاتے ہیں اور مرزا قادیانی کی بعثت کا بھی فائدہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے غیر قادیانی مسلمان مسلمان ندر ہے لینی مرزا قادیانی اس لئے بھیجے گئے تھے کہ سلمانوں سے دنیا کوخالی کردیں۔

صاصل یہ کہ جنہوں نے نہیں مانا نہیں تو مرزا قادیانی نے جہنم کا مستحق کر دیا اور جنہوں نے مانا وہ تو پہلے سے مسلمان اور جنت کے مستحق تصے خود مرزا قادیانی کے قول سے مرزا قادیانی کی وجہ ہے کوئی نئی بات نہیں ہوئی اس لئے ان کی بعثت کا نتیجہ یہی ہوا کہ بجز معدود ہے چند مسلمانوں کے ساری دنیا کے مسلمان کا فر ہو گئے اور دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کی خاندان ٹروت وعزت جو زمینداری کے جاتے رہنے کی وجہ سے چلی گئی بیا اُس میں بہت کھھ کی ہوگئی تھی وہ دنیاوی عزت و ٹروت اُنہیں اور اُن کی خاص اولا دکول گئ بلکہ شہرت اور ٹروت اُس سے بہت زیادہ ہوگئ

اب برادران اسلام اس برغور كريس كدمرزا قادياني كي وجه المانول كواوراسلام كو كس قدرمفترت موكى كه اسلام دنيا ي كويامفقو و موكيا اور٣٠ ، ٨٠ كروزمسلمان جو جنت كمستحق تھے وہ جہنمی ہو گئے جناب رسول اللہ کے وقت میں آ ہے گی ذات مبارک سے غالبًا دولا کھ یا پچھ کم وبیش مسلمان ہوئے تھے'لینی پرتعداد جوقطعا جہنم کی منتحق ہو چکی تھی وہ جنتی ہوگئ ادر کوئی جنت کا مستحق جہنمی نہیں ہوا کیونکہ اُس وفت عرب میں تین گروہ نہنے یہو دُنصاریٰ' مشرکین ان میں سے کوئی مسلمان ندتھا' کیونکہ یہود حصرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹکار سے اور نصاری تثلیث پریش اور مشرکین بت بری سے کافر تھے غرضیکہ آپ کے دعویٰ کے وقت میں کوئی جنت کامستحل ندھا اس لئے جس قدرمشرکیس یہود ونصاری جناب رسول الله یرایمان لائے وہ وہ ی تھے جو پہلے جہنم کے لمستحق ہو چکے تھے اورایمان لانے کی وجہ ہے جہنم سے علیحدہ ہوکر جنت کے مستحق ہوئے پیاسلامی جماعت الیکی عالی ہمت و جاں نثار اسلام ہوئی کہ بہت جلد دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا اور کروڑوں جہنم کے جانے والوں کو جنت کاستی بنادیا مرزا قادیانی کی حالت اس کے بالکل برعکس ہے لیعن اُن اقرار کے بموجب تیس کروڑ اور واقعی مروم شاری کے لحاظ سے ۲۰،۳۰ کروڑ مسلمان متحق جنت تتھے مرزا قادیانی نے انہیں میں ہے بہت تھوڑی جماعت کوعلیحدہ کر کے سب کوجہنم میں وکھیل ویا مس قدر جرت خیز معامله ہے کہ ایسے مخص کو خاتم انتہین رحت اللعالمین کاظل مانا جاتا ہے اور اس برمزیدیہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے الہام کی روے اپنے آپ کورحمتہ اللعالمین بھی کہتے ہیں ہے عجیب رحت ہے جس کی وجہ سے کروڑ وں مستحق جنت جہنمی ہو گئے اور جنتی ایک بھی نہ ہوا بایں ہمہ مانے والے انہیں رحمت مان رہے ہیں' اور باعث نجات جانے ہیں' دوجار صلیب برستوں کو بھی مسلمان نہیں بنایا محراُن کے ماننے والوں نے مان لیا کہ مرزا قادیانی نےصلیب برتی کاستون تو رویا مرزاری کا جب بیاثر ہے توان کے بیجھے اور راہ راست برآنے کی کیا اُمید ہو عتی ہے ، محر الله تعالی کوسب قدرت ہے۔

عالم ك واقعات سے تو اظهر من العمس موكيا اور مور باہے كدتمام كفار اور خاص خدا پر

افتراء کرنے والے اور وی والہام کے مدی دنیا میں بہت کچھکامیاب رہ چکے ہیں اور اُن کے فلاح نہ پانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں وہ ذکیل ورسوا ہوں گے اب بعض آیات قرآن یہ ہے بھی فابت کیا جاتا ہے کہ ہرشم کے مفتری اور مکذب کی سزاکا وقت موت کے بعد ہے اور کامل سزاکا زمانہ عالم آخرت ہے دنیا اُس کا وقت نہیں ہے کہ نا کہ مفتری و نیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے محض غلط ہے واقعات عالم اور نصوص قرآنید ونوں اسے غلط بتارہے ہیں۔

نہلی آیت اس کومع تغییر علامہ ٹو وی اور ترجمہ کے نقل کیا جاتا ہے

فَمَنُ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيتِهِ اُوْلَئِكَ يَنَالُهُمُ (في الدُّنَيا)
نَصِيْبُهُمُّ مِنَ الكَتَابِ (اى مِمَا كتب لَهُمُ من الارزاق والاعمار) حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ
رُسُلُنَا (اى مَلَک الموت واعوانه) يَتَوَقُّونَهُمُ (اى حال كو نهم قابضين اروا
حهم) قَالُوا (لهم) اَيْنَمَا كُنْتُمُ تَلْعُونَ مِنُ دُونِ اللَّهِ قَالُوا صَلُّوا (اى غا بوا) عَنَّا
وَشَهِدُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ الْهُمُ كَانُو كُفِرِيْنَ كَلَ (تعالَىٰ يوم القيمه) أَدُخُلُوا في أُمَم قَدْخَلَتُ مِنُ قَبُلِكُمُ مِنَ الجِنِّ وَالاِ نُسِ فِي النَّارِ (اى ادخلوا في النَّارِ فِيمًا بين الامم الكَفِريُنَ الخ٥

اُس نے زیادہ کون طالم ہے جو خدا پر افتر اء کرے یا اُس کی نشانیوں کو جھٹا اوے ، اِن دونوں گروہ کا حصہ جوروز ازل ہیں مقرر ہو چکا ہے یا لوح محفوظ ہیں لکھا جا چکا ہے یعنی اُن کی روزی اُن کی مقرر کردہ محروہ اُنھیں دنیا ہیں لے گی اور اُس وقت تک لے گی جس وقت ملک الموت اور اُس کے مددگار اُس کی جان قبض کرنے کو آئیں گے اور اُن سے کہیں سے کہاللہ کے سواجنہیں تم اُس کے مددگار اُس کی جان قبض کرنے کو آئیں گے کہوہ تو ہم سے پوشیدہ ہو گئے اور اپنے نفر کا اقر ار کی اور اُس کے پہلے جو کفار جہنم میں جانچے کری اُن سے فہر قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو کفار جہنم میں جانچے جی اُنہیں کے پاس تم بھی جہنم میں جاؤ۔ (حردہ عراف ۲۵۸مرا ترابیدی اس ۲۵۸)
تفسیر روح المعانی (جر ۸ص ۱۰۰) میں جملہ اُؤ آئینگ یَنالَهُمُ مَن سَاسِنَا ہُمُ مِن

المُجْتَاب كَ تَعْير مِن لَكما ب كه:

اى مماكتب لهم و قد رمن الارزاق والأجال مع ظلمهم وافتر اثهم لايجرمون ماقدر لهم من ذلك إلى انقضاء اجلهم فالكتاب بمعنى المكتوب

ان مفتریوں اور مکذبوں کے لئے جس قدررزق ان کامقدر ہو چکا ہے اوران کی عمر کی

مدت مقرر ہو چکی ہے وہ انہیں ضرور ملے گی بیدونوں گروہ اپنے ظلم اور افتر اء کی وجہ ہے اس سے محروم ندر ہیں گے۔

جن کواللہ تعالی نے علم کے ساتھ عقل وہم بھی عنایت کی ہے وہ اس آیت سے ٹی باتوں کا فیصلہ کر سکتے میں '

اقل بیآ یت کی اصل مفتری یا مکذب کے لئے نہیں ہے بلکہ عام ہاس آیت کے جملہ من الفقوا من ہوتا ہے کہ اس میں جملہ من الفقوا من ہے وہ عوم پردلالت کرتا ہے جس سے تابت ہوتا ہے کہ اس میں ہر حم کے مفتری کا تکم بیان کیا گیا ہے اور آیت کا ماسیق بھی اس عموم کا شاہد ہے۔

دوم ہرتم کا افتر اء کرنے والا اوراً سی آن توں سے انکار کر نیوالا آیک ہی مرتبہ اورا یک ہی تھی میں ہے اِن دونوں کے لئے نہ دنیا میں کوئی فرق ہے نہ آخرت میں سوم اُن کی افتر اء پر دازی اور تکذیب کی وجہ سے دنیا میں ان دونوں گردہوں کی مقدار راحت و آرام اور معیند رزق اور مقررہ عرمی کھی تمیں ہوتی 'اگراُ سی کا رزق بہت وسعت اور آرام وراحت کیما تھ لکھا گیا ہے وہ اُسے ضرور پنچ کا اور جس قدران کے عمر کے ایام زیادہ یا کم مقررہ و چکے ہیں اُن ایام کو دہ ضرور پورا کر یکا اُن میں کی تہیں ہو گئی اس مدعا کا ثبوت قر آن مجید کے الفاظ سے ظاہر ہے مگر میں نے پائی تغییروں کے حوالے بھی دے دیئے ہیں جن سے ان کا ثبوت قر آن مجید کے الفاظ سے ظاہر ہو گئی ہیں ہوا جائے کہا تی تھی ہوا کہ ہوت کی دست بدست سزایا لیتا ہے خدا کی آتش غفب اُسے جلد ہلاک کرتی ہے کیما غلط اور خدا پر افتر اہ فابت ہوا۔ چنا نچ خود مرزا نے لکھا ہے۔ '' قر آن شریف کے نصوص قطعیہ سے فابت ہوتا ہے۔ کہ ایما مفتر کی اس دنیا مرزا نے لکھا ہے۔ '' قر آن شریف کے نصوص قطعیہ سے فابت ہوتا ہے۔ کہ ایما مفتر کی اس دنیا میں دنیا میں دست بدست سزایا لیتا ہے اور خدائے قادر دغیور بھی اس کو امن میں نہیں چھوٹ تا اور اس کی غیرت اس کو کہل ڈائتی ہے۔ '' قر آن شریف کے نصوص قطعیہ سے فابت ہوتا ہے۔ کہ ایما مفتر کی اس کو کہل ڈائتی ہے اور خدائے قادر دغیور بھی اس کو امن میں نہیں چھوٹ تا اور اس کی غیرت اس کو کہل ڈائتی ہے۔''

دوسری آیت فیصله آسانی حصداص ۵۹ میں بھی تکھی گئی ہے اُس میں اِس کی تفصیل دیکھنا چاہئے یہاں اس آیت کے خاص مضمون کا ذکر کیا جائیگا۔

وَمَنُ ٱظْلَمُ مِمَّنِ الْمُتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَلِهُا اَوْقَالَ ٱوُحِى اِلَىَّ وَلَمُ يُوْحَ اِلَيُهِ شَىءَ ' وَمَنُ قَالَ سَانُوْلُ مِثْلَ مَاۤ آنُوْلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِا لظْلِمُونَ فِى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوٓا ٱيْدِيَهُمُ ٱخُوِ جُوا ٱنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجُوَوُنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَاكُنتُمُ تَقُولُوْنَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وكُنتُمُ عَنُ ايِيِّهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ. (انعامَ ٩٢) اللہ تعالیٰ فرما تاہے اُس سے بڑھ کرکون ظالم ہے جس نے خدا پر افتراء کیا ایر کہا کہ جھے پروی کی گئی مالانکہ اُس پر کچھ وی نہیں کی گئی (محض جھوٹا دعویٰ وی کرتا ہے ) یا کوئی اپنے کمال کے غرور پر یہ کہا کہ جیسی با تیں خدا کی طرف سے اس رسول پر اُتری ہیں ایسی ہم بھی اپنی طرف سے اتار سکتے ہیں این تنہوں گروہوں کو بڑا ظالم فرما کر ہیں لیسی این تنہوں گروہوں کو بڑا ظالم فرما کر فلا لموں کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرما تا ہے اے تخاطب اگر تو اُن ظالموں کی حالت کو و کھے تو تیرا عجب حال ہوکہ موت کی بیوٹی میں پڑے ہیں (جائنی ہورہی ہے ) اور فرشتے جان تکا لئے کے لئے ہاتھ بڑھارے ہیں اور کہتے جائے ہیں کہا پی جائیں تکالو (ابتک تو تم نے چین کیا یا جس طرح رہے گئی ہورہی ہے ) اور فرشتے جان تکا لئے کے لئے مالے سرح مالے ہیں اور کہتے جائے ہیں کہا پی جائیں تکالو (ابتک تو تم نے چین کیا یا جس طرح رہے گئی اب میں مالوں کی وجہتے تم ذکیل درسوا ہو گئی بیعذاب کیا جائے گئی ہورہی ہے اُس کی طرف منسوب کرتے تھے " ۔ آ ہت کا پوراتر جمداور مطلب فیصلہ آسانی میں بیان کیا گیا ہے اُس کا ص 8 وغیرہ دیکھ ناچا ہے۔ ۔ آ ہت کا پوراتر جمداور مطلب فیصلہ آسانی میں بیان کیا گیا ہے اُس کا ص 8 وغیرہ دیکھ ناچا ہے۔

یہاں آ ہت کا مطلب معلوم کرنے کے بعداس پرنظر کرنا چاہیے کہ اس آ ہت کے نازل کرنے سے اصل مقعود کیا ہے اس کو فہمیدہ حضرات خوب بجھ کتے ہیں کہ اصل مقعود اس آ ہت ہیں مفتری علی اللہ کی صالت بیان کرنا ہے وہ حالت بیہ کہ ایسا شخص بہت بڑا طالم ہے اُس سے زیادہ کو فی طالم نہیں ہوسکتا اور اس نالم کی سزا کا وقت اس کے حرنے کے بعد ہے اس کی حالت ہے ہر ایک خاطب کو عبرت پکڑنا اور خوف کرنا چاہیے۔ غرضیکہ اس آ بت ہیں چار باتوں کا بیان کرنا مقعود ہے ایک بیان کرنا مقعود ہے ایک ہو قت اُسے خت تکلیف ہوتی ہے ایک بید کہ مفتری علی اللہ بہت بڑا طالم ہے دوسرے بید جوائلی کے وقت اُسے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کا معائد کر بے تو بہت بری اس کی حالت ہو بعثی بہت پھوائس کو عبرت ہواور ممکن ہے کہ اگر انسان اس کا معائد کر بے تو بہت بری اس کی حالت ہو بعثی بہت کہ مقتری کو دنیا ہیں ہوئی سے بہت زیادہ اور نہایت سخت اور بھیشہ کیلئے ہے وہ مرنے کے بعد ہے اُس کے مقابلہ ہیں و نیادی سزا کوئی چیز نہیں ہے اب دیکھنا چاہئے کہ مفتری علی اللہ کی گئی تصمیں ہیں اُن سب کا بھی ایک عقم ہے سزا کوئی چیز نہیں ہے اب دیکھنا چاہئے کہ مفتری علی اللہ کی گئی تصمیں ہیں اُن سب کا بھی ایک عقم ہو ایک مقیدہ کو اینے خیال سے تر اُس کر یا کہ کی کوئی سے تھی ہے کہ کہ یہ محم خدا ہے جیسا کہ شلاک عظم کو یا کی عقیدہ کواسے خیال سے تر اُس کر یا کہ کی کی دور کوئی کر کے بیا کہ ہو یہ کہ کہ در بیا ہی کہ در بیا ہی کہ در بیا ہی کہ در بیا ہو کہ کر بیان کر کے یہ کہ کہ یہ محم خدا ہے جیسا کہ شلیک برست اور مشرکین کہتے ہیں یا یہ کہ زول دی کا دی کی کر کے اب اُس وی کے ذر بعد ہے کہ کہ در بیا ہی کہ در بیا ہیں کہ در ایک کی کیا ہوں کہ کہ کہ کے کہ کہ کے کہ در ایک کی کر کے ایک کی کر کے ایک کہ کہ کی کہ در ایک کے در بعد سے کہ کہ در کی کر در بیا ہو کہ کہ کر در بعد سے کہ کہ در کی کہ کوئی کی کر کے ان کر اور کو کہ کوئیان کر دے یا متعدود کوئی کر کے اب اُس وی کوئی کر در بیا ہو کہ کوئی کر در کے ایک کوئی کر دیا ہو کہ کوئی کر در کے اس کوئی کر در کے ان کی کی کر در بعد سے کی کر در بیا ہو کہ کوئی کر در کے ان کی کی کر در بیا ہو کہ کر در بعد سے کہ کہ کر در بعد سے کی کر در بعد سے کی کر در بیا ہو کی کوئی کر در بیا ہو کر کر در بیا ہو کہ کوئی کر در بیا ہو کی کوئی کر در بیا ہو کر کر کر در بیا ہو کر کر کر کر در بیا ہو کر کر کر در بیا

اور مخلف مضمون کی وی پیش کرے إن سب کواللد تعالی في مفتر ي كما ب

ناظرین! آیت کے صریح الفاظ نہایت صفائی سے شہادت و سے رہے ہیں کہ اس میں ہرقتم کے مفتری کی حالت کو بیان کیا ہے مفتری کی کوئی قتم اُس سے متعنیٰ نہیں ہے اور بالخصوص وہ مفتری جوجموثی دحی کا دعوی کرے اُس کا ذکر تحرر اور نہایت وضاحت سے بیان ہواہے طلاحظہ کیا جائے پہلے ارشاد ہواءُ وَمَنُ اَظُلُمُ مِمَّنِ الْحَوْى عَلَى اللَّهِ كَلِبًا "جَن كُوم بِي مِيل متوسط ورج كاعلم بوه بهى جانة بين كدلفظ من الفاظ عموم مين بي جس جمله يريد لفظ آيكا معنى كاعتبار سے أس صفت ميں جتنے شركي بول كرسب كوشائل بوكا اس لئے "من افترى على الله كليبًا "برأس مخص كوكبيل ع جوالله برافتراءكر اب وهافتراءكس من كابؤاس ميس كي فتم كى تخصيص نبيل موسكتي اس عام بيان يس وه مفترى بهي شامل ہے جو وى اللي كامرى موسساوركى رسالہ یا کتاب کے نزول کا جھوٹا دعو کی کرئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔' اُوْ قَالَ اُوْجِی إلَى وَلَمْ يُوْطِي إِلَيْهِ هَيهُء " بهلاارشاد مواتفا كرجس نے افتراء كيا أس كے بعدارشاد مواكد جس نے بیکھا کہ مجھ پر وی کی منی ہے حالا تکداللہ تعالی نے اُس برکوئی وی نہیں کی بیدونوں گروہ برے طالم بین یہاں صاحب علم بریہ بات پوشیدہ بیں رہ عتی کہ جس طرح بہلے جملے میں عموم ہے اور برتم کےمفتری اُس سے سمجے جاتے ہیں ای طرح اس جملے کامضمون بھی عام ہے (اس کی وجہ بيه ي كد جس طرح مَن " إفْتر كل" آيا باور إس وجه ساس جمله كامضمون عام موكيا اى طرح عطف کی وجد سے قال برمن آیا اوراس نے اس جملہ کے مضمون کوعام کردیا) اور ہرا لیے مخص کا ذکرہے جوجھوٹی وی کا دعویٰ کرے اب اس میں وہ کوئی رسالہ یا کتاب پیش کرے یا چند جملے پیش كرك كے كہديد بھ يروى كے كئے أيبي بھى بجھ لينا جائے كدايا جمونا دعوى كرما بھى دوطرح سے مو سكنا بايك يدكركى وجد كى امرى خوابش ين أس غلبهوا اور پخته خيال بوكيا كماييا بوگا اوراس پختہ خیال کو بیوتی الٰہی سمجھا' دوسرے بیکہ بغیرا پیے خیال کے یونمی اپنی بزرگی جتانے کواپیا دعویٰ کردیا ، مگریددونوں اللہ کے نزدیک مفتری ہیں ابعض کم علم حضرات کو یہاں بیشبہ ہوسکتا ہے کہ جب بدر و مجى مفترى ہے تو بہلے جملہ میں اس كابيان موليا أس كے بعد اسے عليحده بيان كرما بيكار ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیشک اس گروہ کا بیان بھی پہلے جملہ میں ہوچکا ہے مگر اہل علم اس کوخوب سجھتے ہیں کہ بعض وفت الی ضرورت پیش آتی ہے کہ پہلے ایک تھم کوبطور عموم بیان کیا جائے پھر أى بات كوكى خاص كروه ما خاص محف كے لئے بيان كيا جائے اس كوتفيص بعد تعيم كہتے ہيں اس

طرز بیان سے اس کا اظہار منظور ہوتا ہے کہ اس ونت اس گروہ یا اس مخض کی طرف توجہ زیادہ ہے اور خصوصیت کیساتھ اس کی ندمت یا تعریف مذنظر ہے ،

الحاصل اس آیت ہیں ایسے جھوٹے کی حالت بیان کرنا زیادہ مدنظرہے جو وتی کا جھوٹا دعویٰ کرے اور دعویٰ کرنے کا کوئی وقت بیان نہیں کیا اور شہوسکتا ہے کیونکہ آیت ہیں جرم کا بیان ہے وہ جرم افتر اوکرنا ہے اُس کے بعد اُس کی سزا کا بیان ہے پھر اُس کے لئے وقت کی تعیین نہیں ہوسکتی حاکم نے جب کسی جرم کی سزا مقرر کردی وہ سزاجرم کے بعد ہروقت ہوگ اُس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے اب اُس جرم کا وقوع جناب رسول اللہ کے وقت ہیں ہویا آپ کے بعد بارہ تیرہ سو برس کے بعد ہواس آیت ہی سب کا بیان ہے جس طرح روز ہو اور نماز کا تھم ہے کہ اُس وقت کے افعاد واس کے بعد قیامت تک ہے ایسا ہی جس نیک کام کیلئے وعدہ اور برے کام کیلئے وقت کیا ہے گئی ہے وہ اُس وقت کیلئے بھی تھی اور قیامت تک کے انسانوں کے لئے برے اہل علم اس کا لیقین کرتے ہیں جہلاء کا ذکر نہیں ہے۔

الغرض إن سب گروہوں کی نسبت وہ وعید بیان کی گئی ہے جس کا ذکراس کے بعد کی آ ہے۔ بس کا ذکراس کے بعد کی آ ہے۔ بٹس ہے اور جو وقت اُس وعید کا ہے اُس وقت اُس کا ظہور ہوگا لیعن مرنے کے بعد دنیا ہیں اُس کا وقت بتانا محض غلط ہے اس آ ہت ہیں جس مفتری کوخاص طور سے بیان کیا ہے ہیوہ مفتری ہے جس کی نسبت مرز اقادیا نی کا دعویٰ ہے کہ وہ دنیا ہیں دست بدست سز ایا تا ہے اور بیر غلط اور جھوٹا دعویٰ بار بارانہوں نے کتب الّہیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

اب یہاں یہ بھی معلوم کرتا ضرور ہے کہ قرآن مجید میں اور احادیث میں اکثر احکام یا وعدہ دوعید کانزول ظاہر میں کسی خاص سبب ہوائے گراس ہے سیجھنا کہ یہ تھم یا بیوعدہ یا وعدہ اس سبب ہے موائے گراس ہے سیجھنا کہ یہ تھم یا بیوعدہ یا وعدہ اس سبب ہے خصوص ہے کسی فہمیدہ ذی علم کا کا منہیں ہے بلکہ ہرایک ذی علم یہ سبحتنا ہے کہ اس وعید یا وعدہ آس ہے خصوص نہیں ہے بلکہ عام ہے جو خص جس وقت اس جرم کو کرے گا وہ اس سزا کا مستحق ہوگا اس طرح وعدہ میں جزا کا مستحق ہوگا اس طرح وعدہ میں جزا کا مستحق ہوگا اب میں اس کی تا ئیداور تشریح میں بعض تغییروں کی عبارت نقل کرتا ہوں 'جس سے ناواقف حصرات اپنے جہل مرکب پر متنبہ ہوں 'تغییر فتح البیان کی جلد سوم میں پہلی آ یت کا اول جملہ کھا ہے ، جو یہ ہے۔

فمن افترئ على الله كذبا اوقال اوحى إليَّ ولم يوح اليه شئ انما هذا شان

الكذابين رئيس الضلال المسيلمة الكذاب (لم قال) اهل العلم وقد دخل في حكم هذه الاية كل من افترى على الله كذبًا في ذلك الزمان وبعده لانه لايمنع خصوص السبب من عموم الحكم ص ١٩٢

جس نے خدا پر جموث باندھا یا زول دحی کا جمونا وعویٰ کیا (پھراُس کی تغییر میں کھتے ہیں) اس بیں شبنین کہ بیشان اُن جموٹوں کی ہے جو گمراہوں کے سردار ہیں جیسے مسیلمہ کذاب (اس سے معلوم ہوا کہ اِس آ ہت میں عام مفتریوں کا ذکر ہے اور مسیلمہ کذاب کو اُن کی مثال میں پیش کیا ہے پھر چندسطروں کے بعد لکھتے ہیں) کہ اہل علم کہتے ہیں کہ آ ہت کے اس بیان میں ہروہ محض داخل ہے جوخدا پر جموث باند ھے اس زمانہ میں (لیمنی رسول اللہ کے دفت میں) یا اُس کے بعد کیونکہ سبب کا خاص ہونا تھم کے عام ہونے کوئے نہیں کرتا'۔

قادیانی مؤلف القاءاس تغییر کوملاحظه کریں اورا پی غلطی پرمتنبه ہوں علامہ طبری اپنی تغییر جامع البیان میں آیت نہ کورہ کی تغییر میں لکھتے ہیں '

فقد دخل فى هذه الاية كل من كان مختلقاً على الله كذبا وقائلاً فى ذلك الزمان وفى غيره اوحى الله الى اوهوفى قبله كا ذب لم يوح الله اليه شيئا فامًا التنزيل فانه جائز ان يكون نزل بسبب بعضهم و جائز ان يكون نزل بسبب جميعهم (طِدين المراحة)

اس میں شہر نہیں کہ اس آ ہت میں ہر وہ خض داخل ہے جس نے خدا پر جموث باندھا اور دتی الی کے نزول کا جموٹا دعویٰ کہا اب بید دعویٰ جناب رسول اللہ کے زبانہ میں ہو یا دوسرے وقت میں ( بینی اس میں نہ وقت کی خضیص ہے نہ کسی مدی کی اس میں پہلی اور دوسری صدی اور چودھویں صدی سب برابر ہیں ) اب رہا آ ہت کے نازل ہونیکا سبب اس میں ہوسکتا ہے کہ نزول کا سبب بعض جموٹ ہول مثلاً مسیلہ کذاب اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام جموٹوں کے لئے آ بت کا نزول ہوا اگر چہا س وقت مسیلہ کذاب وغیرہ جموٹ بطورا تفاق موجود تھے۔

علامدطبری نے نہاہت عمدہ فیصلہ کردیا یعنی بیفر مایا کہ آہت میں جو تھم جھوٹے مدی کے لئے بیان ہوا ہوہ تو ہر طرح عام ہے کسی خاص جھوٹے مدی سے خصوص نہیں ہے البتہ آہ ہت کے مزول کا سبب خاص بھی ہوسکتا ہے اور عام بھی ہوسکتا ہے اور جنہوں نے اُس کے زول کا خاص ہی سبب بیان کیا ہے اس کی وجہ رہے کہ جس دقت رہا تھوٹے سبب بیان کیا ہے اس کی وجہ رہے کہ جس دقت رہا تھوٹے

موجود سے اس لئے اُس وقت بعض حضرات کے خیال میں بیآ یا کہ ای کی وجہ سے بیآ ہے۔ نازل ہوئی خوضیکہ بیکوئی پختہ بات نہیں ہے کہ اس آ بیت کے نازل ہونے کا سبب مسیلمہ اورعنسی ہی ہیں ، پکہ ہم ہیہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی کے علم میں اس شم کے جھوٹے مدی ہونے والے شحاس لئے اُس نے بیروعید نازل فرمائی البتہ جس وقت بیروعید نازل ہوئی اُس وقت بعض ایسے جھوٹے موجود سخے اور عقل سلیم جب اس پرغور کر گی تو ای کو ترجیح د گی کیونکہ علم الی میں مسیلمہ کے سوابہت سے جھوٹے مدی وقت بی کیونکہ علم الی میں مسیلمہ کے سوابہت سے جھوٹے مدی وقت تک ہوا کی کرائن کی حالت کا بیان ہونا قرآن مجید میں ضرور مقا اس لئے آ بت فہ کورہ میں اُن کا بیان ہوا ، مسیلمہ کی خصوصیت کی کوئی وجہ ہیں ہے بجواس کے کہ نزول کے وقت بیموجود وقعا اور ای وجہ سے بعض نے اُسے نزول کا سبب جوتو بھی آ بے کا حکم اور اُس کی وعید اُس سے مخصوص کی طرح نہیں ہو گئی کیا ہے اِس مفسرین نے مسیلمہ کو باعث نزول آ بیت قرار دیا ہے اور بعض نے اُسے بطور مثال پیش کیا ہے اِس مفسرین نے مسیلمہ کو باعث نزول آ بیت قرار دیا ہے اور بعض نے اُسے بطور مثال پیش کیا ہے اِس سے محصوص سمجھنا کمال درجہ کی نافہی ہے مؤلف القااس محقیق میں غور کریں اور اپنی نافہی اور غلم کو اُس سے محصوص سمجھنا کمال درجہ کی نافہی ہے مؤلف القااس محقیق میں غور کریں اور اپنی نافہی اور غلم کو اُس سے محصوص سمجھنا کمال درجہ کی نافہی ہے مؤلف القااس محقیق میں غور کریں اور اپنی نافہی اور غلم کی برحتا سف ہوں علم اصول فقہ میں یہ مسئلہ مصرح ہے تو ضیح کا ہے جملہ الل علم کی زبان پر مشہور ہے۔

العبرة لعموم اللفظ الخصوص السبب الن التمسك انماهو باللفظ وهو عام و خصوص السبب النافي عموم اللفظ والايقتضى اقتضاء ه عليه والانه قداشتهر من الصحابة ومن بعد هم التمسك بالعمومات الواردة في حوادث واسباب خاصة من غير قصرلها على تلك الاسباب فيكون اجماعاً على أنَّ العبرة لعموم اللفظ

یعن قرآن وحدیث میں لفظ کے عموم کا اعتبار ہے اگر چہ اُس کے نزول کا سبب خاص ہو (علامہ تفتاز انی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ لفظ کے عموم کا اعتبار اس لئے ہے ) تمسک اور دلیل تو (قرآن وحدیث کے ) الفاظ ہے ہوتی ہے اور سبب نزول کا خاص ہونا عموم لفظ کے منافی نہیں ہے '(ممکن ہے کہ سبب نزول خاص ہواور کلام البی کے الفاظ عام ہوں اور اِس وجہ ہے اُس کلام البی کا تھم عام ہو ) سبب کا خاص ہونا اُس کا مقتضی نہیں ہے 'کہ کلام البی کا تھم اُس سے خاص کردیا جائے (اور ایس کلام کے عام رکھنے کی دوسری وجہ سے کہ ) صحاب اور تا بعین وغیر ہم سے یہ بات ورجہ شہرت کو پی چکل مے کہ جس کلام البی کے لفظ عام ہیں اور اُس کے نزول کا سبب خاص ہے اُس

سے إن تمام بزرگوں نے عام محم ثابت كيا ہے خاص أس سبب بِمخصر نبيس ركھا اس سے ثابت ہوا كديداجما عى مسلد ہے كدا عتبار لفظ كعوم كا ہے (جيسا كدندكوره آيت ميں لفظ مَن ہے) سبب كے خاص ہونے كالحاظ نبيس ہے ''۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کلام الهی میں کسی تھم کوا سے لفظ سے بیان کیا ہے کہ اُس کے معنی عام ہیں تو بالا تفاق اُس سے عام تھم ثابت ہوگا اگر چہ اُس کے نزول کا سبب خاص ہو یہ دونوں کتا ہیں کتب درسیہ میں متوسط درجہ کے طالب علم پڑھتے ہیں ' گھر کیا مؤلف القا کے مطالعہ میں یہ کتا ہیں نہیں آ کئیں اگران کتا بوں پر اُن کی نظر نہ ہوتو نو رالانوار ہی کو طاحظہ کریں اُسے توادنی مرتبہ کے طلباء پڑھتے ہیں اُس میں اس مسئلہ کو متعدد جگہ مختلف طور سے بیان کیا ہے اُس کی عبارت کے مینے کی ضرورت نہیں ہے تادیانی مربی نے پڑھا ہوہ نکال کرد کھے سکتے ہیں البت اگر مرز ا تادیانی کی بیعت نے تمام علوم کواور تھانی باتوں کو اُن کے سینہ سے محوکر دیا ہے تو اُس کا علاج انسانی اختیار کی بیعت نے تمام علوم کواور تھانی باتوں کو اُن کے سینہ سے محوکر دیا ہے تو اُس کا علاج انسانی اختیار سے باہر ہے کیونکہ اِنْک کے اُن کے بینہ ارشاد خداوندی ہے۔

الغرض بیہ بات قطعی اور پیتنی ہے کہ اِن دونوں آندوں کی وعید تمام مفتر ہوں کے لئے ہے مفتر کی کو کی تعدیم اس سے علیحہ وہیں ہے دوسرے بیر کہ جو وعید اِن آندوں میں بیان ہوئی ہے وہ دنیا کی وعید نہیں ہے بلکہ دوسرے عالم کے لئے ہے جس میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے 'کہلی آ یت سے قاس کا ثبوت ہولیا اب دوسری آیت کو طاحظہ سے جس میں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے 'کہلی آیت سے قواس کا ثبوت ہولیا اب دوسری آیت کو طاحظہ سے جس میں انسان مرائے کے بعد جاتا ہے 'کہلی آیت سے قواس کا ثبوت ہولیا اب دوسری آیت کو طاحظہ سے جس میں انسان مرائے کے بعد جاتا ہے 'کہلی اس کے لئے ہے جس میں انسان مرائے کے بعد جاتا ہے 'کہلی کے لئے کہ کے بعد جاتا ہے 'کہلی کے لئے کے بعد جاتا ہے 'کہلی کے لئے کہ کہ کے بعد جاتا ہے 'کہلی کے بعد جاتا ہے کہلی کے بعد جاتا ہے کہ بعد جاتا ہے کہلی کے بعد کے بعد جاتا ہے کہلی کے بعد کے بعد جاتا ہے کہلی کے بعد جاتا ہے کہلی کے بعد جاتا

الله تعالى نے پہلے تو افتراء پر دازوں کو بہت بڑا ظالم تقرا کراجمالی طور سے ہرتتم کے مفتر ہوں کو ڈرایا' اُس کے بعد کسی قدراُس کی تفصیل کے لئے جناب رسول اللہ سے یاعام خاطبین سے ارشاد ہوتا ہے۔

وَلُو تَرَىٰى اِذِا الطَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ الطَّالَمُونَ عَامَ اندَرَاجِ فِيهِ اليهود و المتنبئة و غير هم وَالْمَلَئِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيْهِمْ آخُوجُوا آنْفُسَكُمْ آلَيُومَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَالحَقِّ ٱلْقُولُ عَلَى اللهِ غير الحق يشتمل كل نوع من الكفرويدخل فيه دخولاً اوليًّا من تقدم ذكره من المفترين على الله الكذب (آيت قرآن مُ تَكْبِر بِمُحِيطِطِلاً مِسَامَا العروانوامِ)

اگران طالموں کی حالت موت کے وقت تو دیکھے کہ س بختی سے ان کی جان نکلتی ہے اور عذاب کے فرشتے اُن کی طرف ہاتھ بڑھارہے ہیں اور اُن کے اظہار عجز کے لئے کہدرہے ہیں کہ اپنی جانوں

کوایے جسم سے نکالویاس عذاب سے ایے آپ کو بچاؤا ابتمہاری افتراء پردازی اور ہرقتم کے كفريات كي تهييس سزادي جائے گي اب يهان غوركيا جائے كماللد تعالى في إن ظالموں كومفتري کہ کراٹھیں بہت بڑا ظالم فرمایا اُس کے بعد اُس ظلم کی سزا ذلت کا عذاب قرار دیا اور اُس عذاب كى ابتداءموت كے وقت سے بتاكى چنانچدارشاد موا۔ "أَلْيُومُ تُجُوزُونَ" يعنى جس وقت فرشتے جان نکال رہے ہیں اُس وقت وہ کہتے ہیں کہ ابتمہارے افتراء پردازی کی سزادی جائے گی میہ ارشاد ایا ہے کہ ونیا میں کوئی بدمعاش مدت دراز تک مکڑا ند جائے اور چین سے بدمعاشی کرتا پھر ئے اور جب وہ پکڑا جائے اور حاکم کا پیاوہ اُس کی مشکنین کسے اور لات جوتا بھی رسید کرے اور ید کیے کہ بہت بدمعاثی کرتے رہے اب تمہاری خبر لی جائے گی اور پوری سزا کی جائے گی میشکیس سكى جانا اوركسى قدر جوتے اور لات ہے أس كى خبر ليمنا سزايل واخل نيين سمجھا جاتا 'سزا كامقام تو جیل ہے اُس میں جانے کے وقت ہے اُس کی سزا کی ابتداء ہے اس سے پیشتر جو کچھاُس کی گت بنائی کی وہ سزا کی تمہیر تھی مجرم انسان کی جان تکالنے کے لئے فرشتوں کا آتااوراً س کی روح کو تکالنا الیا ہے جبیا کرد نیوی مجرم کی مشکیں کس گئیں قرآن مجید کے اس جملہ نے بیٹی طور سے ابت کردیا کہ مفتری کی سزا کا وقت مرنے کے بعد ہے اور جاگئی کے وقت جو پچھ تکلیف ہے وہ اُس کی تمہید ہے جس طرح بدمعاشوں کوچیل میں جانے کے پہلے مکھ مار پیٹ ہوجاتی ہے اس آ یت میں مفتری کے دنیاوی گذران کا کچھ ذکرٹیس ہے گراس وقت اس آیت کو پہلی آیت سے ملا کردیکھا جاے توبیجی معلوم ہوجاتا ہے کیونکداس آیت میں اٹھیں مفتری علی اللہ ونبست ارشاد ہے۔ أُوْلِئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيْبُهُمْ مِنَ الكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَ تُهُمُ رُسُلُنا يتو فَوْ نَهُمُ.

ان مفتریوں کا مقدرہ رزق وغیرہ اُٹھیں پہنچا رہے گا یہاں تک کدان کی جان لینے کے لئے ہارے سے سات کے النے کا رسول یعنی ہمارے بھیج ہوئے فرشتے پہنچیں'۔اور جب دئیا کے تاریخی واقعات پرنظر کی جاتی ہے تو مسلمان اورغیرمسلمان سب بی کواس کی تقدیق ہوجاتی ہے کہ عالم دنیا مفتری کی سزاکا مقام نہیں ہے اور ندائن کی گرفت کے لئے کوئی میعاد مقرد ہے۔

حاصل كلام! بيب كمفتريول اورصادتول كواقعات اورقرآن مجيدى متعدوآيات سه بيد كاست ميدى متعددآيات سه بيد اور ماست موكيا كه مسلمانول كي ليح جوكامياني اورفلاح كى بشارت وى كئ ب اورمفتريول اور كافرول كي ليح بلاح كافرول كي وعيد سانى كى بيور بيد بيان دوتول كاوتت مرفى كي بعد بيات كوري كافت مرفى الآفاويل المح سهرزا قاديانى كابياستدلال كرنا تحض فلا بيك كه

مفترى كوبيس برس يا تيس سے زيادہ مهلت نبيس دى جاتى ہے اللہ تعالى كے فضب كى آگ وہ صاعقہ ہے كہ بميشہ جھوٹے ملہموں كوجلد كھاتى رہى ہاس لمبح صحتك إس جموٹے كو (يعنى مرزا قاديانى كو) چھوڑ دے'' كيونكه آيت سورة الحاقہ جو بالا تفاق كى ہادركوكى آيت اس كى مدنى نبيس ہے اُس ميں ارشاد ہے۔ تَمُنوِيُلٌ مِّنُ رَّبِ الْعَالَمينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُل مَن رَّبِ الْعَالَمينَ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيُل ، لَاَ حَدُنَا مِنهُ بِالْمَيْمِينَ ، ثُمَّ لَقَطَعُنا مِنْهُ الْوَتِيْن ، فَمَا مِنْكُم مِن اَحَدٍ عَنهُ حَاجِونِين.

(الحاقة ١٤١٣)

یعنی بورا قرآن پروردگار کی طرف سے اتارا ہوا ہے (کسی دوسرے کا بنایا ہوانہیں ہے) اگر (جارا رسول محمر سیح الہاموں کیساتھ) بعض جھوٹی باتیں ملا دیتا تو ہم أسے مضبوط پکڑتے یا اُس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے (اور وہ بری حالت کرتے کہتم دیکھ لیتے)اس کے بعداُ سے ہلاک کردیتے یاالی مصیبت میں جتلا کرتے کہ زندہ در گور ہوجا تا'اس سے صاف بمجھا جاتا ہے کہ اس آیت میں جوبعض کالفظ آیا ہے وہ جموٹے ملبم کوسزا سے خارج کردیتا ہے کیونکہ مطلب بیہ كه ي المبم الرايخ سيح البامول كے ساتھ بعض جھوٹے البام بيان كردے تو أس كى سز االلہ تعالى نے اس آیت میں بیان کی ہے عرض لعض الا قاویل کی قید نے نہایت صفائی ہے جموثے ملہم کواس آ بت سے نکال دیا چونکہ بیآ ہے کی ہے یعنی اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت تھوڑ اساقر آن شریف نازل ہوا تھااس لئے بعض کے معنی کل کے سی طرح نہیں ہوسکتے جیسا کہ بعض مرزائیوں نے اپنی تاقبی سے کنعاہے، بوری بحث فیصله آسانی حصر الل دیکھوص ۱۸ د ۸ عتک ملاحظہ ور پس اگر کسی صادق کود نیایش کچھ کامیا بی اورخوش حالی ہو اور کسی کا فرکیسی ہی بدحالی ہو توأس جزااورسزا كمقابله مل كوكى چيزنيس ب جواب وقت اورموقع برأتسس طنه والى باس لے وہ کسی شار میں نہیں ہو علی اب اس کے خلاف جو دعویٰ کرتا ہے اور قرآن مجید کی آیت سے اُس كا ثبوت بتا تا ہے و محض جال اور قرآن مجیدے بالكل بے بہرہ ہے يا كلام الى ميں وہ تخت عیب لگانا چاہتا ہے یعنی در پردہ دہریہ یا منکر اسلام ہے اورید کہتا ہے کہ قرآن مجید میں ایسے مضامین بھی ہیں جوواقعات کےخلاف ہیں اوراس کی باتوں میں تعارض اور تخالف ہے چنانچاس رسالے کے مضامین بالاسے کالل طورسے اس کا شبوت ہوگیا۔

وَآخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿



# شيز ان كى مصنوعات كابايرُكاث سيجيِّه!

شیز ان کی مشروبات ایک قادیانی طا گفه کی ملکیت ہیں۔افسوس که ہزار ہا مسلمان اس کے خریدار ہیں۔ای طرح شیز ان ریستوران جولا ہور 'راولینڈی اور کراچی میں بڑے زور سے چلائے جارہے ہیں۔ای طائفے کے سربر اہ شاہ نواز قادیانی کی ملیت ہیں۔ قادیانی شیزان کی سر پرسی کرنا اینے عقیدہ کا جزو سجھتا ہے۔ کیونکہ اس کی آمدنی کا سولہ فیصد حصہ چناب نگر (سابقہ ربوہ) میں جاتا ہے۔ جس سے مسلمانوں کو مرتد بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی ایک خاصی تعدادان ریستوران کی مستقل گابک ہے۔اسے یہ احساس ہی نہیں کہ وہ ایک مر تد ادارہ کی گائک ہے اور جو چیز کسی مرتد کے ہاں پکتی ہے وہ حلال نہیں ہوتی۔ شیزان کے مسلمان گاہوں سے التماس ہے کہ وہ اپنے بھول بن پر نظر ان کریں۔ جس ادارے کامالک ختم نبوت سے متعلق قادیانی چو چلول کامعتقد ہو مر زاغلام احمد قادیانی کو نبی مانے اور سواد اعظم اس کے نزدیک کا فر ہو اور جمال ننانوے فصد ملازم قادیانی ہول ایک روایت کے مطابق شیزان کی مصنوعات میں چناب گز کے بہشمتی مقبرہ کی مٹی بلائی جاتی ہے۔

## اے فرزندان اسلام!

آج فیصلہ کرلو کہ شیز ان اور ای طرح کی دوسری قادیانی مصنوعات کے مشروبات نہیں پیپؤ گے اور شیز ان کے کھانے نہیں کھاؤ گے۔ اگر تم نے اس سے اعراض کیا اور خور دونوش کے ان اواروں سے بازنہ آئے تو قیامت کے دن حضور علیہ کے کیا جواب دو گے ؟۔ کیا تہمیں احساس نہیں کہ تم اس طرح مرتدوں کی پشت یائی کررہے ہو۔

(آغاشورش کا شمیریؒ)



### جس میں نہایت متانت ادر کامل سنجیدگی ہے سے قادیان کی نسبت اینے یا کیز ہ خیالات بیان کئے ہیں

جس میں مرزا غلام احمدقادیانی کی نبوت ورسالت کے ذکر میں عبدالماجدقادیانی بھا گلپوری کے رسالہ القائے ربانی کی چند سطروں میں عظیم الثان دس غلطیاں دکھا کر انہیں متنبہ کیا ہے

### إطلاع خاص

عبدالماجد قادیانی بھا گلوری نے اپنے رسالہ القائے ربانی کے آخر میں مرزا قادیانی کی نبوت ورسالت کواپنے خیال فاسد میں اس طرح ٹابت کرنا چاہا ہے کہ جناب رسول اللہ سات و کے خاتم النہ بین ہونے کے منافی اور معارض نہ ہو۔ گر'' ایں خیال است و محال است و جنوں'' حضرت سرورا نبیاء علیہ السلام والمثناء کے بعد کوئی کی شم کا نی نبیس ہوسکا۔ چونکہ نبایت فلط جنوں' حضرت مرورا نبیاء علیہ السلام والمثناء کے بعد کوئی کی شم کا نی نبیس ہوسکا۔ چونکہ نبایت فلط وکوئی کے اثبات میں بے سرویا باتیں بنائی ہیں اورا مرحق پر پردہ ڈالنا چاہا ہے اس لئے ان سے میں خلایاں ہوئی ہیں۔ اس نم سرمیں صرف دس فلطیاں دکھائی گئی ہیں انشاء اللہ آئندہ کے نمبر میں صرف دس فلطیاں دکھائی گئی ہیں انشاء اللہ آئندہ کے نمبر میں المضائف بلکہ اس سے میں زیادہ دکھائی جا کیں گئ تا کہ آنہیں شعبیہ ہو۔

غاكسار محمر يعسوب غفراللدليه

## مرز اغلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت اورعبدالماجدقادیانی کی فاش غلطیاں

اس میں شبنہیں کررسالہ فیصلہ آسانی مؤلفہ حضرت مونکیری مرزا قادیانی کے باب میں واقعی آسانی فیصلہ ہے جو پچھاس میں لکھا گیا ہے وہ نہایت سیج ہاس کا پچھ جواب نہیں ہوسکا۔ اس رسالہ ناورہ میں ضمنا مرزا قادیانی کے کاذب ہونے کی بیدلیل بھی کھی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ كرتے ہيں اور قرآن مجيد كے نصوص قطعيداوراحاديث صححہ ہے تابت ب كه حفزت سرورانبياء محمد مصطفیٰ عظی کے بعد کوئی جدید نی نہیں آئے گا۔ آپ کے بعد کوئی امتی یا غیر امتی نوت کا دعویٰ کرے وہ بموجب صریح آیات قرآنیا دراحادیث نبویہ کذاب و وجال ہے۔ جن قادیانی مربی کا نام میں نے عنوان پر لکھا ہے یہ بھا گلیور کے مشہور قادیانی مر بی ہیں، تگر رپیہ ذہبی حالت ہمیشہ برلتے رہے۔ کچھ دنوں سے مرزائی احمدی ہو گئے ہیں اور قادیان کے خلیفة اسے کی فرمائش سے فيصله آساني حصد دوم كاجواب لكعاب محرا الماعلم كوان كاجواب د كيير كران كي حالت برافسوس موتا ہے کیونکہ ذی علم حضرات ان کے رسالہ میں صریح غلطیاں اور کھلی بددیا نتیاں اور بے سرویا باتیں د کی کریه خیال کرتے ہیں کدان کامشہور علم وفضل کیا ہوگیا۔علم کے سواان میں تو دیانت و تہذیب کا بھی پینبیں لگتا۔اس کے اظہار کے لئے ایک رسالہ انوار ایمانی، مؤلفہ مولا ناابوالخیرمحدانور حسین صاحب موتكيرى كاحيب كرشائع موچكا بدومرار ساله ومحكمات رباني "جوان كينهايت اخص عزیز مولوی کیم ولی الدین صاحب بھاگلوری نے لکھا ہے وہ زیرطیع ہے۔ بنظر فیرخواہی مسلمانان، محررسطور کا بھی خیال ہوا کہ قادیانی مرنی کی بعض غلطیوں کو اظہر من افتنس کر کے مسلمانوں کو داقف کرے تا کہ ان کی باتوں سے ناواقف حضرات بچیں۔اللہ تعالیٰ توفیق عنائت کرے آین۔ بین اس مضمون بین صرف انہیں غلطیوں کا شمونہ دکھاؤں گا جوانہوں نے دعویٰ نبوت مرزا کے بیان بین کی ہیں۔

معزز ناظرين! آپ كوخوب ياد موكا كهايك زمانه يس موتكير بها كليور بي قادياني جماعت کا کس قدرزور تھا۔علاء اسلام کی صلح کن حکست عملی نے ان کواس قدر جری کردیا کہ ان کا جابل ، اجہل ، بھی بازاروں میں سڑکوں پر چیلنے دیتا پھرتا تھااور ذرا بھی ہوشیار ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بلکہ خدا کی دھیل پران کی جرات زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب یہ بہت برھ يره كئة توموافق سنت اللي كايك باركى خداوند والجلال كي غيرت جوش مين آكى اورايك باخدا مقدس انسان کے دل میں القافر مایا کہ اٹھواوران کی بخ و بنیا دکومتزلزل کر دو۔ چنانچہ بیہ باخدا مختص خدا کا نام لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مرزائی فتنہ کے فروکرنے برمتوجہ ہو گئے۔جن کے ادنیٰ فیوضات و برکات کا نتیجہ آ بے نے اپنی آ تکھوں ہے و کیدلیا کیفور ابسا لمامناظر و قائم ہوگئ جس میں پیچارے مرزائیوں کواپیے ہی مقرر کردہ شرائط کو نامعقول کہہ کرسر پرالٹی کرسیاں لے کر بھا گنا پڑا، اوردوسرى طرنب اس مقدس انسان كافيض دائى بيهوا كه فيعلد آسانى حصداول ودوم وسوم وشهادت آ سانی، و هیته اسیم ، و دیگر بیش بهار سالجات کی میگزین تیار فرمائی جس سے نه صرف مرزا قادیانی کا مصنوی قلعہ " هباء مندورا " بوگیا، بلکہ موتلیر بھا گلور کے مقامی مرزائیوں ربھی ایسا کولہ بڑا کہ بالكل بي يناه ہو محے مثل فرارى چوروں كے مند چمياتے كرتے ہيں۔اس طرف مردان خدا اظہارت کے لئے برطرح موجود ہیں ان کے صدر المجن سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح جاہے مناظرہ كر ليجة ،مبلله كر ليجة عام جلسه على يجية ،خاص على يجية ،سامنة نے على أكر آپ كو شرم آتی ہے تو اپی طرف سے اپنے کمی شاگرد کو یا کمی دوسرے کو پیش کیجئے۔ مگر صدائے برنہ خاست کامضمون ہے۔اس سےصاف ظاہر ہے کہ کی نفسانی غرض یا طعند دہی کی شرم نے ان کو پکڑ رکھائے ہیں تو کب کے مسلمان ہوجاتے۔

معزز تاظرین اندکورہ رسالے ایس تحقیق اور لاجواب طریقے سے لکھے گئے ہیں کہ کوئی حق پہندان کے محفامین سے انکارنہیں کرسکتا اور کوئی معاہدان کا محجے جواب نہیں دے سکتا۔
مرعبدالما جدقادیا نی بھا گلوری نے استے عرصہ میں صرف فیصلہ آسانی حصد دوم کا جواب دینا جا ہا ہے۔ بلکہ برعم خود دے بھی دیا ہے اور ایک کتاب بنام القاء رہانی پبلک میں پیش کردی ہے۔ جے القاء نفسانی کہنا نہایت صحیح ہے۔ اس سے اور کھوتو نہیں ہوسکتا ہے صرف اس جزل کے مشابہ ضرور

ہو گئے ہیں جو جنگ میں فکست فاش کھایا ہوا اور نوک دم بھاگ کر گرتے پڑتے اپنی جان بچائی ہو۔اس کے بعد پھراپی شرم منانے کے لئے اپنے بھا گتے ہوئے ساہوں کوجمع کر کے انہیں او نے چھوٹے ہوئے ہتھیاروں سے ایک مرجبہ مقابلہ کے لئے اور بھی شمان کی ہو ایکن ہر مخض آسانی سے کہ سکتا ہے کہ بھگوڑے سیابی عظم ہتھیاروں سے ایک جرار حوصلہ مندیا حرب وہتھیار فوج کا کیونکر مقابلہ کر سکتے ہیں؟ غور سے، نگاہیں دیکورہی ہیں کہ قادیانی مربی نے جواب لکھ کرصرف مناظرہ مونے کی شرم مٹانی جا بی ہے یا خلیفة استح قادیانی کی شرم رکھنے کے لئے قلم فرسائی کی ہے کیونکہ فیملہ آسانی کے جواب کے لئے اول انہیں سے درخواست کی گئ تھی اوران سے کچھنہ ہوسکا اور قادیانی مربی کوایے جواب کاضعف اچھی طرح معلوم ہے نہیں تو کوئی دینہیں ہے کہ فیصلہ آسانی كے جواب كے لئے جواكي برارنقة جساجين كا وعده كيا كياہے۔اس كے حاصل كرنے كى ذره بھى كوشش نبيس فرمات اوراشتهاردين واليكوايك برزه تك نبيس لكهار بهماس كونبيس تنليم كرسكتي كد قادیانی مربی، و پیہے بے برواہ ہیں کیونکہ دیکھاجاتا ہے کہ ایک قلیل ماہانت تخواہ کے واسطے روز انہ سرمغزنی کرتے ہیں اور نے اور کرسیوں پرسر پیٹنے ہیں۔ایک ہزار تو بہت بڑی رقم ہے اور اگر قادیانی مر لی بیعذر پیش کریں کہا ہے ایسے اشتہارات ایفاء دعدہ کے خیال سے نہیں دیئے جاتے ہیں تو پھر ان سے بیسوال ہوگا کدمرزائی بھی تو بہت اشتہار جار براری وی براری دیا کرتے تھے، کیاان کا خیال بھی آپ نے ای دیل میں شارکیا ہے؟ مرہم کہتے ہیں کدمرزا قادیانی کے اشتہاروں کو آپ جو کھے خیال کریں میآ ب کو افتیار ہے مریہاں اسلامی وعدہ ہے ایک سے مسلمان نے کیا ہے اس میں خلاف نہیں ہوسکتا۔ بھا گلوری، موتکیری، لکھؤی قادیانی وغیرہ جہاں قادیانی جماعتیں ہیں جلسه كركے فيصله كرليس اشتہارى شرائط مس تحيم نورالدين قاديانى كابھى ذكر ہے ان كا انقال موكيا ے، اگرکوئی قادیانی فیصلہ کے لئے تیار ہوتو مشتہنشی ابراہیم حسین صاحب رتن پوری سے طے کر سكتا بادرراقم سے بھی طے كرسكتا ہے، مرہم يقين طور سے كہتے ہيں كدكوكى قاديانى يدمت نہيں كر سكا \_ كيونكدان كاول رسائل فركوره كي قوت ولائل كومان چكا بي وجه ب كدمناظره موتكير ك زماندلین اا ۱۹۱ ء سے اس وقت تک ( مجیس رسالے شائع ہو بچکے ہیں اور پانچ رسالے زبرطیع ہیں۔ ان سب کے نام میر ہیں (ا) فیصله آسانی حصداول، (۲) فیصله آسانی حصدوم، (۳) فیصله آسانی حصدسوم، (٣) تمتد فيصلد آساني ، (٥) شهادت آساني (٢) هيقة أسيح ، (٤) معيار أسيح ، (٨) ترريه رباني، (٩) معيار صدانت، (١٠) حق نما، (١١) آئينه قادياني، (١٢) كلذيب قادياني،

(۱۳) اہل حق کو بشارت، (۱۲) انوارا یمانی، (۱۵) ادعامرزا (۱۱) مسیح کاذب، (۱۷) تائیدربانی بر جزیت قادیانی، (۱۸) مرزا غلام احمد قادیانی کا فیصله، (۱۹) مسیح قادیانی کا فیصله، (۲۰) صحفه رحمانیه نمبر (۲۲) صحفه نمبر (۲۲) صحفه نمبر (۲۳) صحفه نمبر (۲۳) صحفه نمبر (۲۲) صحفه نمبر (۲۲) مسئل جھیا ہے، محر جرایک نمبر مستقل رساله ہے۔مند دجه ذیل کتابیں زیر طبع ہیں۔

(۲۸) عبرت خیز (۲۹) النجم تا قب، (۳۰) محکمات ربانی (۳۱) صواعق ربانی بعض مرزائی حضرات ان رسائل کا بهوداور نضول ہوتا اس جملہ سے ثابت کرتا چاہتے ہیں کہ' موتکیر سے رسالہ پر رسالہ نکل رہا ہے۔ گرقادیانی ہیں کہ کھے خیال نہیں کرتے ۔'' یعنی ان پر کھا تر نہیں ہوتا، اس لئے بید رسالے بے سود ہیں، اس کا تفصیلی جواب تو دوسرے مقام پر دیا جائے گا گرقادیانی بیتا کیں کہ مرزا قادیانی نے آریوں کے مقابلہ میں کتاب تھی، پیشین گوئیاں کیس گرکوئی آربیہ ایمان لایا؟ پادریوں کے مقابلے میں کتاب تھی، بیشین گوئیاں کیس گرکوئی آربیہ ایمان لایا؟ پادریوں کے مقابلے میں کتاب تھی، بہت فل مجایا گرکسی پادری نے اس پر قوجہ بھی کی؟ پھر آپ کے خیال کے بموجب مرزا قادیانی باوجود مامور من اللہ ہونے کے کیا حاصل کیا؟

اس وقت ہمارے بھی رسائے جھپ کرشائع ہو چکے ہیں، اس میں مطول اور مختفر اور متوسط ہرتم کے رسائے ہیں اور متعدد طریقہ سے مجھایا گیا ہے اور مرزا قادیانی کا کاذب ہوتا عابت کیا ہے، مگر خدراہ متنقیم کوقادیانی جماعت اختیار کرتی ہے اور خدرسالوں کا جواب دے کئی ہارت کیا ہے، مگر خدراہ متنقیم کوقادیانی جماعت اختیار کرتی ہے اور خدرسالوں کا جواب دے کئی ہیں ۔ ایک برق آسانی جس کے مقابلے میں دورسائے کھے گئے ہیں ۔ ایک برق آسانی جس کا وندان شکن جواب صواعت ربانی زیر طبع ہے، دوس القاء ربانی ہو ہے اور ہیں ۔ ایک برق آسانی جس کے دوسراز برطبع ہے اور یہ تیس اللہ چھپ کرشائع ہو چکا ہے اور مولف القا کو کا چاور کیا ہے اور سے خداان رسالوں کو طاحظ فرمائیں اور جب القاء کا پورا جواب لکھا دیا نس پر بردا اعتماد ہے دو ہرائے خداان رسالوں کو طاحظ فرمائیں اور جب القاء کا پورا جواب لکھا جائے اس کو بنظر انسان و تو تو ایانی مربی کے علم و جائے اس کو بنظر انسان ہے تا دیا نہیں کا رسالہ ماشر عبد المجید قادیائی کا ہے جق طلب کی فریاد، اس میں ماسٹر عبد المجید قادیائی کی صدافت ٹابت کرنا جوٹ کی ہے، فیصلہ آسائی حصد ایر، اور اسی خیال میں مرزا قادیائی کی صدافت ٹابت کرنا جائی ہے۔ جوٹ کی ہے، فیصلہ آسائی حصد ایر، اور اسی خیال میں مرزا قادیائی کی صدافت ٹابت کرنا جائی ہے۔ جوٹ کی ہے، فیصلہ آسائی حصد ایر، اور اسی خیال میں مرزا قادیائی کی صدافت ٹابت کرنا جائی ہو ہو ہے گیں۔ کی دیار اس کے مسلمان دوست نے ایک برنظر اور کے گئیر اور اسے خیال میں مرزا قادیائی کی صدافت ٹابت کرنا جائی ہے۔ میں اس کے مسلمان دوست نے ایک بے نظیر اور

محققانه مبسوط رسال لکھا ہے جس کا نام النجم ٹا قب ہے۔اس کے دویا تین جھے ہیں میں نے بہلا حصدد یکھا ہے جوالیک سوچوبیں صفول پرچھیا ہے۔ان رسالوں کے ذخیرہ میں سے عبدالماجد قادیانی نے ایک رسالہ کا جواب کھا ہے۔اس سے صاف روش ہور ہا ہے کہ قادیانی مربی نے سکوت محض مناسب نہیں سمجھا، آیے ساتھیوں کے رکھ رکھاؤ کے لئے ایک رسالہ پر پکھ لکھ کراپی قابلیت اور دیانت کا فہوت دیا ہے، مگر افسوس ہے کہ جناب مؤلف کو آئی خبر نہیں ہے کہ اس رسالہ نے توان کی فضیحت کن حالت کو طشت از بام کردیا۔ مگر جہل مرکب کاعلاج نہیں ہے۔ خیران سب بالوں میں بالنفصیل بحث كرناال فخص كا فرض ہے جواول سے آخرتك كتاب پرر يوبوكر ، ميں ناظرين كى توجه كتاب القاءر بإنى كصرف ايك باب كى طرف يجيرنا عابتا مول جس من قاديانى مریی نے اسید امام کی پر دہ داری کرتے ہوئے اپنی قابلیت اور دیانت کی پوری حالت دکھلائی ہے۔اس کئے معاصت قادیانی کی خیرخواہی نے جھے کو مجور کیا کہ یہ پردہ فاش کر کے ان کو دکھایا جائے کہ کیے وز د ہاشد کیے برده دار عرصہ تک قائم نہیں رہ سکتا۔ قادیانی مر بی اپنی کتاب کے صفحہ ٤٠ اميل ميح موعود (مرزا) كى رسالت ونبوت، كى سرخى قائم كر كے تحرير فرماتے بين 'ابواحمه صاحب نے چونکدایے اس فیصلے نفسانی میں کی ایک جگہ حضرت سیح موجود (مرزا) کی نبوت کا ذکر کر کے مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے اور حصہ اول کے ضمیر میں بھی خاتم انٹیین کی تھوڑی بحث کرنے کے علاوہ ائی علمی بردہ داری کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ حضور برنور محدرسول اللہ ملاق نے سے موعود علیہ السلام کونمی الله کا خطاب دیا ہے۔اس پر پردہ ڈال کرمسلمانوں میں بدخنی پھیلا ئیں کہ حضرت مسج موعود (مرزا) نے معاذ اللہ کوئی ایسادعویٰ کیا ہے جو منانی محتم رسالت اورختم نبوت حضور برنورختی مآب محدرسول الله عظی ہے۔'اس عبارت کے چندسطروں کے بعد قادیانی مربی نے نبی ورسول ك چندمنى بيان فرمائ بي اوريد وعوى كيا بك يدمنى قرآن مجيد سے ابت بير "(١) صاحب شريعت (٢) غير صاحب شريعت كوان كو بهى براه راست وحى اللي موتى موجي حفرت بارون عليه وعلى مينا السلام ، (٣) نا ئب رسول \_''

اب اس معنی کے بیان کے بعد قادیانی مربی نتیجہ نکالتے ہیں۔''اب قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق معرت سے موجود مرزاغلام احمد قادیانی چونکہ نائب رسول اکرم نی معظم احم مجتبی اصطلاح کے مطابق معرت سے بھی نمی ورسول ہیں، تو مضا نقد کی بات نہیں، چہ جائیکہ خاتم النہین افضل مرسلین نے مسلم کی حدیث میں ایک بارنہیں تین تین باران کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے اور ۲۳ افضل مرسلین نے مسلم کی حدیث میں ایک بارنہیں تین قین باران کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے اور ۲۳

برس کی متواتر وقی نے بھی حضور ختی مآب ﷺ کے اس نبی اللہ کے خطاب کی تقدیق کی ہے کہ آپ (مرزا) کورسول و نبی کے لفظ سے اس وقی میں مخاطب کیا گیاہے اور اس میں کوئی معذور شرعی بھی نہیں ہے۔''

معزز ناظرین اودولکھنائیں آتادہ اپ مطلب کوصاف طور سے خوبی کے ساتھ بیان نیس کر سکتے۔

ہم کر آئیں اودولکھنائیں آتادہ اپ مطلب کوصاف طور سے خوبی کے ساتھ بیان نیس کر سکتے۔

اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لفظ تحض غلط لکھتے ہیں گریں اس وقت لفظی غلطی دکھا نا نہیں جاہتا۔ جنہیں اودونو لی سے خداق ہوہ وہ اس عبارت کو دیکھ کرمیر ہے قول کی بلاتاً مل تقدیق کریں گے۔ بیس ان کے مطالب کی غلطیاں ظاہر کردینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ معزز ناظرین! مرزا قادیانی نے نہایت زور کے ساتھ نبوت کا دعوی کیا ہے، بلکہ افضل الانبیاء ہونے ناظرین! مرزا قادیانی نے نہایت زور کے ساتھ نبوت کا دعوی کیا ہے، بلکہ افضل الانبیاء ہونے کے مدی ہیں جس سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت سیدالم سلین محمصطفی سے لیے کہ ختم نبوت کے مدی ہیں جس سے بالیقین ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت سیدالم سلین محمصطفی ہیں۔ حضرت مؤلف فیصلہ میں فیصلہ اس نی نے آسانی فیصلہ میں مختصرا اس کا ذکر کیا ہے۔ مؤلف القاء اپنی قابلیت اور دیا نت کا خون کر کے متعدد دعوے کرتے ہیں۔

میملا دعوی ، قرآن مجید سے انبیاء کی تین قسمیں ثابت ہوتی ہیں، ایک صاحب شریعت، دوسرا غیرصاحب کتاب وشریعت، تیسرا نائب رسول مگریمض غلط ہے۔ان تینوں قسموں کا ثبوت قرآن مجیدسے ہرگز نہیں ہوتا آئندہ معلوم ہوجائے گا۔اس لئے بیدعویٰ غلط۔ہے۔

دوسرادعوی مرزاقادیانی نے ایسے رسول ہونے کا دعوی نہیں کیا جومنافی ختم رسالت ہو بلکہ نائب رسول ہونے کا دعوی کیا ہے۔ بیدعوی بھی غلط اور محص غلط ہے کیونکہ اس دعوی کا جبوت اول تو اس پر موقوف ہے کہ قرآن مجید میں نبوت اور رسالت کی کوئی الی حتم بیان کی ہو جورسول اللہ عظیم کے ختم نبوت کے منافی نہ ہو ۔ گراس حتم کے نبی کا جبوت نہ قرآن مجید میں ہے نہ کی حصے صدیث میں ،اس لئے بیدعوی غلط ہے دوسرے بید کہ مرزاقادیانی نے ہر طرح کی نبوت کا دعوی کیا ہے۔ اس کے جبوت میں خاص رسالہ کھا گیا ہے، جس کا نام ' دعوی نبوت مرزا' ہے۔ میں مرزاقادیانی کی ایک قول نبوت مرزا' ہے۔ میں مرزاقادیانی کو ایک تو لوگی اور غلط بیانی کی تا ہوں جے اہل حق و کھے کرقادیانی مربی کی حق پوشی اور غلط بیانی کی تقد بی کریں گے۔ مرزاقادیانی مان اللہ علی کی حق بوش وروس صدی تقد بی کریں گے۔ مرزاقادیانی جود موس صدی تک میرے سواکوئی نبی کا خطاب یانے کا ستی تنہیں ہے، میں ، مستحق ہوں۔ پھر کیا جناب رسول تک میرے سواکوئی نبی کا خطاب یانے کا متحق نبیں ہے، میں ، مستحق ہوں۔ پھر کیا جناب رسول

الله علي كا بعد ے كوئى نائب رسول نہيں ہوا؟ كيا حفرت ابوبكر صديق اور ويكر خلفائ راشدین نائب رسول ند سے؟ گذشتہ تیرہ صدی میں جو مجددین گذرے بیانب رسول ند سے؟ نہیں ضرور تھے۔مرزا قادیانی اوران کے پیرواس کا انکارنہیں کر سکتے۔اس سے بخو بی روثن ہو گیا کہ مرزا قادیانی الی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں جس کا مرتبہ نائب رسول سے بہت اعلیٰ ہے۔ یہی وہ دعوى ب جوحفرت سرورانبياً وى ختم نبوت كمنافى بـاب مرزا قاديانى كاتول ملاحظه بو، "اور یہ بات ایک ثابت شدہ امرے کہ جس قدرخدا تعالی نے مجھ سے مکالمداور مخاطبہ کیا ہے اور جس قدرامورغیبیہ مجھ پرظا ہرفر مائے ہیں۔ (چونکہ مرزا قادیانی کومٹ غلط اور جھوٹے دعوے کرنے کا شوق ہے اس لئے ہر جگدان کے غلط دعوے دیکھے جاتے ہیں۔ای طرح بید عویٰ ہے حضرت محی الدين ابن عربي نے ايك خاص كتاب اسے مكاشفات كى كهى ہے اور قيامت تك كے مكاشفات لکھے ہیں۔مثلاً سلطنت ترک کے متعلق مکاشفات لکھے ہیں وقط طنید کے تمام بادشا ہوں کے نام اوران کی حالت اور مدت سلطنت لکھی ہے گرخاص اصطلاحات میں بیان ہے۔اس لئے ہرذی علم ا سے نہیں سمجھ سکتا علائے مغرب اس سے دانف ہیں ۔ مرزا قادیانی نے جوپیشین کوئیاں صاف و صریح کیں وہ تو بالکل غلط ثابت ہو کیں۔ چھروہ کون سے مکاشفات ہیں جن کی نسبت بیدعوی ہور ہا ہاورتمام صحابہ کرام اور اولیاءعظام پرفضیات ،یان کی جاتی ہے۔کوئی مرزائی سامنے آ ے اور ان مکاشفات کودیکھائے۔) تیرہ سوبرس ہجری میں کسی محف کوآج تک بجزمیرے بیٹعت عطانہیں کی حتی اگر کوئی منکر ہوتو بار ثبوت اس کی گردن پر ہے۔غرض اس حصہ کثیروحی الٰہی اور امور غیبیہ بیس اس است میں سے میں ہی ایک فرومخصوص ہول اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر ہے جی ان کو یہ حصہ کیٹر اس نعت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں کیونکہ کثرت وحی اور کثر ت امورغیبیاس میں شرط ہےاوروہ شرطان میں یائی نہیں جاتی۔''

(هيقة الوي ص ١٩٩ رفز ائن ،ج٢٢ص ٢٠٨ ٧٠٠)

کہتے قادیائی مربی اب تو آ تکھیں کھلیں اب فرمائے کہ آپ کے مرشد کس نبوت کا دعویٰ کررہے ہیں جب تیرہ سوبرس میں کوئی بزرگ اس مرتبہ کوئیس پہنچا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق جمی نہیں پہنچ تو اب نائب رسالت اور ولائت کا مرتبہ تو ختم ہولیا۔ مرتبہ صدیقیت کے او پر نبوت مستقلہ کا ہی مرتبہ ہے جو بلاشک وشبختم نبوت کے منافی ہے مکتوبات امام

ربانی دیکھے جے آپ نے سند ہیں پیش کیا ہے۔ غرضکہ فدکورہ عبارت سے نہایت صفائی سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیائی مستقل نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہایت صاف طور سے صاحب شریعت نبی ہونے کے مدعی ہیں۔الغرض قادیائی مربی کے دعوے کی فلطی دوشاہدوں سے تو ثابت ہوگئی۔ تیسرا شاہد جناب رسول اللہ علی کا ارشاد ہے جے امام ربانی مجد دالف ٹائی '' نے بھی نقل کیا ہے لیعنی ''لو کان بعدی نبی لکان عمر '' (کتوب بست دچارم دفتر دوم صر شق میں سے کیا ہے لیعنی ''لو کان بعدی نبی لکان عمر '' (کتوب بست دچارم دفتر دوم صر شق میں کا کر شریعت میں کیا ہے معنی نائب رسول کے ہوتے تو آئے خضرت علی ہے میں ہے نہ فرماتے جو ہیں نے ابھی نقل کیا۔ کیونکہ اس میں تو شک نہیں ہے کہ حضرت عرش نائب رسول سے اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ شریعت میں شریعت میں نائب رسول کو نبی نہیں کہتے۔

تيسرا وعوى إدد حفرت موى الصاحب كتاب اورصاحب شريعت تصاور حفرت ہارون اور بہت سے انبیاء صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہ تھے۔ ' اس وعویٰ کے ثبوت میں مؤلف القا لكهة بير- چناني قرآن مجيدك آيات ون الْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِيْنَ. (الطف ١٢٣) وَإِنَّ يُؤنُّس لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ. (الطَّفْت ١٣٩) وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (الطَّفْت ١٣٣)وَوَهَبُنَا لَهُ مَن رَّحُمتناً آخَاهُ هارون نَبيًّا (بريم٥٣)وَاذْكُرُفِي الكِتَابِ اِدْريُسَ إِنَّهُ كَان صِدِّيقًا نَبِيًّا ـ (مريم ٥٦) اس پرشام بين و لف القاني يهال يا في آيتي نُقْل كي بين جن میں پانچ انبیاء کا ذکر ہے۔(۱) حضرت الیاس (۲) حضرت بونس (۳) حضرت لوطً (4) حضرت ہارون (۵) حضرت ادر لیس ہ ان یا نجوں آیتوں کی نسبت بید عویٰ کرتے ہیں کہ بیہ آیتیں ہمارے دعویٰ کی شاہد ہیں کہ یہ یا نجوں انہیاء صاحب شریعت نہ تھے۔اس سے غرض یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بیا نبیاء صاحب شریعت ند تھے ویا ہی مرزا قادیانی نبی تھے مگر صاحب شریعت نہ تھے اکثر صاف طورے یہ دعویٰ کرتے ہیں مگر ناظرین ملاحظہ کریں کہ میا ایساصر کے غلط دعویٰ ہے کہ سی معلم پر بھی اس کی خلطی پوشید فہیں روسکتی۔ کیونکدان آ عول کا صرف بیر مطلب ہے كه بيحفزات جن كا ذكركيا كيارسول اورني بين-ان آينون شي اس كا اشاره بهي كسي طرح مين نہیں ہے کہ بیا نبیاءصاحب شریعت تھے یاصاحب شریعت نہ تھے۔اب ان کواپنے دعویٰ کا شاہر بتانا کیساصری غلط ہے؟ اس کے بعد مرزائی رسالہ القائے ربانی ص ۱۵۸ میں دوسرا غلط دعویٰ میہ كرتے بيں كه تمام ابل اسلام متنق بيں كه باوجودرسول اور نبي بونے كے بيلوگ صاحب شريعت

نہ تھے۔''اب میں دریافت کرتا ہوں کہ مؤلف کا بیٹول دلیل سابق کا تتہ ہے یا مستقل ایک دلیل بيعنى ان كى يغرض بكرة يتول سانبيائ فدكوره كانى بونا ثابت موتا باوراس الفاق و اجماع سے ان کا صاحب شریعت نہ ہوتا ، اگر ان کا ایسا خیال ہے تو مذکورہ آیات کوایے دعوے کا شاہد کہنامھن غلط ہے۔ وہ آیتیں صرف اس کی شاہد ہیں کہ یہ پانچ حضرات خدا کے رسول تھے۔ اب ييول خواه ميلي دليل كاتتر بوياعليحده دليل موجو كهي بوهر غلط باورمض غلط ب-قادياني مرنی کسی کتاب کا حوالہ دیے شرم آئی۔ بدا تفاقی مسلمسی معتر کتاب میں لکھا ہے؟ مرخوب خیال رہے کہ ان انبیاء کا صاحب شریعت نہ ہونا دکھا کیں۔ لفظ نبوت تشریعی اور غیرتشریعی صوفیائے کرام کی کتابوں میں تو مرزائیوں نے دیکھ لیا تگراس کے معنی جوان کی اصطلاح میں میں اس سے بخر میں ممیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہاس قدر کہنا کافی ہے کہ حضرت آدم سے لے کر جناب محدرسول اللہ عظافة تک جتنے انبیاء آئے سب صاحب شریعت تے سب کی نبوت تفريحي تقى في اكبرنسوس الحكم من لكهت بير "امانبوة التشويعي والرسالة ممتنعة فى نبيا على فلا نبى بعده مُشَرِعًا اومُشرِّعًا مولانا عالى صاحب اس كى شرح من فرمائے میں۔' مُشرِّعًا ای آتیا بالاحکام الشریعة غیر متابعة لبنی اخر قبله كموسىً و عيسىً و محمد عليهم الصلوة والسُّلام اوضَرَّعًا له اى فتبعًا لما شرعه النبي المتقدم كا نبياء نبى اسرائيل "اسكرجمك ضرورت نبيس، ولف اسكا غالبًا كرسكين مح حاصل يدب كدجتن انبياء كذر بسب صاحب شريعت تتصاور نبوت ورسالت منقطع موگئی۔ ہمارے نی ﷺ کے بعد کوئی ٹی نہیں ہے۔اب نہ کوئی الی ٹی آسکتا ہے کہ کوئی جدید شریعت لائے نداییانی کہ آپ کی شریعت کا پابند ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے۔ الغرض اس مقام پر قادیانی مربی نے تین غلط دعوے کئے۔ (۱) قرآن کی اصطلاح میں دوشم کے حضرات کو نبی کہاہے ایک صاحب شریعت دوسرے غیرصاحب شریعت قرآن مجیدیں بیقتیم مرکز نہیں ہے۔ (۲) ندکورہ آیتوں کو اس وعوے کا شاہد بتایا حالانکہ وہ آیتیں اس کی شاہد ہر گزنہیں ہیں۔ (٣) فدكورہ انبیاء كاصاحب شريعت ند ہونا اجماعي اور اتفاقي مسكله بتايا۔ اس دعويٰ كي غلطي كے ثبوت میں چھے اکبراورمولا نا حابی کا قول چیش کر دیا۔اب میں ان دعووَں کی غلطی آیات قر آنیاور دوسرے اقوال صحیحہ سے بیان کرتا ہوں ناظرین ملاحظہ کریں۔ نتین غلط دعویٰ <u>مہلے</u> گزر <u>ب</u>ے ہیں۔ تین بیہ ہیں۔تو بیکل چھ غلط دعویٰ ہوئے۔

سورہ انعام کا دسوال رکوع طاحظہ کیا جائے اس رکوع میں اٹھارہ انبیاء کا ذکر آیا ہے لینی (۱) حفرت ابراہیم (۲) حفرت ابحق (۳) حفرت یعقوب (۴) حفرت نوح (۵) حفرت موتیٰ داور (۲) حفرت سلیمان (۷) حفرت ابوب (۸) حفرت یوست (۹) حفرت موتیٰ (۱۰) حفرت ہارون (۱۱) حفرت زکریا (۱۲) حفرت یحیٰی (۱۳) حفرت عیدیٰ (۱۳) حفرت المالیا سام (۱۵) حفرت الوط بیم المنام البیاس (۱۵) حفرت الوط بیم المنام النام النام کا صریح نام بیان کر کے ارشادہ وتا ہے۔

" اُولَيْك اللَّذِيْنَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ والنَّبُوُّة" الن (الانعام ٨٩) ترجم: ين بين بين جين جمين م ن كتاب دى اورشر يعت دى اور نبوت دى

اس آیت بیل ان چارانبیاء کا بھی ذکر ہے جنہیں قادیائی مؤلف القاغیر صاحب
شریعت بتا ہے ہیں۔ یعنی (۱) حضرت الیاس (۲) حضرت یونس (۳) حضرت لوظ (۴) حضرت موئی الله وق ان چاروں کوائی طرح صاحب کتاب اورصاحب شریعت کہا ہے جس طرح حضرت موئی اور حضرت عینی کو ،غرضیکداس آیت ہے نہایت صفائی سے ان بہت سے انبیاء کاصاحب شریعت ہوتے تھے کہ بیصاحب
مونا ثابت ہوگیا جنہیں قادیائی مر فی اپنے معمونی علم کے مطابق سمجے ہوئے تھے کہ بیصاحب
شریعت نہیں ہیں۔ البتہ اس آیت میں حضرت ادریس کا ذکر نہیں ہے ان کا ذکر سورہ مریم میں
میں حساحب حضرت نوٹے کے دادا ہیں ان کا صاحب شریعت ہونا اول تو اس طرح ثابت ہے
کہ قر آن مجید میں جس قدر انبیاء کا ذکر ہے ان میں کوئی تفریق صاحب شریعت اور غیرصاحب
شریعت کی کمی مقام پرنہیں کی گئی اس سے ظاہر ہے کہ جن انبیاء کا ذکر قر آن مجید میں آیا ہے وہ
شریعت کی کمی مقام پرنہیں کی گئی اس سے ظاہر ہے کہ جن انبیاء کا ذکر قر آن مجید میں آیا ہے وہ
جو اس کے خلاف کا مری ہے وہ ثابت ہوا کہ حضرت ادریس بھی صاحب شریعت ہیں۔ اب
کیصت ہیں کہ حضرت ادریس پرنہیں صحیفے نازل ہوئے تغییر مدارک التزیل اورتفیر کیروغیرہ طلاحظہ
کو جس پرنہیں صحیفے نازل ہوں انہیں ہے کہنا کہ صاحب شریعت نہ تھے کی ذی علم کا کا منہیں
ہو۔ پھر جس پرنہیں صحیفے نازل ہوں انہیں ہے کہنا کہ صاحب شریعت نہ تھے کی ذی علم کا کا منہیں

اب چونکہ حضرت ہاروق کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے اس لئے میں خاص ان کے باب میں خاص ان کے باب میں وہ آن باب میں وہ آئی میں وہ آئی میں اور پیش کرتا ہوں تا کہ قادیانی مربی کی اور ان کی جماعت کی بے خبری قرآن مجید سے خوب روش ہوجائے۔سورۂ والصّفٰتِ کے چوشے رکوع میں اوّل ارشاد خداد ندی ہے۔

'وْلَقَدُ مَنَنَّا عَلْمِ مُوسَى وَهَارُونَ ـ ' (السافات ١١٣)

ترجمہ: ہم نےموک اور ہاروق پراحسان کیا، پھران احسانات کے بیان بیس ارشاد ہے۔ ''و آقینَهٔ مَاالْکِتَابَ الْمُسْتَبِیْنَ ''(الصافات ۱۱۷)

ترجمہ: اورجم نے دی ان وونوں کو واضح کتاب، دیکھا جائے کہ کس صفائی ہے حضرت موتیٰ اور حضرت موتیٰ اور حضرت ہارون وونوں کا صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہونا اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ اب تیسری آیت ملاحظہ ہوجس میں ضاص حضرت موتیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے۔ "وَلَقَدُ آتَیْنَا مُوسَیٰ وَ هَرُونَ الْفُرُ قَانَ وَضِیاعٌ وَذِکرَا لِلْمُتَقِیْنَ "(الانبیاء ۴۸))

الله تعالى فرماتا ہے كہ ہم فے موئ " اور ہارون كوفرقان ديا يعنى وہ چيز جس سے حق و باطل ميں تميز ہو سكے وہ كتاب الله توريت تقى اور قلب ميں روشى جس سے صراط متنقيم اور راونجات نهايت صفائى ئے نظر آنے گے اور تھيجت خدائے ڈرنے والوں كو۔

غرضیکہ تیوں باتوں میں حضرت موی "اور حضرت ہارون کیساں قرار دیے گئے کوئی فرق اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا۔اباس کے مقابلہ میں فرق کرنا اور ایک کوتشریتی اور دوسرے کو غیر تشریعی کہنا ایجاد بندہ ہے اور صریح قرآن مجید کی مخالفت ہے۔

الغرض قادیانی جماعت نے جوانبیاء میں تشریعی اور غیر تشریعی کا فرق نکالا ہے ہی مخت غلط ہے جن انبیاء کواس جماعت نے غیر تشریعی سمجھا ہے۔ وہ بموجب نص قر آنی صاحب شریعت بیں اس کے جبوت میں تین آئیتیں اور بعض کا طبین صوفیائے کرام کے اقوال بہاں چیش کئے گئے۔ یہاں تک جو پھی غلطیاں اور بے خبریاں وکھائی گئیں وہ صرف اس وجہ سے کہ انبیں اپنی واقعی حالت کی فجر نہیں ہے۔ بمقعھائے جہل مرکب اپنے آپ کو بڑاوا قف خیال کرتے ہیں۔ اب میں ان کی فاص عظیم الثان غلطی اصل مطلب کے متعلق وکھا تا ہوں۔ اسے بغور وانصاف دیکھا جائے۔ قادیانی مو لف القاکا اصل معایہ ہے کہ جس قسم کی نبوت کا دعوی مرز اقادیانی نے کیا ہے وہ جناب رسول اللہ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیوں منافی نہیں ہے؟ آپ کی فاطرے آیات قر آنیا ورخقیق فرکورہ سے آ کھ بند کئے لیتے ہیں اور آپ کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کی دوسمیں ہیں۔ آپ کی فاطرے آیات قر آنیا ورخقیق فرکورہ سے آ کھ بند کئے لیتے ہیں اور آپ کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء کی دوسمیں ہیں۔

اب قرآن شریف کے پہلے پارہ سے لے ۲۲/تک دیکھا جائے کدان دونوں قتم کے

انبیاء کا ذکر ہے جنہیں قادیانی تشریعی ادرغیرتشریعی کہتے ہیں۔ان سب کے بعد سورہ احزاب میں۔ جناب رسول الله كى نبت ارشاد ہے۔ ''ولكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَالَم النَّبِيِّينَ "(احزاب، م) لعِني آب الله كرسول اور خاتم النبيين بي لعني سبنيول كرآخريس آئے والے اب جنہیں اللہ نے عقل وقہم دیا ہے۔ وہ ملاحظہ کریں کہ طرزییان بتارہا ہے کہ آپ دونوں م کا نبیاء کے خاتم ہیں۔ یعنی دونوں م کے انبیاء کا ذکر کر کے حضور کا خاص نام لے کر آپ کی پیصفت بیان کی که آپ خرانعین میں اس سے ہرایک صاحب عقل مجھ سکتا ہے کہ اس بیان سے پہلے جودوقتم کے انبیاءذکر کئے گئے ہیں سب کے آپ خاتم ہیں اس کے بعد جب عربی الفاظ كے قاعد برنظر كى جائے كەلفظ النبيين جمع باوراس برالف ولام آيا بجس سے جابت مور ہا ہے کہ حضور ممام انبیاء کے آخر میں آئے خواہ تشریعی موں یا غیرتشریعی ۔اس کے بعد بدد یکھا جائے کہ لفظ خاتم انہین پرمضاف کیا گیاجس کے معنی محاورہ عرب کے لحاظ سے آخرانسین کے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں آنے والے۔اب اس قرینہ سباق وسیاق اورمحاورہ عرب سے جو معنی ٹابت ہوتے ہیں وہی معنی جناب رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے بیان فر مادیجے اوراس طرح بیان فرمائے کہ قرآنی الفاظ کی کامل تو صبح ہوگئی بین صبح حدیثوں میں حضور کے بیالفاظ ہیں۔ ''انا خاتم النبيين لا نبي بعدى ''لِعِنْ مِن خَاتُم النبيين ہوں ميرے بعدكوكي ني نبيں ہے۔ یعنی اگر چہ خاتم النبیین سے مجھا جاتا تھا کہ آ پ کے بعد کوئی نی نبیس ہے مرجب خاتم النبیین ك بعد ألانبي بَعْدِي فرمادياتو آفاب كى طرح روثن موكيا كدكونى نى كى طرح كاآب كي كي بعد نہیں ہے۔ کیعنی کی کونبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا۔ اہل علم جانے ہیں کہ یہاں لفظ نی تکرہ ہے اوراس پرلائے نفی لایا کیااس لئے قاعد ہے کی روے ہرشم کے نبی کی نفی ہوگئ یعنی کسی مشم کا کوئی نبی آپ کے بعدنہ موگا۔

الغرض قرآن مجید کاسیات وسباق اور محاوره عرب اور صدیث نبوی کی تغییر سب متفق ہو کر شہادت دے رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعوی نبوت بلاشک وشبہ جناب رسول اللہ کی ختم رسالت کے منافی ہے۔ یکی علمی باتیں حفزت مؤلف فیصلہ آسانی کے پیش نظر ہیں اس لئے بنظر خیروا ہی مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ مگر قادیانی مؤلف القا کو اِن علمی باتوں کی خبر نہیں۔ باطل کی پیروی نے دینی علوم کوان کے قلب سے محوکر دیا۔ افسوس کہ باوجود الی بخبری کے قادیانی مربی ایک علامہ حقانی کی لاجواب کتاب ہدایت مآب کا جواب دینے بیٹھے ہیں اور ایسے آپ کو برا عالم خیال ک

كرتے بين ذرا موش يجيئ اور راه تن چھوڑ كراورا يك علامه بادى خلق پر بدز بانى كركے اپنے آپ كو خسر الله نيا و الا خورة كامصداق نه بنائيں۔

بيتوآب كى غلطيال اورجهالتين تمين اب اپني ديانت بهي طاحظه يجيئ كه كيها صرتح ناوانف مسلمانوں کودھوکہ دے رہے ہیں اور نبوت تشریعی اور غیرتشریعی کا خوائخواہ تفرقہ پیش کرکے مغالطه میں والتے ہیں۔آپ کے مرزا قادیانی تو اعلانیہ نہایت زور سے تشریعی نبوت کا دعویٰ كرتے بيں ان كارساله (اربعين نمبرمهم) فزائن ج١٥م ٢٣٥ ٢٣٨) ما حظه مو-"اگر كهو كدصاحب الشريعة افتراءكرك بلاك جوتا بنه جرايك مفترى توالال تويدعوى بدليل ب خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قدنہیں لگائی ماسوااس کے بیم می توسمجھو کہ صاحب شریعت كيا چيز ہے جس نے اپني وي كے ذريعہ ہے چندامرونمي بيان كئے اور اپني امت كے لئے ايك قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعت ہو گیا ہی اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم إلى - كيونك ميرى وحى مين امر بحى اور نبى بهى مثلًا بدالهام" قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظو افروجهم ذالك از كي لهم "ييراين احمديث درج إادراس میں امر بھی ہے اور نمی بھی اور اس پرتئیس برس کی مدت بھی گذرگی اور ایبا ہی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نبی بھی اور اگر کہو کہ ٹریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نے احکام مول توييامر باطل بالله تعالى قرما تائي "أن هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسني. "لينى قرآنى تعليم توريت بيل بهى موجود بادراگريد كهوكه شريعت ده بجس بيل باستیفاءامراورنی کا ذکر مولوییمی باطل ہے کیونکہ اگرتوریت یا قرآن شریف میں باستیفاءاحکام شریعت کا ذکر ہوتا تو پھراجتہا وکی مخبائش نہ رہتی۔'' اربعین کا بیتو متن تھااب اس کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔''چوکک میری تعلیم میں امریمی ہے اور نمی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے میری تعلیم کواوراس وی کو جومیرے پر ہوتی ہے۔ فلک یعنی کھتی کے نام سے موسوم کیا ہے۔جیرا کدایک الہام الی کی برعبارت ہے واصنع الفلک باعیننا وو حینا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله بدالله فوق ايدهم "العني التعليم اورتجديد كالشي كو ہماری آ تکھوں کے سامنے اور ہماری وی سے بنا جولوگ تھے سے بیعت کرتے ہیں وہ خدا سے بعت كرتے ہيں۔ بيفداكا ہاتھ ہے جوان كے ہاتھوں برہے۔اب ويكھوخدانے ميرى دى اور میری تعلیم اور میری بیعت کونوح کی محتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لئے اس کو مدار نجات مظہرایا

جس كى آئكھيں ہول ديكھئے اور جس كے كان ہول نے"

(اربعین نمبر ۴ من ائن،ج ۱ من ۴۳۵ حاشیه)

كيةم بى صاحب اب توآپ كتمام تارو يودكى بخية پ كم شدنے ادهرويے و میسے کس صفائی سے صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں اور اپنی بیعت کو مدار نجات قرار دے رہے ہیں اب بتاہیے کہ کس نائب رسول نے ایسا دعویٰ کیا ہے اور کس ظلی اور بروزی نے اپنی بیعت کو مدارنجات تھہرایا ہےاب کون می نبوت رہ گئی جس کے خاتم جناب رسول اللّٰہ ہیں۔اب سوائے بغلیں جھانکنے کے آپ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ہر گزنہیں، ناظرین! بی بھی معلوم کرلیں کدمرزا قادیانی منقولہ عبارت میں نبوت تشریقی کا دعویٰ کر کے بیکھی لکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ ُ خاتم النبیین ہیں۔ بھائیو! یہ کیسا صریح دجل اورعوام کو دھو کہ دینا ہے جب نبوت مستقلہ تشریعی کا دعویٰ کررہے ہیں، چھررسول الله کے خاتم النبیین ہونے کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ مرزا قادیانی اپنے معتقدین کی بےوتوفی معلوم کر چکے جیں اس لئے سب کچھ کہ کرختم نبوت یرا پناایمان ظاہر کر دیا تا کہ عوام کے سامنے کہنے کوہو کہ مرزا قادیانی ختم نبوت کا اٹکارٹیس کرتے۔ ذرا آئلميں كھول كر ہوش كوسنجال كر ملاحظه يجيئے۔اب فرماييج كەكون كى نبوت باقى رہ گئی جس کے خاتم جناب سرور انبیاء ﷺ ہیں۔ آپ کے امام جس طرح پہلے مثیل میچ تھے اور مسیح موعود ہونے سے صاف انکار کرتے تھے۔ اس طرح بہلے ظلی اور بروزی اور غیر تشریعی اور نائب رسول ہونے کا دعویٰ کیا جب انہوں نے دیکھا کہا ہے کوگ مان گئے تو اعلانیہ نبوت مستقلہ شرعيه كادعوى كردياجس سصاف ظاهرب كه جناب رسول الله عظفة خاتم النهين نبيس بي مكراجهي صاف طور سے اس کہنے کا وقت نہیں آیا تھا اس لئے صاف طور سے زبان قلم ہے اسے نہیں نکالا اور جس طرح مسح موعود ہونے سے انکار کر کے چراس کا وعویٰ کیا۔ای طرح سے پہال بھی کسی وقت ہوتا، مران کے خیال میں اس کا وقت نہیں آیا تھا اگر چدوعویٰ تو نہایت صراحت سے کیا، مگر باتیں بنانے کی منجائش چھوڑ گئے اور اپنے مریدوں کو بھی دھو کہ دے گئے۔

اب فرمائے کہ حضرت علامہ و لف فیصلہ آسانی برطنی پھیلاتے ہیں یا آپ اور آپ کے مرشد مرزا قادیانی اعلانیہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر گمراہ کرنا چاہجے ہیں اور آپ کے میج کی تصانیف اور ان کے سلسلہ کے رسائل سراسر دجل وفریب سے بھرے ہیں اور ختاقض اور جھوٹے دعودُ ل کا انبار ہے۔ سامنے آ ہے تو ہم آپ کودکھا کیں اور آپ کوشر ماکیں قلم کی تھس تھس سے پورا

کام نہیں چلنا اور عوام نہیں سمجھتے۔ اب آپ اچھی طرح دیکھیں ایک دعویٰ آپ کا بیتھا کہ مرزا قادیانی کو نائب رسول ہونے کا دعویٰ ہے اس کا غلط ہونا تو ہم آپ کے دوسرے دعوے کی غلطی میں بیان کرآئے ہیں۔خودمرزا قادیانی کے قول سے اب غیرتشر جی نبوت آپ ٹابت کرنا چاہتے میں بیان کرآئے ہیں آپ کے امام ہی کے قول سے ٹابت کردیا گیا اور دکھا دیا گیا کہ مرزا قادیانی ضرور حصرت سرورعالم سیالت کے ختم رسالت کے مشکر ہیں۔ اگر چہذبان سے نہیں لوگوں کو دام میں لانے کے خیال سے۔ اب خوب آ تکھیں کھول کر ویکھتے اس دعوے کے بیان میں پانچ میں فلطیاں آپ میں نظطیاں آپ میں نشار کرکے بتادی ہیں۔

چوتے میہ ہے کہ آپ آیت 'ولکن رسول اللّٰه و خاتم النبین ''کم مخی نہیں سمجھادرلفظ النبین جوعام ہاس کے خاص معنی لیتے ہیں۔ پانچویں، آپ کو می فرنہیں کہ اس کل پر نبوت کی دوقت میں تشریعی اور غیرتشریعی بتا کر مرزا قادیانی کی پردہ بوثی کرنا بیکار ہے۔ وہ تو اعلانیہ نبوت تشریعی کا دعوی کررہے ہیں۔ الحاصل یہاں تک آپ کی سات غلطیاں عظیم الثان بیان ہوئی ہیں۔

آ گھوال! فلادو کی ہے کہ قرآن مجید میں نائب رسول کو بھی رسول کہا ہے، یدو کی اس وقت کا بت ہوسکا ہے کہ قرآن مجید میں کی کوصاف طور سے نائب رسول کہ کرا سے رسول خدا کا خطاب دیا ہو۔ گرجن کی نظر قرآن مجید پر ہے وہ یقین کر سکتے ہیں کہ ایساہر گزنہیں ہے۔ لینی قرآن مجید میں کسی کونائب رسول کہ کرا سے رسول کا خطاب نہیں دیا اور جب تک ید ونوں با تیں قرآن مجید سے ثابت نہ ہوں اس وقت تک کسی ذی علم کے نزد یک قرآن مجید کی بیاصطلاح نہیں ہو گئی اور انطاکیہ والے رسولوں کونائب رسول کہنا قادیانی مربی کی وایی ہی ناواقلی ہے جیسی پہلے ان کے دعووں میں بیان کی گئی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ جو تھے صدیف دوسر رے دعویٰ کی فلطی میں پیش ان کے دعووں میں بیان کی گئی۔ اس پر مزید یہ ہے کہ جو تھے صدیف دوسر رے دعویٰ کی فلطی میں پیش کی ہان سے ظاہر ہے کہ شریعت محمد میں نائب رسول کونی نیس کہتے اور آئندہ ایک حدیث یا نئب رسول کورسول کی نہیں کہا۔ اس سے خوبی معلوم ہوا کہ صاحب انطاکہ نائب رسول نہ تھے بلکہ رسول تھے۔ یا نی نہیں کہا۔ اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ صاحب انطاکہ نائب رسول نہ تھے بلکہ رسول تھے۔

جیرت ہےاس پر نظر نہیں کرتے کہ جب خداوند تعالیٰ ہی نے انہیں نہایت صراحت سے مکر رسہ کرر رسول فرمایا ہے تو دوسرے کو نائب رسول کہنے کا کیا حق ہے یمکن ہے کہ پہلے وہ نائب رسول ہوں پھر اللہ کافضل ان پر ہوااوراس نے آئییں رسالت مستقلہ کا مرتبہ عنائت کیا جس کی نے انہیں تا ب رسول کہا وہ پہلی حالت کے خیال ہے کہا گرجنہیں صاف طور سے خداوند
تعالیٰ نے کرررسول فر مایا ہے اوران کے بیعیج کواپی طرف منسوب کیا ہے اورصاف فرمایا ہے۔ 'اِف
اَدُسَلُنَا اِلْمَيْهِمُ الْمُنَيْنِ ''۔ ( یعنی اللہ تعالیٰ انہیں انطا کیہ کے رسولوں کی نسبت فرما تا ہے کہ انہیں ہم
نے بھیجا) اس لئے کوئی وجنہیں ہے کہ انہیں رسول خدانہ کہا جائے بالخصوص جبکہ احادیث میچ سے
ثابت ہے کہ تائب رسول کونی نہیں کہتے ، اب اگر چداس کی تائید میں کوئی اورروایت پیش کرنے
کا خرورت نہیں ہے، گرقادیائی مربی کی بہتری کے علاوہ ان کی ایک دوسری حالت پر بھی روشی
ڈالنا منظور ہے۔ اس لئے لکھتا ہوں کہ امام المفسر بین حضرت عبداللہ ابن عباس انطا کیہ والے
رسولوں کو تائب رسول نہیں کہتے ، بلکہ رسول اللہ کہتے ہیں۔ قادیائی مربی نے تغییر فتح البیان ک
روایت
اکثر حوالے دیئے ہیں یہ مقام بھی انہوں نے دیکھا ہوگا۔ گر اس کا ذکر نہیں کرتے جو روایت
مدیث وقر آن کے مطابق ہے اسے دیا کر اس کے خلاف پر زورد در ہے ہیں کیا دیا نت ہے اور
کیا علم ہے؟ اہل علم کواگر میرے قول کی تقید بی منظور ہے تو تغیر فتح البیان میں سورہ لیسین ، کی تغیر

نوال! غلاد ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ علی نے مسلم کی مدیث بیلی مرتبہ مرزا قادیانی کو نی اللہ کا خطاب دیا ہے۔ "مر بی صاحب ناواقعوں کو کس قدر دھوکا دیتے ہیں۔ اس صدیث کا بیان آگے آئے گا یہاں اس قدر کہتا ہوں کہ اس صدیث بیس مرزا قادیانی کو نی اللہ ہرگز نہیں ہیں۔ نہیں کہا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے موجود کا ذکر ہے اور مرزا قادیانی شی ہرگز یائی نہیں گئیں۔ جوعلاتیں، اس حدیث بیس سے موجود کی بیان ہوئی ہیں وہ مرزا قادیانی بیس ہرگز یائی نہیں گئیں۔ اب کوئی قادیانی مر بی سے دریافت کرے کہ آپ نے یا آپ کے بیرومرشد نے کی جی دلی سے بیٹو ہرگز نہیں ہوااور یہ بیا بیت کیا کہ مرزا قادیانی مربی موجود ہیں اور ان کے خالفین نے اسے مان لیا۔ یہ تو ہرگز نہیں ہوااور یہ بیا بیت کے مرزا قادیانی کر تے ہیں کہ مرزا قادیانی کو حضرت سرورا نبیاء نے نبی کہا ہے گھران علماء کے مقابلہ میں جنہوں نے مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا دلائل ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی سے موجود ہر گزنہ میں اللہ ہوئی کہ سے کہ مرزا قادیانی کو خور ہر اللہ علی کہ مرزا قادیانی کو دخیال اور جھوٹا فر مایا ہے۔ سے مسلم ص کا میت کہ وخیال اور جھوٹا فر مایا ہے۔ سے مسلم ص کا سوئی کہ وانا خاتم النہ بین کے مرزا قادیانی کو دخیال اور جھوٹا فر مایا ہے۔ سے مسلم ص کا سے تا وانا خاتم النہ بین موٹور نہیں دونا وانا خاتم النہ بین دیس کون فی امتی کذاہون ثلاثون کلم میز عم انه نبی اللہ وانا خاتم النہ بین

لانبی بعدی" اس مدیث کومسلم کے سوار ندی (ج ۲ص ۲۵) ابوداؤد ( ج۲ص ۱۲۷ کتاب الفتن )وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔اس حدیث میں جناب رسول الله تجردیتے ہیں کہ میری امت میں تمیں جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی علامت اس حدیث میں بدبیان ہوئی کہ امتی ہونے کا دعویٰ کر کے نبی ہونے کے مدعی ہوں گے ادران کے جھوٹے ہونے کی دلیل بیہ بیان فرمائی کہ میں خاتم النبین ہوں میرے بعد کوئی نبینہیں ہے۔اس لئے جو کوئی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ لا نبی بعدی میں بورے عموم کے ساتھ آفی کی گئی ہے جس کا مطلب سے کہ میرے بعد کوئی سیانی کسی قتم کانہیں ہوگا۔اس حدیث نے بورا فیصلہ کردیا کہ جناب رسول الله عظی کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور خاص کروہ جوامتی ہو کر دعویٰ كرے۔اب نةتشر يعي اورغيرتشريعي كافرق كام ويتا ہے اور نہ ني كے معنى نائب رسول كے موسكة ہیں کیونکہ اس حدیث ہے جس طرح بیرثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ عظافہ کے بعد کوئی نبی مسی متم كانبيس موگا۔اى طرح يې بھى ثابت مواكه شريعت محمد يه ميں نائب رسول كوني نبيس كہتے ورنه جناب رسول الله عظالة اس مرى كے جھو فے مونے كى دليل ميں عام طور سے بين فرماتے كمير بعد کوئی نی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد تا ئب رسول اور ورفیۃ الانبیاء کا ہوتا تو ضرور تھا اور ہوئے۔ اگرانہیں نی کہنا سیح ہوتا تو اس طرح عام طور سے نبی ہونے کا اٹکار آنخضرت نفر ماتے۔خوب خیال رہے کہ مر فی صاحب کا دوسرا دعویٰ سیج حدیثوں سے غلط ثابت ہوا، ایک بیرحدیث اور دوسری اسی دعویٰ کے بیان میں مذکور ہوئی ۔ یعنی ان دونو ں حدیثوں سے ثابت ہوا کہ شریعت محمد بیر میں نبی کے معنی نائب رسول کے نہیں ہیں۔

وسوال!غلط دعویٰ یہ ہے کہ تیس برس کی متواتر وی نے بی اللہ کے خطاب کی تقعد این کی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کی وی نے۔ اس دعوے کے غلط ہونے کے متعدد وجوہ ہو سکتے ہیں۔
پہلی وجہ مرزا قادیانی کی وہ وی ہے جس کو انہوں نے اپنی صدافت میں پیش کیا تھا جس کے سپے ہونے پر مرزا قادیانی کو آخر وقت تک واثوں دہا۔ یہاں تک کہ پھبری میں حاکم کے سامنے اپنا یعنین ظاہر کیا اور الیمی پختہ وی جس کا بار بارنزول برسوں ہوتار ہا جس میں کسی طرح کی خلطی کا احتال نہیں ہوسکتا بالا خروہ وی غلط ثابت ہوئی ( لیعنی منکوحہ آسانی والی وی ) اور خلطی کا جوت بھی اس نظرح ہوا کہ مرزا قادیانی اپنے پختہ اقر ارسے کا ذب اور ہر بدسے بدتر تھہرے (اس کی تفصیل فیصلہ آسانی حصہ اول وحصہ سوم میں طاحظہ ہو ) جب الیمی موثق وی جس پر برسوں مرزا قادیانی کو

اصرار رہاوہ غلط نکلی تو کوئی صاحب عقل مرزا قادیانی کی وجی کووی اللی نہیں سمجھ سکتا بلکہ شیطانی وجی کے گا۔ خصوصاً اس وجہ سے کہ (۱) اس کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے خدائے قدوس پر خلاف وعدگی کا الزام آیا (۲) اور اس دراز مدت تک مرزا قادیانی اس غلطی کی وجہ سے قلوق میں مطعون ہوتے رہے۔ (۳) اور آخر کارجے انہوں نے اپنی صدافت کا نہایت ہی عظیم الشان نشان قرار دیا تھاوہ غلط نکلا (۴) اور اللہ تعالی نے اس غلطی پر کسی وقت متنب نہ کیا حالا نکہ متنبہ کرنا ضرور تھا تا کہ مخلوق بدگری اور سے اور سے کو جھوٹا نہ سمجھ لے۔ جس کی وجی کا بیرحال ہواس سے سند پکڑنا اور تھدین میں پیش کرنا کی فہمیدہ دیندار کا کا منہیں ہوسکا۔

دوسری! وجہ جب قرآن مجید کے نص قطعی سے اور احادیث صححہ سے ٹابت ہے کہ حضرت سرور انبیاء ﷺ کے بعد کئی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اب جس کسی کو بیودی ہو کہ میں نبی اللہ ہوں وہ یقیینا جھوٹا ہے اس وحی کے جھوٹے ہونے پر قرآن وحدیث دونوں شاہد ہیں۔ ایسے فخص کی وحی کوکوئی مسلمان لائق توجہ نہیں خیال کرسکتا چہ جائیکہ اسے سند میں پیش کرے۔

تیسری! وجہ بیکه امت محمد بیکا اس پراجماع ہے کہ جناب رسول اللہ عظی کے بعد کسی پروی نہ آئے گی جوکوئی اس کا دعویٰ کرے وہ کا فرہے شفاء قاضی عیاض ملاحظہ ہو۔

"رومن ادعى النبوة لنفس اوجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها وكدالك من ادعى منه انه يوخى اليه وان لم يدع النبوة فهؤلاء كلهم كفار كمكذبون للنبى النه اخبرانه خاتم النبيين وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا لكلام على ظاهره وان مفهومه المراد به دون تاويل ولا تخصيص فلاشك فى كفرهؤلاء الطوائف كلها قطعاً واجماعاً وسمعاً" (الثفاء في حوق المراد)

شفائے قاضی عیاض کی بی عبارت ہے جس سے نہایت صفائی سے ثابت ہور ہاہے کہ جناب رسول اللہ علی ہوئین کے بھی پروتی جناب رسول اللہ علی کے بعد جوکوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا نزول وقی کا مدعی ہوئین کے بھی پروتی نازل ہوتی ہے وہ کا فر ہے اور اس کا کفر قطعی ہے ۔ قرآن و حدیث سے اور اجماع امت سے اس کا کفر ثابت ہے ۔ مربی صاحب کی عقل پر خت افسوں ہے کہ علوم دینیہ کی کتابوں سے بے خبر ہیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں مرز اقادیانی کی وئی کو سند میں چیش کرتے ہیں۔

"بِلكَ عَشْرة كَامِلَة"

یہ پوری دس فلطیاں ہیں جو مربی صاحب نے چندسطردل میں کی ہیں غرضیکہ مرزا قادیانی کی ۲۳ برس کی وق کو ماننا اور اسے لائق تھد یق جھنا کی ایما ندار کا کام نہیں ہوسکتا۔ اب مربی صاحب کی علیت کو طاحظہ کیا جائے کہ جود ہوگا قرآن مجید اور احاد ہے صححہ کے خلاف ہوجے بالا تفاق امت محمد یہ نے فرمخبر ایا ہواس کی نسبت مربی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی محد در شرعی نہیں ہے۔ (تا دیائی مربی نے اپنے لئے قابلیت کی وجہ سے اس لفظ کو معد در شرعی لکھا تھا مگر پرائی تھی اور محاورہ سے فلط بتا تا ہے اس لئے میں نے صححے لفظ لکھا جوموقع کے مناسب ہے۔) جناب مربی فرما ئیس کیا مرزا قادیائی پرائیان لانے سے آپ ایسے ہی عالم ہو گئے ہیں کہ چند مطروں میں دس جھوٹے دعوے کئے کیا اس قابلیت پر فیصلہ آسانی کے جواب لکھنے کا دعوی ہے اور اس میں خلطیاں دکھائی ہیں اگر اس میں خلطیاں دکھائی ہیں اگر اس کے جواب کی ہمت قادیائی مربی کو ہوگ اس وقت ان بیانوں کی تشریح اس کھی طرح کی جائے اس کے جواب کی ہمت قادیائی مربی کو ہوگ اس وقت ان بیانوں کی تشریح اس کے مقال میں ہیں ہو گئے ہیں کہ اس کے جواب کی ہمت قادیائی مربی کو ہوگ اس وقت ان بیانوں کی تشریح اس حق میں اور خقیقی ہیں کہ ان عام اللہ تعالی مربی صاحب جو فلطیاں میں نے آپ کو دکھائیں ہیں ہیں ہو اس کی جو اس کی ہما تھا کوئی ذی علم (اگر کوئی ہے) ان فلطیوں کا جواب نہیں دے سکتا۔

آپ کویا آپ کی جماعت کواگرطلب فق ہے قوچندالل علم کے جمع میں یاعام جلسمیں بیٹھ کر فیصلہ کر لیجئے میں ہروقت حاضر ہوں۔ مگر آپ سے اور آپ کی جماعت سے ہرگز امیر نہیں۔ نو مہینے کی روز ہوتے ہیں کہ جناب استاذی مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب نے بنظر خیرخواہی کے اعلان دیا تھا کہ مربی صاحب جس طرح جا ہیں جلسے فاص میں یا جلسے عام میں امرفق کو بچھ کیس کے اعلان دیا تھا کہ مربی صاحب اور ال کی ضر دورت ندر ہے، مگر مربی صاحب اور ال کی ایمیں سمجھاوی ہوئے کہ کویا شہر فاموشاں میں چلے گئے پہلے اعلان کا نہا ہے۔ مہمل مراب کے اس میں اہل حق کی طرف سے محیفہ رحمانیہ لکا اور ان کی بات کو تسلیم کر جواب میں اہل حق کی طرف سے محیفہ رحمانیہ لکا اور ان کی بات کو تسلیم کر کے مستعدی ظاہر کی گئی مگر پھر تو قادیا نی مربی ایسے دم بخو دہوئے کہ اب تک سائس نہیں لیتے (باتی وارد) (خادم اطباء محمد یعسوب)

# سالاندرد قادیانیت کورس

> ناظم اعلیٰ : عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت حضوری ماغ روڈ ملتان

(مولانا)عزیزالرحمٰن حالندهری



جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی تشریح اور قادیانی مربی عبدالماجد بھا گلوری مرزائی کی چندغلطیوں کوخوب روشن کر کے دکھایا ہے جن سے جیرت ہوتی ہے کہ مربی صاحب کیا ہو گئے ان کی مشہور قابلیت ان کی دیانت کہاں چلی گئی عبارتوں کے نقل کرنے میں کیسی کیددیا ختیاں کی ہیں اس کا مطلب ہجھنے میں کیسی مفوریں کھائی ہیں کہ خدا کی بناہ۔

ہوا خواہان اسلام! اس وقت کے فتنوں میں مرزا غلام احمد قادیا فی کا فتہ بھی ہڑا فتنہ موائی کا فتہ بھی ہڑا فتنہ موائیر کے ایک مقد سائل فعنل د کمال کو اللہ تعالیٰ نے اس فتنہ کے فروکر نے کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور ان کے فیضان توجہ سے بیفت کم ہوا اور زوال پذیر ہورہا ہے۔ درد مندان اسلام اس پرغور فرہا ہمیں کہ اس نازک وقت میں مرزا قادیا فی نے کیسا تفرقہ مسلمانوں میں ڈالا اور مناظرہ اور مبابلہ کرنے کا کس قدر غل بچایا۔ اور تمام علاء اور مشاخین ہند کے نام لکھ کر اپنی رسالوں میں شائع کیے اور سب کو اپنے مقابلے کے لیے بلایا۔ گر جب کوئی مقابلے کے لیے کھڑا ہو کیا تو حیلے جوالے کر کے بھا گئے نظر آئے۔ ان کے بعد بھی ان کے جیلے زبانی اور اشتہاروں میں مناظرے کے لیے بلاتے رہے۔ گر جب سے حضر سے ابواحد رجمانی عمی میں اس طرف ہمت مناظرے کے بلاتے رہے۔ گر جب سے حضر سے ابواحد رجمانی عمی میں میں مرزا تیوں کو نہا بیت فاش فکست ہوئی۔ اس کے بعد میں بہا فیصلہ کن تحریری طرف متوجہ ہوئے اور اس وقت تک آپ کے اور آپ کے خدام کے تقریبا شمیں مرزا تیوں کو نہا بیت فاش فکست ہوئی۔ اس کے تقریبا حتی ہیں بہا فیصلہ کن تحریری طرف متوجہ ہوئے ہیں ان میں بڑارسالہ فیصلہ آسانی ہے بعنی اس رسالے میں مرزا تاویا نی کے کاذر بہونے کی وہ ولیلیں پیش کی گئی ہیں جن کا فیصلہ مناز ہوا ہوا ہے۔ اس کے تین تا وہ یا نے کی دورا ہوں ہوئے ہیں جرایک حمد ایک مستقل رسالہ ہو کیا جو جھیا ہے۔

پہلاحصہ سواپانچ جزیں دوسری مرتبہ امرتسریں چھپاہ۔ دوسراحصہ پہلی مرتبہ جار جز دوور ق مطبع مجیدی کانپوریس چھپاہے۔ تیسراحصہ پونے نو جزیس امرتسریس چھپاہے۔ ان میس سب سے اول دوسراحصہ چھپا۔ جس وقت میشائع ہوا تو مرزائیوں میں تھلبلی مجی اور خلیفۃ اسے قادیانی سے جواب لکھنے کی درخواست کی گئی۔ قادیانی خلیفہ حضرت مؤلف فیصلہ آسانی سے ملم و

فضل کے میں قدرواقف تھاس لیے وہ تو دم بخو دہو گئے ان کی ہمت تو سامنے آنے کی نہ ہوئی مگر مریدوں کے پھنسار ہے کے لیے قادیانی مر فی عبدالماجد بھاگل پوری کوجواب کے لیے آ مادہ کیا تا كہ جواب ميں جو كچھ ذلت مووہ انہيں كى موہم بدتام نه مول - قاديانى مرنى نے خليف صاحب ے علم کا تعمل کسی خاص وجہ سے کی مگراس جواب نے قادیانی مربی کا بھرم کھول دیااورجس قدران کی ناواقلی اور کم علمی اور بددیا نتی اس رسالے سے طاہر ہوئی اس کا وہم وگمان بھی اس سے پہلے نہ تفا۔اس رسالہ کی اصل باتوں کا جواب تو حضرت مؤلف فیصلہ آسانی (مولانا محمطی مؤتکیری ) کے رسالوں میں موجود ہے۔ جیے حق کی طلب مودہ رسالہ تنزیہدر بانی معیار صدافت اور فیصلہ آسانی حصة غور سے ملاحظه كرے اس برآ فآب نيمروزكي طرح روثن ہوجائے گا كه مرز اغلام احمدايے پختہ اقرارے کا ذب ہیں اس کا کوئی جواب ہیں ہوسکتا۔ مرزائیوں نے جو پچھاس کے جواب میں مرز ہسرائی کی تھی اس کا قلع وقع پورے طورے تین رسالوں میں ہاور چوتھارسالدعبرت خیز ہے جس سے مرزا قادیانی کی کامیابی وائی دلیل محض غلط ہو جاتی ہے جسے وعظیم الثان دلیل خیال كرتے ہيں اس محققانة تحريث فيصله آساني حصة كة خرمضمون كى شرح ب\_جس كا حاصل بيد بكدونياكى كاميابى صدافت كى دليل نبيس ب-ان چارون رسالون سے عبدالماجدقاديانى ك القا کا کامل جواب ہوجاتا ہے۔ مگر حضرت مؤلف نے انہیں لائق خطاب نہیں سمجھا اس لیے انہیں مخاطب نہیں بنایا۔ایے رسالہ فیصلہ آسانی کے اصل مدعا کونہایت خوبی سے تابت کرویا ہے۔اب ر ہیں ان کی غلطیاں اور بددیانتیاں ان کے اظہار کرنے کے لیے بھی متعدد رسالے لکھے مجتے ہیں۔میرے علم میں رسائل ذیل میں ان کا اظہار کیا گیا ہے۔

ا اسسان انوارا بمانی عرصہ ہوا بدر سالہ چھپ کرشائع ہو چکا ہے۔ ۲ سسسب محکمات رہائیہ رسالہ سات جز کا مطبع الی ہانے پور میں چھپا ہے۔ اس کے شائع ہونے سے بھاگل پور کے مرزا ئیوں میں عجب بے چینی اور تعلیٰ پی ہے۔ ۳ سسسنہ موندالقائے قادیانی جو محیفہ رحمانیہ کے تین نمبر وں میں بعنی نمبر واوا اوا اوا امیں آپ د کھے رہے ہیں۔ ۲ سسسالقاء کی ایک غلطی میں تیس غلطیاں۔ بید چار رسالے اس وقت تک ہوئے ہیں اور مستقل کامل رسالہ کے جواب کا جماعت مرزائیہ انتظار کرے۔ چونکہ اس جماعت کو خداسے واسط نہیں ہا اس لیے جواب سے عاجز ، وکر فحش کلای اور بیودہ کوئی کر کے حضرت مخدوم بہاری (مولانا محم علی موتکیری) اور حضرت مجدد الف تانی علیما الرحمۃ وغیرہ بزرگوں کو در پردہ اور حضرت مؤلف فیصلہ آسانی کو اعلانیہ گالیاں دینا اور عوام کو بہکانا

شروع کیا ہے اور ایک رسالہ چھاپ کرشائع کر کے ہیں اور سناجاتا ہے کہ پجواور لکھ رہے ہیں مگروہ
یا در کھیں کہ اگر حضرت مؤلف فیصلہ آسانی ناخش نہ ہوئے تو ان کے خدام اس تنم کے رسالوں کا
جواب بھی ترکی بہترکی ایسادیں کے کہ مرزا قادیانی کی ہڈیاں بھی قبر میں سلک افھیں گی اور بزبان
حال اپنے چیلوں کوا غدون دل سے کوسیں گی۔ الجمد لٹدای وقت اس کے نمو نے کا ظہور ہور ہا ہے۔
اب جوقادیانی جماعت میں تہذیب وشائنگی کے مدی ہیں وہ اپنے گروہ الل علموں کی شائنگی کو
ویکھیں اور فر مائیس کہ مرزا قادیانی کی حق نیت کا بھی نمونہ ہے کہ جواب عاجز ہوکر الی بیہودہ کوئی
کریں اور بزرگوں سے الی باد پی سے پیش آئیں۔ مرزائیوں میں یہ بھی نبوت کا معیار ہوگا
جس طرح پیشین کوئیوں کا غلط ہونا ان کے خیال میں معیار نبوت ہے۔

اے عزیز وا ہوش کرواین عاقبت برباد نہ کرواین قبر میں آگ نہ سلگاؤ۔ میں نہایت خیرخواہی سے کہتا ہوں۔

غاكسار محريعسوب

### بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 نحمده و نصلي علىٰ رسوله الكريم

# بقيه عبدالماجدقادياني كي فاش غلطيال

مؤلف القاء نے مرزا قادیانی کودوئی نبوت میں عجب طرح سے دام تزور پھیلایا ہے ادراس پرزور لگایا ہے کہ مرزا قادیانی کی نبوت بھی قائم رہے اور توام کی نظروں میں حضرت سرور انبیاء علیہ الصلو قوالسلام خاتم انبیین بھی رہیں۔ مگر باوجود کی درق سیاہ کردیئے کے صاف طریقے سے بیٹیس بیان کرسے کہ مرزا قادیانی کوکس قسم کا دعوی نبوت تھا اور قرآن مجید میں جو حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلو قوالسلام کی صفت میں خاتم انبیٹین آیا ہے اس کے کیامتی ہیں؟ باوجود بکداس کے معنی کا تشریح کو دیکہ اس کے معنی کی تشریح حدیث کے صریح الفاظ ہے کردی گئی ہے (فیصلہ آسانی کا حصہ او محیف رہمانیہ نبر اس کے کیامتی ہوئے ہیں دیکھا جائے ) مگر مؤلف القاء چونکہ صریح امری گئی ہے (فیصلہ آسانی کا حصہ او محیف رہمانیہ نبر اس لیے پھی بدتواس ہے معلوم ہوتے ہیں کوئی بات ٹھکانے کی نبیس کہتے ۔ بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک طولا فی تقریر کر کے اور متحد د کم ابول کے حوالے دے کرعوام پر اپنی قابلیت ثابت کریں اور مطافی نبیس کہم مرز ا قادیانی کا دعوئی نبوت حضرت سرور انبیاء کے خاتم البیت ببودہ کوئی کر کے ممنائی نبیس فقا۔ اور اس کے ساتھ حضرت موقلیری مولف فیصلہ آسانی کی نبست ببودہ کوئی کر کے ممنائی نبیس برگھان کرنا چاہا ہے مگر خوب یا در کھیں کہ پہلے مراہوں نے بھی ایسانی کیا ہے اور مقدس بزرگوں کو تعلیف پہلے کم ابول نے بھی ایسانی کیا ہے اور مقدس بزرگوں کو تعلیف پہلے کی فرورہ المنے) کے ان بزرگوں کو شمن پہلے کی بیان برگوں کو خوبیانے دالے بی خائی ہوئی اور ان کے تقدس کی روشن کو چھیانے دالے بی خائی فائی برگوں کو خوائی دو اس کے بیلی کا دوئی اور ان کے تقدس کی روشن کو چھیانے دو الے بی خائی فائی و خائر ہوئے۔ پنانچان لا جواب رسالوں کا لکھنا اور مؤلف القاء اور ان کی جماعت کا دم بخو در ہنا ان کے خائر ہوئے۔

خاسر ہونے کی کیسی بین دلیل ہے۔ میں نے اس مضمون کے پہلے حصہ میں مؤلف القاء کی قرآن وائی پرروشی ڈائی ہے اور پدو کھایا ہے کہ اس میں کوئی شربی ہوسکتا کہ مرزا قادیائی کا دعویٰ نبوت جناب رسول اللہ علی کے ختم رسالت کے منافی ہے اور چند سطروں میں دس غلطیاں عبدالماجد قادیائی کی دکھائی ہیں۔ اس حصہ میں ان الزامات کا جواب دیا جائے گا جومؤلف القاء حضرت مولف فیصلہ آسائی پرلگانا چاہتے ہیں اور اس منمن میں ان کی نصوف دائی کی حالت بھی دکھائی جائے گا جواتو ال بزرگان کے پردے میں ظاہر کیے جائے گا۔ نیز ان کے ان دلائل کا قلع وقع کیا جائے گا جواتو ال بزرگان کے پردے میں ظاہر کیے جات صدیت سے جیں اور ان کے ساتھ جس حدیث شریف کومرز اقادیائی کی نبوت میں چیش کیا ہے ای حدیث سے ان کا کا ذب ہونا ثابت کیا جائے گا۔

غرضکہ پہلے حصہ میں عبدالماجد قادیانی کی دس غلطیاں دکھائی گئی تھیں اور اس حصہ کے شروع میں اٹھارہ غلطیاں مختلف عنوان سے دکھائی ہیں اور ۲۸ غلطیاں اس حدیث کے سجھنے میں کی ہیں جس سے وہ مرزا قادیانی کی نبوت ٹابت کرتے ہیں اس کے سوابھی غلطیاں ہیں غرض کہ اس مختقر تحریر میں پچاس غلطیوں سے کم نہ ہوں گی جو میں نے دکھائی ہیں اس غرض سے کہ انہیں اپنی حالت پر تنمیہ ہواور نا واقف حضرات بھی واقف ہوں۔

مولف القاء اب رساله عصفی ۱۸۵ من گستاخانه طور سے حفرت مولا نا ابواحدر حمانی مونگیری کونا واقف اُورغافل هم اکراپی قابلیت طام کرناچا ہے جیں چنانچہ کھتے ہیں۔

''ابواحمد صاحب کے مریدین ذرا سوچیس کہ شیخ موعود کی مخالفت میں ابواحمد صاحب کہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہا وجود شیخ بن بیٹینے اور تقویٰ کے دعویٰ کے اپنے بزرگان سلسلہ کی تحقیقات سے بھی کس قدر غافل ہیں یاعم أمسلمانوں کودھوکا دیتے ہیں۔''حق پسند حضرات ملاحظہ کریں کہ پہاں مؤلف القاء چے دعوے کرتے ہیں۔بعض اشارةُ اوربعض صراحۃ

اقل: حفرت قبلہ کے مریدین کویددکھاتے ہیں کہ حفرت مولانا ابوا حدصا حب مم فیضہم میچ موعود حفرت عیسیٰ علیدالسلام کے نالف ہیں حالانکہ بیکش غلط ہے صرف عوام کے وقو کا دینے کواپیا لکھا گیا ہے۔ ہمارے حضرت میسے علیہ وعلیٰ نیونا الصلوٰ قر والسلام کے ہرگز نخالف نہیں ہیں بلکہ جھوٹے مدمی مرزا قادیائی کے نخالف ہیں جس نے محض غلط اور چھوٹا دعو کی سے موعود ہونے کا کیا ہے اور اس کا جھوٹا ہونا نہایت قوی ولائل ہے ٹابت کر کے تمام مسلمانوں کو گمرابی سے بچایا۔ آپ کے رسائل محققانہ شہادت آسانی اور حقیقہ اسے اور فیصلہ آسانی وغیرہ ملاحظہ کئے جاسی ال میں سے صرف ایک ہی رسالہ یعنی حصہ سے فیصلہ آسانی ملاحظہ کیا جائے کس محققانہ طور سے مرزا قادیانی کا کاذب ہونا قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے اور صحح عدیثوں سے اور خودمرزا قادیانی کہ اقوال سے اس طرح تابت کیا ہے کہ اب جائے وم زدن نہیں رہی ۔ حضرات مرزائی جو جوابات دیا میں گئی ہے کہ اس وقت تک اس روش طریقے سے محققہ مین اور متاخرین کی کسی کتاب میں نہیں دیکھی گئی اہل علم ضرور ملاحظہ کریں۔ ان کے جواب سے تمام قادیانی مشن عاجز ہے گرآتکھ بند کے مرزا قادیانی کوسے موعود مان رہے ہیں ہی بجر نفس پرتی یا مرزا پرتی کے سوااور کیا ہے کہ بلادلیل مرزا قادیانی کوسے موعود مان رہے ہیں ہی بجر نفس پرتی یا مرزا پرتی کے سوااور کیا ہے کہ بلادلیل ایک جوٹے مدی کوسے موعود مان رہے ہیں ہی بخر نوا ہانہ اور کا بل یقین سے کہتے ہیں کہ حضرت اقد س مولا نا ابواجہ صاحب عم نیسے ہیں جو علائے کا ملین اور ہادیان امت کو کرنا چاہیے۔ ہم موقود ہونا ثابت مولا نا وہ کا کہ کے موعود ہونا ثابت کریں (جواز قبیل کالات ہے ) اس کے بعد مسلمانوں کے روبر وانہیں سے موعود ہونا ثابت کریں (جواز قبیل کالات ہے ) اس کے بعد مسلمانوں کے روبر وانہیں سے موعود ہونا ثابت کریں (جواز قبیل کالات ہے ) اس کے بعد مسلمانوں کے روبر وانہیں سے موعود ہونا ثابت

دوم وسوم: حفرت اقدس مولانا کی نسبت گتاخانہ یہ کہتے ہیں کہ فیخ بن بیٹے اس کا صریح مطلب ہے ہے کہ دہ اس قابل تو نہ سے گر ایسا دعویٰ کیا اس ہیں دو دعویٰ ہیں۔ پہلے یہ کہ حضرت فیخ بننے کے لائق نہ سے گر بن بیٹے۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے ایسا دعویٰ کیا۔ گرید دونوں دعوٰیٰ غلط ہیں۔ اگر حضرت کے خاندان کود یکھا جائے تو آپ علاوہ سیر آل رسول حسیٰ ہونے کے حضرت پیران ہیر آگی اولاد میں سے ہیں جن کے فیخ اور مقتدیٰ ہونے پرتمام سلمانوں کا اتفاق ہے جن کے ذیر قدم رہ بنا تمام اولیاء اللہ اپنا فخر سمجھتے ہیں چربہ کہ آپ کا سلمہ آبائی صوری و معنوی دونوں حیثیت سے آپ سے کیکر حضرت غوث پاک بلکہ حضور پر فورسید کو نین حضرت رسول اللہ علی خاندان کا درخشاں ہیرا رہائے آپ کے سلمہ نسب کا ہر رکن تاج ہدایت کا درخشاں ہیرا رہائے آپ کے پیرومر شد حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب سینے مراو آبادی قدس سرہ ہیں جن کی ہز رگی کا شہرہ چاردا تگ عالم میں ہے جس کے لیے نہ اشتہار بازی ہوئی نہ رسالے شائع ہوئے۔ صرف کمال روحانیت سے مقبول و خدوم عالم ہو گئے اور ہزاروں کو ولی اللہ بنا دیا۔ انہیں برگزیدہ خدا و مقبول انام نے حضرت اقدس مولانا ابواجمد صاحب کو شخی

طریقت بنادیا ہے اور اپی زبان مبارک ہے آپ کے جدام پر حضرت غوث علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی تحریف فرمایا کرتے تھے جو کا نپور ونواح کا نپور میں ایک مشہور مقتدی ویز رگ تھے۔

غرض كرآب كاسلسلرآ بائى اور پيران طريقت دونون اس بات كى پورى شبادت دية ہیں کہ آپ میں ہونے کا مرتبدر کھتے ہیں۔اس مرتبہ پر ویٹینے کی شہادت مؤلف القاء کے اوّل مرشد حفرت اقدى مولا تافغل الرحمان عليه الرحمة وے على بين ان خوبيوں كے ساتھ جب آپ كى ذات اطبری طرف نظری جائے تو آپ کے مقدی بزرگ ہونے پر اور بھی کال شہادت ہوجاتی ہے كەللد ياك نے جيرا آپكواعلى على فضل وكمال سے مالا مال بنايا ہے ويداى تقوى شعار بھى بنایا ہے آپ کے تقوی کی بیرحالت ہے کہ باوجوداس ضعف و نقابت کے ایک سنت ومستحب چھو شخ نہیں یا تا ہے جلنے کی طاقت نہیں ہے لیکن نماز تر او یک عمدہ قاری کے پیچھے اور تہجد و تمام اورادمسنوندتر كنيس موت آب كى عاوت بعى الله الله بيش بي من فود بار باديكها ب کہ جو کچھتحویل میں رہا کوڑی کوڑی غربا ومساکین و چندوں میں دے دیاہے حالانکہ نہ کوئی ذاتی آ مدنی ہے ندمریدین سے آ مدنی کا دسوال حصد وصول کیا جاتا ہے نہ بہٹی مقبرہ کا چندہ ہے نہ منارے کے نام سے وصول کیا جاتا ہے اور باو جوداس علم فضل دادہش ذاتی وصفاتی تقترس کے کسی فتم کا دعوی نہیں ہے اور نداشتہار ہے لیکن خلق اللہ ہر چہار طرف سے جوق ورجوق چلی آتی ہے اور شرف بیعت عاصل کرتی ہے اس کو بن بیٹھنانہیں کہتے ہیں۔البتہ بن بیٹھنا یہ ہے کہ نہ سید آل رسول بین ندشخ صدیقی ندفاروتی بین بلکمرزا کہلاتے بین اور محض اپنی زبان درازی سے اور قلم فرسائی کی بدولت سیدآل رسول بی فاطمهٔ امام مهدی کی گدی پر بیٹے کے مدعی ہو گئے اور اس کاغل ونیامی مجادیا۔ بن بیٹھناا سے کہتے ہیں۔

> پیشتر افغال بودم بعدازال مرزا شدم غله چول ارزان شود امسال سید می شوم

چہارم: اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت اقدس تقویٰ کے مدی ہیں مگر تمام وہ حضرات جو برابر حضوری کا شرف رکھتے ہیں یا بھی بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں وہ اچھی طرح جانے ہیں کہ بیٹ کہ بیشہ جانے ہیں کہ بیڈ کا شرف ملط ہے۔ اور حضرت اقدس نے بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ ہمیشہ اعساری ہی کے الفاظ فرمایا کرتے ہیں۔ البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ہدایت کی غرض سے جھوٹوں اور مخالم کی مقابل میں ان کے غلادعویٰ کے اظہار میں بعض ایسے جملے کھے محلے ہوں جنہیں مخالفین اسلام کے مقابل میں ان کے غلادعویٰ کے اظہار میں بعض ایسے جملے کھے محلے ہوں جنہیں

جھوٹوں کے پیرو ناجائز دعویٰ خیال کرتے ہوں گمر در حقیقت وہ ناجائز دعویٰ نہیں ہوسکتا ہے بلکہ مناسب طریقے سے خالفین اسلام کوعا جز کرنا ہے۔

پنجم و ششم: مؤلف القاء كابيد عوى بك كه سلسله عاليه نقشبندي كا تحقيقات سے حضرت اقدس غافل ہیں اور ہم اس سے واقف ہیں یہاں درحقیقت دو دعوے ہیں ایک میرکہ حضرات نقشبنديك تحققات يحمفرت مولاناناواقف بين دوسرانيكهم واقف بي مكريدونون دعوے بھی سرتا یا غلط جیں ان دونوں وعووں کے شبوت میں مثنوی مولا نا روم کے دوشعراور مولا نا المعيل دہلوي كا قول منصب امامت سے اور حضرت مجدد الف ثاقي كے دوقول سنديس لائے ہيں۔ میں نہایت سچائی ہے کہتا ہوں کے عبدالما حدقادیا نی کوان بزرگوں کی اصطلاحات سمجھنے ہے کیا واسطہ ہے جو ہزر گوں کی محبت میں ندر ہا ہوتقویٰ شعاری ہے وہ بالکلید علیحدہ ہواور کچہری کی مقدمہ بازی کا اسے شوق ہو جومنظرعام پر حاکم کے روبر وجا ہلوں کی ہی بے سرویا بلکہ محض جموٹ باتیں کہوہ صوفیائے کرام کی غامض باتوں اور ان کی اصطلاحات کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ اب اپنی ناواتفی مؤلف القاء ملاحظه كرين من بالاختصار كهتا مول كه صوفيائ كرام كى اصطلاح مين جواولياء كرام ايخ ا بين ونت مل عالى مرتبه موت بين أنيس مد حفرات نبي ونت اور پغيم ونت كت بين بنوت و رسالت شرعی اور چیز ہے شرعی نبی کا تمام خلق کوجس کے لیے وہ بھیجا گیا ہے اس کا ماننا اور اس پر ایمان لا نافرض ہے۔اور جواس سے اٹکارکرے کافرہے اور حضرات صوفیائے کرام کے اصطلاحی نی (ولی) کاند پدوک موتا ہے اور ندان کا مانتا ہرا کیا پر فرض ہے ندان کے اتکارے کوئی کا فر ہوتا ہے آج تک کمی بزرگ صاحب ولایت نے ہوش وحواس کی حالت میں ایبادعویٰ نہیں کیا ہے۔ مولا تاروم جنہیں نبی وقت کہر ہے ہیں انہیں ایسا نبی نہیں کہتے ہیں جس پر ایمان لا تا فرض ہویا جس كامكر كا فر مو بلكه وه اصطلاحی نبی (ولی ) وقت بین اور مرز ا قادیانی تو اعلانیه ایخ آپ كوشر عی نی کہتے ہیں۔سارے طلق پر اپنا ماننا فرض بتاتے ہیں اور اپنے نہ ماننے والے کو کا فر کہتے ہیں۔ آ کھے کھول کررسالہ دعویٰ نبوت مرزاد کیکھو۔اس لیے اصطلاحی نبی کے ہونے سے حضور پرنورخاتم النبيين عظا كختم رسالت سانكار لازمنيس آتاب تمام صوفيائ كرام كزوديك أتخضرت علي خاتم النبين بي آ ي كي بعد كوئي الياني نبيس بوكاجس كوقر آن وحديث في كهابو بلك جونبوت کا وعویٰ کرے گا کذاب و دجال ہے۔مثنوی کے حوالے کی معالت تو معنوم ہوگئ۔اب

کتوبات امام ربانی کا حال بھی معلوم کیجئے جس کوقادیانی مربی نے بڑی تلاش دمحنت سے نکالا ہوگا الزام دینے کی غرض سے۔ چنانچے حضرت مجدوالف ٹانی قدس سرہ سیدنا ابو بکر صدیق وسیدنا عمر فاروق کے بارے میں لکھتے ہیں۔ایں ہر دو بزرگواراز بزرگی وکلانی درانبیاء معدوداندوبہ فضائل انبیاء محفوف تا آخر (کمتوبات امام ربانی کتوب نبرا ۲۵ ص ۲۲ دفتر اوّل حصہ چہارم ترکی)

جوعبارت عبدالماجد قادیانی نے یہاں نقل کی ہاس سے حضرت مولانا مؤلف فیصلہ کو قافل بناتے ہیں اور اپنے آپ کو داقف وہوشیار جانتے ہیں اس لیے ہم ان کی داقفیت اور ہوشیار کی گلتی کھولتے ہیں اور ان کی غفلت کود کھاتے ہیں۔

میملی غفلت: وہ بیتو بتا کی کہ آپ نے حضرت شیخ احمد رصته اللہ کو مجد دالف ان تحریر فرایا ہے۔ آپ کا بیلکھنا صدافت کے طور سے ہے؟ اور آپ کا عقیدہ بھی ایسا ہی ہے تو مرزا قادیانی کو چودھویں صدی کا مجد و مان اغلط ہے کیونکہ جب حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کو الف ان یعنی دوسر سے ہزار کا مجد و مان میکے ہیں تو ضرور ہے کہ اس دوسر سے ہزار میں دوسر امجد دنہ ہوگا ورنہ انہیں مجد دالف ان کہنا غلط ہوگا۔ اور اگر ہرصدی میں مجد دہونے اور چودھویں صدی میں مرزا قادیانی آئے تو حضرت شیخ احمد رحمہ اللہ کو مجد دالف ان کہنا تھے نہ ہوا بلکہ مجد دائہ احدی عشر کہنا جا ہے۔ اس قول میں مؤلف القاء کی یہنی غلطی یا غفلت ہوئی۔

دوسری غفلت: حضرت مجدد علیه الرحمه کابیار شاد ہے کہ ایں ہر دو بزرگوار در
بزرگی وکا نی درانبیا معدودا ند اس کے کیا معنی ہیں آیا جس طرح مرزا قادیانی نبی ہیں بیدونوں
بزرگوار بھی نبی ہے تو اس قول ہے آپ کے مرشد ہی جھوٹے تھہرتے ہیں کیونکہ ہم اس رسائے
کے پہلے حصہ میں مرزا قادیانی کا قول نفل کرآئے ہیں جسمیں مرزا قادیانی نے نہایت صراحت
سے دعویٰ کیا ہے کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں کوئی نبی کے نام پانے کا مستحق نہیں ہے میں ہی

اور قول ندکور سے اور اس کے بعد کے قول سے تین نبی اور بھی نکل آئے ہیں بعنی حضرات شیخین اور حضرت مجد دالف ٹانی۔اس لیے مرزا قادیانی کا بیکہنا کہ اس تیرہ سوہرس کے عرصہ بیں بیں وہی نبی کے نام کامستحق ہول محض غلط ٹابت ہوا۔مؤلف القاء قادیانی بیکسی غفلت آپ کے مرشد کے قول سے ٹابت ہوئی۔

تنیسری غفلت: حفزت مجدد علیه الرحمہ کے کلام کے بید معنی مجھنا کہ وہ حفزت صدیق اور حفرت محدیق الدی نہا کو شرع نی کہتے ہیں جیسا مرزا قادیا نی اپنے آپ کو بچھتے ہیں۔ تو آپ کی صرح بددیا نتی ہے جس صفی کی عبارت آپ نے نقش کی ہے اس صفی کی پانچویں سطر میں می عبارت ہے کمالات حفرات شیخیان شبید کمالات انبیاء است میلیم الصلوات والعسلیمات۔
اس عبارت میں صاف طور سے ان دولوں کے نبی ہونے سے انکار ہے بلکہ بی فرمات ہیں کہ ان کے کمالات انبیاء کے مشابہ ہیں مثلاً انبیاء میں صفت ہدا ہے اور محلوق پر مہریانی کامل درجہ کی ہوتی ہے۔ اس کے مشابہ حضرات شیخین میں بیصفت اور بیکمال ہے اس کو نبوت سے کیا

واسطہ گرقادیانی عبدالماجدصاحب کی ویانت ہے کہ اس عبارت کوظا ہزئیں کیا۔عوام کے فریب دینے کوایک جملہ لکھ دیا تا کہ ناواقف مجھ لیس کہ جس طرح حفزات شیخین کو حفزت مجد دصاحب نی کہتے ہیں اس طرح مرزا قادیانی کونبوت کا دعویٰ ہے۔

دوسری بددیانتی اور طاحظه موجوجمله قادیانی عبدالماجد نے تکھا ہے اس کے بعداس سے طاہوایہ جملہ ہے۔ 'قبال المنسی صلمی الملم علیه وصلم لو کان بعدی نبی لکان عصر'' (مکلوّة ص۵۵ باب مناقب عرکتوبات امام ربانی وفتراوّل حصہ چہارم ۲۵۰)

یعنی رسول الله عظی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نی ہوتا تو عمر ہوتے۔اس سے واضح ہوگیا کہ حضرت عمر نی نہیں تھے۔حضرت مجد درحمہ الله نے اس جملہ کو فالبًا اس لیے زیادہ کیا کہ کم علم حضرات جملہ درا نمیا معدودا ند سے بید شبحہ لیس کہ بید حضرات مرتب نبوت کو بھی کے اور نبی ہوگئے ۔ مگر بددیا نتی کا کیا علاج ہے حضرت مجد درحمہ الله کے خیال میں بیر ہرگز نہ ہوگا کہ ذی علم بھی ایسے بددیا نت ہوتے ہیں اب اس کی تشریح دوسرے کمتوب سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے محمد محتوب سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے محمد محتوب سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے محمد محتوب سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے محمد محتوب سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلا سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیا ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیا ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیا ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھی کی جلد سے دو سے دیکھی کے دیکھیے ۔ مکتوبات کی جلد سے دیکھی کے دیکھی کے

"درشان حضرت فاروق رض الله عنه فرمود باست عليه و على السه المصلوة والمسلام لوكان بعدى نبى لكان عمر". يعن لوازم وكمالا يكه در نبوت دركاراست بمدراعمر دارداما چول منصب نبوت نجاتم الرسل فتم شده است (عليه وعلى آله الصلوة والسلام) بدولت منصب نبوت مشرف تكشت."

حضرت مجد دعليه الرحمه كے اس قول ہے كئى باتيں ثابت ہوئيں ايك بيركه حضرت عمرها

نی نہ ہونا اور مقام نبوت پر نہ پہنچنا حدیث نبوی سے قابت ہے دوسرے یہ کہ کمالات نبوت اور چیز

ہیں ادر منصب نبوت اور مقام نبوت اور چیز ہے۔ مؤلف القاء ان دونوں باتوں سے غافل ہیں۔
اس کلام سے بیاتو بخو بی قابت ہوگیا کہ عبارت در انبیا معدد داند کے بیمعنی نبیس ہیں کہ حضرات شخیل نبی ہیں کہ حضرات شخیل نبی ہیں کیونکہ حضرت محدد حصاف طور سے لکھتے ہیں کہ منصب نبوت نباتم الرسل ختم شدہ است ادر حدیث بیس تو اس سے بھی زیادہ صراحت ہے۔ اس غفلت بیس دو بددیا نمیال بھی مؤلف القاء کی قابت ہوئیں۔ نہ کورہ کمتوب میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

"دمقرراست كه نيخ ولى امتى بمرتبه صحافي آل است نرشد فكيف به نبى ان امت" (كتوبات الم مرباني كمتوب بست وچهارم وفتر دوم حصر محتم ص ٣٢٧)

اب اگرموًلف القاء حضرت مجد دعليه الرحمہ كے كام كوسيخ اعتقاد كرتے ہيں اور انہيں عجد والف فائی ہجھتے ہيں تو ضرور ہے كہ اپنے مرشد قاديائی كواپ دعوى بين كاذ به مجھيں كيونكہ مرزا قاديائی كو باوجود امتى ہونے كے يدعوى ہے كہ بين تمام صحابہ سے بلكہ بعض انبياء ہے ہى افضل ہوں اور اہل سنت كا يعقيدہ ہے كہ كوئى امتى كيمانى مرتبہ عالى ركھتا ہوگم كى نبى كے مرتبہ كو ہى افضل ہوں اور اہل سنت كا يعقيدہ ہے كہ كوئى امتى كيمانى مرتبہ عالى ركھتا ہوگم كى نبى بير ہوئى خبيں ہي ہوئى سكا۔ اس ليے مرزا قاديائى كا يدوى كى ميں حضرت سے ہرشان ميں ہو ھى مرزا قاديائى كا بعض انبياء سے افضليت كا دعوى تو صاف لفظوں ميں ہواوراً كرفور سے ان كے كلام كود يكھا جائے تو انبيں افضل الانبيا ہونے كا دعوى ہے اور حضرت سيدالرسلين عليہ الصلاق قوالسلام سے بھى اپ تو انبيں افضل الانبيا ہونے كا دعوى ہے اور حضرت سيدالرسلين عليہ الصلاق و والسلام سے بھى اپ آپ كوافضل سجھتے ہيں ان كا البام ' لو لاك لمساخ مرشد كام كي بينى ہوں كي ہيں ہوارى غللہ ہو ہوں كي بيك بھارى عليہ القاء كى يہ كيسى ہوارى غللہ سے مرشد كام كي بين جو تو بي القاء كى يہ كيسى ہوارى عليہ خوت مرزا ميں ويکھتے ہيں۔ مؤلف القاء كى يہ كيسى ہوارى عليہ خوت مرشد كام كي بين جو تو من القاء كى يہ كيسى ہوں كي خوت ہوں كے خوت ہوں كھتے ہيں۔ منظلت ہے كدا ہے حضرت مجد و مرتب عبد و كي ميد منظلت ہے حضرت مجد و كو كور كي مين البيا ہو كور كي مؤلم ہوں كھتے ہيں۔ مؤلف القاء كى بيكی جو تو كي خوت ہوں كھتے ہيں۔

" وفق مقام شهادت مقام صديقيت است ..... وفوق آل مقام نيست الا النبوة على اهلها الصلوة والتسليمات."

اس عبارت سے معلوم ہوا کہ مرتبہ نبوت ادر مقام نی صدیقیت کے مقام سے بلند ہے اور صدیق رضی اللہ عنہ مقام صدیقیت میں تھاس سے بخو بی ثابت ہوا کہ حضرت صدیق نی نہیں تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ درانبیا معدوداند کے میمعی نہیں ہیں کہ حضرات شیخین نبی ہیں اور مرزا قادیانی تو صاف طور سے نبوت کا دعویٰ کررہے ہیں انتہا یہ کہ بعض الوالعزم انبیاء سے اپنے آپ کو ہرشان میں افضل بتاتے ہیں اپنے تیئی تشریعی نبی کہتے ہیں۔ پھروہ کونسامر تبہ نبوت ہے جو حضرت سرورا نبیاء ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔

یہ پانچو یہ غفلت ہے جس سے ظاہر ہے کہ مؤلف القاء حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے کلام کوئیں سیجھتے اور اپنے جہل مرکب سے ایک علامہ فتشہندی مجد دی کوغافل سیجھتے ہیں غرض کہ اس شم کی غلطیاں اور غفلتیں مؤلف القاء کی بہت ہیں۔ اب ناظرین کو اس طرف متوجہ کرتا ہوں کہ مؤلف القانے ضغہ ۱۹ المیں حضرت مجد دے چند جملوں کا ترجمہ کیا ہے اس سے ان کی قابلیت اور ونولی کی حالت کو ملاحظہ فرمائیں ای اور دونولی اور قابلیت پر فیصلہ آسانی کا جواب لکھتے بیٹے ہیں۔ طوالت اور مح خراثی کا خوف نہ ہوتا تو اس کی تفصیل کر دیتا ہم واقف کا رحفز ات صفحہ نہ کور کو واقف کا رحفز ات صفحہ نہ کور کو واقف کا رحفز ات صفحہ نہ کور کو اور کی کرمیر سے بیان کی تقدیق کر سے جیں۔ نہ کور واقوال کے سوابھی مؤلف القاء نے اپنی کوشش کو دکھایا ہے اور چندعلاء کے اقوال تھی ہوں اور مامور من اللہ کی خالفت میں بڑی سرگری ظاہر کی اور وہ جواب بھی ایسا ہے کہ مؤلف القاء کا پہندیدہ ہے اس لیے میں انہیں کی کتاب سے تقل کرتا اور القاء کے صفحہ میں لکھتے ہیں۔

ابواحمد صاحب حضرت مجد دصاحب کی اس عبارت کوبھول گئے۔ '' قائل آل حیّاں شیخ کبیریمنی باشدیا شیخ اکبرشای کلام محمد عربی در کاراست ند کلام محی الدین عربی و ندصدرالدین قو نوی۔''

اب میں کہتا ہوں کہ حضرت علامہ ابوا حمد صاحب تو اس کلام کونیس بھولے اس مقام پر
آپ کا بیالزام آپ کی خوش فہی پر پوری روشی ڈالآ ہے جس مقام پر آپ نے بیالزام نقل کیا ہے
وہاں اس الزام کا موقعہ ہر گرنہیں ہے۔ البتہ اس الزام کا بیموقعہ ہے کہ آپ نے متعدد علاء کے
اقوال کواپنے مطالب کے لیے سند بکڑ کے الزام دینا چاہا ہے اور کوئی حدیث نہیں پیش کی اس لیے
ہم کہتے ہیں کہ برائے سند کلام محرع بی علیات ورکا راست نہ کلام وہلوی و کھنوی و نا نوتوی وغیرہ۔
اس لیے بہت ی عبارتیں نقل کر نافضول بلکہ نہایت تا بھی ہے۔ آپ کوچاہیے کہ فیصلہ آسانی میں
جواعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب کی مسجے حدیث یا قرآن کی آیت سے دیں بہت ی عبارتیں نقل
کر کے عوام کو دھوکا نہ دیں۔ الغرض اپنے مسلمہ اور منقولہ قاعدے کی پابندی سے غافل نہ

ہوجائے۔ گریہاں آپ غافل ہوئے اور بڑی غفلت کی۔ بدآپ کی چھٹی غفلت ہے اوراگر آپ
کوان حضرات کے اقوال پر ایبا اعتاد ہے کہ قرآن وحدیث کی طرف توجہ دشوار ہے تو ہم اس کے
لیے بھی حاضر ہیں اور نہایت استحکام سے کہتے ہیں کہ آپ کے مرشد کی عیسویت اور مہدویت کی
بنیاد انہیں کے اقوال سے اکھیڑ کر کھیٹک دیں گے۔ ان سب اقوال بیس زیادہ متنداور لائق اعتبار
حضرت مجددر حمداللہ کا قول ہونا چاہیے کیونکہ انہیں آپ مجددالف ٹانی لکھ چکے ہیں اور پھری بیس
آپ نے انہیں نبی مانا ہے اور آپ اور آپ کے خلیفۃ اسے اپنے آپ کواس خاندان میں مسلک
متاتے ہیں اس لیے میں ان کا قول پیش کرتا ہوں۔

## مؤلف القاء كي عظيم الثان غفلت

مکاتیب کی جلد اکتوب ۲۷ صفی ۱۳۱ میں حضرت مجد دعلید الرحمه فرماتے ہیں' جماعة از قاوانی گمان کنند فخصے دا کہ دعویٰ مہدویت نمودہ پود''

## عبارت مكتوب

از اہل ہندمہدی موعود بودہ است پس برعم ایناں مہدی گذشتہ است و فوت شدہ و نشان مید ہند کہ قبرش در فرہ است \_ درا حادیث صحاح کہ بحد شہرت بلکہ بحد تو اتر معنی رسیدہ اند سکندیب ایس طا گفد است چہ آل سرورعلیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام مہدی را علامات فرمودہ است درا حادیث کہ درحق آل شخص کہ معتقد ایشان است آل علامات مفقود اند \_ درا حادیث نبوی آلہ ہ است \_ علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام \_

ا........کمهدی موعود بیرون آید و برسروے باره ابر که بود دران ابر فرشته باشد که ندا کند که این شخص مهدی است اورامتا بعت کنید -

۲.......وفرموده علیهالصلوٰة والسلام که تمام زمین راما لک شدند چارکس دوکس ازمؤمنان ودوکس از کافران ذ والقرنمین وسلیمان ازمؤمنال ونم و دو بخت نصراز کافران و ما لک خوابدشد آن زمین را هخص پنجم از اہل بیت من یعنی مهدی۔

س......فرمودعلیه دعلیٰ آله الصلوة والسلام دنیا نرودتا آنکه بعث کند خدا تعالیٰ مرد برااز الل بیت من که نام اوموافق نام من بود و نام پدرا وموافق پدر من باشد پس پرساز دز مین را بداد وعدل چنانچه پرشده بود بجور وظلم \_

| سېور رحدیث آمده است که اصحاب کېف اعوان حضرت مېدی خواېند بود _                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵وحضرت عيسلي على نبينا وعليه الصلوة والسلام درزيان ويزول خوابد كرد واوموافقت خوابد            |
| كروبا حفرت عييلى علىيدالسلام درقتال دجال _                                                    |
| ۲ ودرز مان ظهورسلطنت اودر چهارد بم شهر رمضان کسوف مثس خوا بهش شد و درا وّ ل آل ماه            |
| خىوف قىرېرخلاف عادت زمال وېرخلاف حياب منجمان "                                                |
| ( کمتوبات امام ربانی کمتوب نمبر ۱۷ دفتر دوم ص ۱۹-۱۹ طبع ترکی )                                |
| مطلبمندوستان میں ایک فخض نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا تھا بعض اہل ہند                      |
|                                                                                               |
| نے اس کے دعویٰ کو مانا تھاان کے گمان میں مہدی موعود گذر گئے (جس طرح اب مرزائی کہتے            |
| ہیں)اوراس کی قبرمقام فرہ میں ہے (حضرت مجد در حمداللہ فرماتے ہیں) کے سیح اور مشہور حدیثیں      |
| جونواتر معنوی کی حدکو پیچی محکئیں اس جماعت کوجھوٹا بتاتی ہیں۔ کیونکہان حدیثوں میں رسول اللہ   |
| ﷺ نے مہدی کی علامتیں بیان فرمائی ہیں اور وہ علامتیں اس مخص میں نتھیں جس کے بیلوگ              |
| معتقدیں۔(اب وہ علامتیں ثار کے ساتھ لکھی جاتی ہیں انہیں غور کے ساتھ کھوظ رکھئے۔)               |
|                                                                                               |
| کہیلی علامتمہدی موعود جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سر پر ابر کا کلڑا ہوگا اوراس میں                |
| فرشته ہوگا دھبا واز بلند كہتا ہوگا كه بيرمهدى ہاس كى پيردى كرو (اس سے معلوم ہوا كه مهدى موعود |
| کواپی زبان سے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی)                                                    |
|                                                                                               |
| دوسرى علامت جناب رسول الله ﷺ نے بیفر مایا کہ چار محف تمام دنیا کے بادشاہ ہو                   |
| چکے ہیں دومسلمان اور دو کا فر۔مسلمانوں میں ذوالقر نین اور حضرت سلیمان اور کا فروں میں نمرود   |
| اور بخت نصراوریا نجوال محف جوتمام روئے زمین کا مالک ہوگا وہ میرے اہل بیت سے ہوگا یعنی         |
| مہدی (مرزاغلام احمد قادیانی توایک شہر کے بھی مالک نہیں ہوئے)                                  |
|                                                                                               |
| تىبىرى علامت يەفرەايا كەدنيا كاخاتمەنە بوگاجب تك كەمىرے خاندان سےايك                          |
| ایا مخض پیدانہ ہوکہ اس کا نام میرے نام پر ہواور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہو        |
| اس کے ظہور کے وقت دنیا جوروظلم سے بھری ہوگی میخف دادوہش اورعدل وانصاف سے دنیا کو بھر          |
|                                                                                               |

چوھی علامت ....... یفر ہایا کہ حضرت مہدی کے مددگار اصحاب کہف ہوں گے۔ پانچویں علامت ........ یہ کہ امام مہدی کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے اور امام مہدی آپ کے ہمراہ ہوکر د جال ہے لڑیں گے۔

چھٹی علامت ...... یفرمایا کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت میں رمضان کی چودہ تاریخ کو سورج گہن ادر پہلی تاریخ کو چاند کہن ہوگا۔ لینی زمانے کی عادت اور نبحموں کے حساب کے خلاف بید دنوں کہن ہوں گے۔

اب مؤلف القاء منجل کرمیشی اور بتائیں کہ کتوبات میں حضرت مجد در حمد اللہ نے (جنہیں آپ بھی مجد دالف ثانی کہتے ہیں اور ان کے کلام کوسند میں پیش کر رہے ہیں) یہ چھ علامتیں امام مہدی کی بیان فرمائیں ان میں سے ایک بھی مرز اقا دیانی میں پائی گئی؟ بیتو و نیا دیکھ دائی کے دان میں سے ایک علامت بھی ان میں نہ پائی گئی گھر اب حضرت مجد دالف ثانی کے خلاف انہیں مہدی مان کر اپنا ایمان کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ بیآ پ کی ساتویں ففلت ہے اور بہت می بزی غفلت ہے اور بہت می بزی غفلت ہے اور بہت کے جھوٹے ہونے کی چھ علاقتیں کرنا چاہیے کہ حضرت مجد دالف ثانی علیہ الرحمہ نے ان کے جھوٹے ہونے کی چھ علاقتیں یا چھ دلیلیں بیان فرمائیں اس پر بھی آپ نے وقت میں مرز ا حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے وقت میں ایسا ہی مدی مہدویت گذر اہے جیسا آپ کے وقت میں مرز ا قادیانی ۔ حضرت مجد دعلیہ الرحمہ کے وقت میں ایسا ہی مدی مرز ا میں ۔ اس کے بعد اس کے مانے قادیانی ۔ حضرت محدوج آپ کی دومیں یہ دلیلیں بیان فرما دے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مانے والے سے کہتے ہیں کہ:

عمارت مکتوب سسسب بنظرانساف باید دید که این علامات درال مخص میت بوده است یا ندو علامات دیگر بسیارست که مخرصادق فرموده است علیدوعلی آله الصلوق والسلام شیخ این حجررساله نوشته است درعلامات مهدی منتظر که بدویست ۲۰۰ علامت ی کشد نهایت جهل است که با وجود وضوح امر مهدی موجود جمعی در ضلالت با نشرهداهم الله مسبحانه سواء المصراط (صفح ۱۳۱۲ جلد) امر مهدی موجود جمعی در ضلالت با نشرهداهم الله مسبحانه مواء المصراط (صفح ۱۳۱۲ جلد)

انصاف کی نظرے ویکھنا چاہیے کہ بیعلامتیں اس مردہ مہدی میں تھیں یا نہ تھیں۔ان علامتوں کے سوااور بھی بہت کی علامتیں رسول اللہ علیقہ نے بیان فرمائی ہیں۔ فیخ ابن تجرنے مہدی منتظر کی علامات میں ایک رسالہ لکھا ہے اور ان علامتوں کو دوسوتک پہنچایا ہے۔ نہایت جہالت ہے

کہ باوجود مہدی موعود کی حالت واضح ہونے کی ایک جماعت گمراہی میں پڑگئی اللہ تعالی انہیں ہدایت دے۔''

یہاں یہ بات بھی لائق دیکھنے کے ہے کہ حضرت مجد در حمداللہ کے بیان سے ظاہر ہے کہ مہدی موقود کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزول فرما کیں گے اس سے معلوم ہوا کہ مہدی اور سے وو بیں ایک نہیں ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسان سے اتریں گے اور اس وقت میں معمول کے خلاف نہایت عجیب طور سے سورج کہن اور چا ند کہن کا اجتماع رمضان شریف میں ہو گا۔ یعنی پہلی تاریخ میں چا ند کہن اور چودھویں تاریخ میں سورج کہن ہوگا۔ یہ تین با تیں وہ ہیں جن کا نکار میں مرزا قادیائی نے رسالے لکھے ہیں اور اپنے نز دیک حضرت مجددر حمداللہ کوجھوٹا ثابت کردیا ہے (است عفو الله) اب عبدالما جدقادیائی فرما کیں کہوہ کیے جبوٹا مجھیں گے۔ ایک دمجدد الف ٹائی اور نبی مان چے ہیں اور دوسرے کوئے موٹور تسلیم کرچے ہیں۔ ذرا ہوش سنجال کر جواب دیں۔ مرعبدالما جدقادیائی قرب کی پیردی اور اہل تق کے مقابلہ نے عقل وہم دیں۔ مرعبدالما جدقادیائی کو جواب دیں گے کا ذب کی پیردی اور اہل تق کے مقابلہ نے عقل وہم

افسوں بیے کہ قادیانی مربی کے تو ظاہری علم کا بھی اس مقابلہ میں پی نہیں ہے ۔ دعویٰ تصوف دانی کا بھی ہور ہاہے اور حصرات صوفیہ کے کلام پیش ہورہے ہیں۔

#### ع بایسخواری امید ملک داری

سی ہے ہے جہل مرکب بری بلا ہے اس کا علاج نہایت دشوار ہے خاتم النمیین کے معنی صدیث میں اور لفت عرب میں نہایت وضاحت سے مصرح بیں مگر قادیانی مربی کو خبر نہیں اپنے جہل مرکب کی بنیاد پر لکھتے ہیں۔''مولانا واوستاذنا ابوالحسنات عبدالحی صاحب محدث لکھنوی کی کتاب دافع الوسواس یا تو دیکھی نہیں الخ صفحہ الاا۔''

قادیانی عبدالماجدکواس کی خرنیس که حضرت اقد س مولانا ابواحد بدظلیم سے اور مولانا عبدالحی صاحب سے کیاتعلق تھا حضرت اقدس کو علمی مسائل کی تحقیق کا شوق تھا اور خاص ای غرض سے کھنو میں تشریف لے جاتے تھے اور اپنے چیر بھائی مولوی کی صاحب کے پاس قیام فرماتے تھے اور فرنگی کل میں آ کر کتابیں ملاحظہ کیا کرتے تھے۔مولانا عبدالحی صاحب مرحوم سے دوئی تھی۔ آپ مولانا مرحوم کی یاد اور کتب بنی کی بہت تھی۔ اکثر مسائل میں محسجانہ گفتگو ہوتی تھی۔ آپ مولانا مرحوم کی یاد اور کتب بنی کی بہت تحریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں گفتگو شروع ہوتی تو کتابوں کے حوالے تحریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ میں گفتگو شروع ہوتی تو کتابوں کے حوالے

دیا شروع کرتے کہ فلال نے یہ کھا ہے اوراس نے یہ کھا ہے گر جب حضرت نے یہ کہا کہ ہاں کھا تو ہے گراس پر یہ اعتراض ہوتا ہے اس کا کیا جواب ہے اس کے بعد مولا نا خاموش ہوجاتے تھے۔ اور عمر میں بھی برس وو برس چھوٹے تھے ای لیے اپنی تصانف و تالیفات برابر حضرت مولا نا کی خدمت اقد س میں پیش کیا کرتے تھے اور عوان تح بر چمیشہ و یہ ای ہوا کرتا تھا جیسا چھوٹا برب کے ساتھ یا کم سے کم برابر والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے لفظ بخدمت کہ یہ اپنے سے چھوٹے کو ہرگر نہیں لکھ سے ہیں۔ مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم کے ہاتھ کا میں نے خود دو رسالوں (الکلام ہم ہرگر نہیں لکھ سے ہیں۔ مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم نے بیسے ہے جو حضرت مولا نا کی خدمت میں مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم نے بیسے ہے جو حضرت مولا نا کی خدمت میں مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم کے نہیں تو اور کیا کہا ہم کہ ہم کی نا وائی نہیں تو اور کیا ہم کہ ہم کی علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالما جد قادیانی نے مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم کے نہیں تو اس کی خدور سول اللہ عظافے خاتم انہیں ہیں آپ کو سے جو اور تما مامت کا اجماع ہے کہ حضور برنور رسول اللہ عظافے خاتم انہیں ہیں آپ کے بعد کی کو کو گھا ہے اور تما مامت کا اجماع ہے کہ حضور برنور رسول اللہ عظافے خاتم انہیں ہیں آپ کی تو مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم کی جرات کر سے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں۔ انسوں ہے کہ عبدالما جد قادیائی کو خلاف عقل دفال عقیدہ کو اپنے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں کی تو مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم تھیے جرات کر سے ہیں کہ اس کے خلاف کہیں۔ انسوں ہے کہ عبدالما جد قادیائی کو خلاف عقل دفال عقیدہ کو اپنے استاد کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرم نہیں۔ آئی۔ مولا نا عبدالحی صاحب مرحوم تو صاف صاف نے جرالناس میں کھور ہے ہیں۔

عيارت .....لكن ختم نبينا عُلِيله الى جميع الانبياء جميع الطبقات بمعنى انه لم يعط النبوة لاحدفى طبقة.

لاشبهة في بطلان الاحتمال الثاني و هو ان يكون وجود الخواتم في ملك الطبقات بعده بماوردانه لا نبي بعده و ثبت في مقره انه خاتم الا نبياء على الاطلاق و الااستغراق.

یبال مولا تا کے لفظ علی الاطلاق والاستغراق پر اہل علم خوب خور کریں اس ہے بخو لی ظاہر ہوجائے گا کہ عبدالماجد قادیانی اپنے استاد کے کلام کونہیں سمجھے دولفظوں کے بڑھانے کا بہی مقصد ہے جو میں نے بیان کیا تاظرین یہاں پرمؤلف قادیانی القاء کی دو بھاری غلطیاں ہیں اوّل تو دافع الوسواس کی سندکو پیش کر نامحض بے موقعہ ہے دوسرے بیکداس کے مطلب کونہیں سمجھے۔ مطلب : کل طبقات کے اعتبار سے آنخصرت علی کا خاتم الانبیاء ہوتا حقیق ہے اس اعتبار ہے كرآ ب كے بعد كى كوكسى طبقد ميں نبوت نبيس دى كئى۔

اس اخبال کے باطل ہونے میں کوئی شبہیں ہے کہ دیگر طبقات میں آنخضرت علی استخضرت علیہ استحضرت کے بعد خواتم کا وجود ہواس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہو چک ہے کہ آپ ختم الانبیاء ہیں مطلقاً یعنی جس کو نبی کہا جا سکے چاہے ظلی ہویا بروزی یا کسی می کوئی ہوسب کے آپ خاتم ہیں۔ گراس ختم نبوت کے معنی بنہیں ہیں کہ آپ کا فیض روحی بند ہو گیا آپ کے فیض ہی کی وجہ سے تو ابدال اقطاب اولیاء ہواور میں کہ آپ کا ابت مرتبہ نبوت کی کوئیس مل سکتا ہے جس کی نہایت معقول وجہ فیصلہ آپ سانی حصر میں کھی گئی ہے۔

قادیانی عبدالماجد نے مولا ناعبدالی صاحب مرحوم کی جوآ ڑپڑی تھی ناظرین پراس کا حال ظاہر ہوگیا۔ اب حضرت مولا ناعجہ قاسم صاحب مرحوم کے توسل ہے اپنے میچ کی نبوت کو جوٹا بت کرنا چاہا ہے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ قادیا نی عبدالماجد نے تخذیر کے حوالے ہے اپنی کتاب القاء کے صفحہ الا اسطر 9 سے سطرے اسک ایک عبارت نقل کی ہے جس ہے آپ نے اپنی ہم کامل کے ذور سے بنتیجہ اخذ کیا ہے کہ بعد حضور علی کے بارت نقل کی ہے جس سے آپ نے اپنی ہم کامل کے ذور سے بنتیجہ اخذ کیا ہے کہ بعد حضور علی کے بی آسکتا ہے خاتمیت آخضرت کے منافی نہیں ہے۔ قاویا نیو یا نبیو ! تم ہمیشہ شور مچایا کرتے ہوکہ مرز اقادیا نی کوکیوں لوگ دجال مفتری ۔ گذاب وغیرہ وغیرہ تخیرہ تحقیرہ تحت الفاظ سے یاد کیا کرتے ہیں ۔ تو گوٹن ہوٹن سے س لو کہ ان سب الفاظ کے ذمہ دار تمہارے مرز اقادیا نی اور خودم ہو ۔خود اپنے قول وفعل سے اس کوٹا بت کر رہے ہوتو دوسروں کو اس کے کہنے میں کیا تا مل ہوسکتا ہے۔ مرز اقادیا نی کے اقوال وپیشین گوئیوں میں کچھ گذب بیانی و افتر اوگوں نے ظاہر کیا اس کوٹو تم کہد دیا کرتے ہو کہ یہی منہاج نبوت ہو اور یہی سنت اللہ ہے اور یہی سنت اللہ ہے لیکن عبدالما جد قادیا نی کو نبوت کر جیں۔ جومولا نا۔ مولوی۔ مقدرا وغیرہ وغیرہ خونم وقدم کو بی منہا کے باوجود مولا نام محمداللہ علیہ کی عبارت میں دجمل کرنے سے ذرا بھی نہیں شرا مائے بلکہ ڈ ھٹائی سے اس کوٹیش کردیا۔

مولا نامحرقاسم صاحب مرحوم ككلام ميس عبدالما جدقا دياني كافريب

مولا تا محمد قاسم صاحب مرحوم نے اپنے رسال تحذیر الناس میں بیٹابت کیا ہے کہ صرف میں بہت کہ حضور پرنور (روحی فداہ) سب سے آخر میں آنے والے ہی ہیں لیعن صرف خاتم زمانی

ہی نہیں ہیں بلکہ آپ جیسے خاتم زمانی ہیں خاتم ذاتی بھی ہیں یعنی آپ پر تمام کمالات نبوت بالذات ختم ہیں۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے مولا نا مرحوم نے ایک طولانی علمی تحریری ہے جس میں عبدالما جد قادیانی نے جومرزا قادیانی کے خاص پیردکاروں میں سے ہیں یہ دبطل کیا ہے کہ چند جگہوں سے کلمات تر اش تر اش کرا یک عبارت بنائی ہے اور پلک کے سامنے پیش کرکے حضرت رسول اللہ علی تھا کہ خاتمیت سے مولا نا مرحوم کا انکار ثابت کرنا چاہا ہے اور لطف ہیرکہ مولا نا مرحوم نے آئیں صفات پر جس صراحت سے خاتمیت زمانی کا اقرار بلکہ اس کے منکر کو کا فرکہا ہے اس کو ایک دم ہفتم کر گئے۔ قادیا نیو! نوحہ کرو بلکہ دھاڑیں مار مارکر رؤو۔ چلاؤ کہ تمہارا مقتدا بھا گھوری قادیا نیوں کا امام اس قدر دجل صرح کے علم لیتا ہے جس کو لوگ ضرور مرزا قادیا نی کے پیروکار ہونے کا اثر سمجھیں گے۔ جس کو توجھتے تھے سے وہ ہلا کو لکلا۔ اور صحبت اور پیروی کے اثر میں کیا شہر ہوسکتا ہے۔

ناظرین عبدالماجد قادیانی نے اپنی کتاب القاءر بانی میں جوعبارت پیش کی ہے۔ وہ تحذیرالناس کے صفحۃ و۱۲۰ سے تراش خراش کر کے پیش کی ہے میں یہال نقل کرتا ہوں۔

عبدالماجد قادیانی نے جوعبارت بنائی ہے وہ یہ ہے (۱)عوام کے خیال میں تورسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی ہے کہ آپ کا زماندا نبیا ہے سابق کے زمانے کے بعداور آپ سب میں آخری ہیں مگراال نہم پرروش ہوگا کہ تقدم یا تا خرز مانے میں بالذات کچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں اُولکن دسول الله و خاتم النبیین "فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہوسکتا ہے (۲) غرض اختتا م اگر بایں معنی تجویز کیا جائے۔ جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہوتا انبیائے گذشتہ کی نبیت خاص نہ ہوگا کہ بالفرض آپ کے زمانے میں ہیں کوری نبی ہو۔ جب بھی آپ کا خاتم ہوتا بدستور باتی رہتا ہے (۳) بلکدا گر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی پیدا ہوتو خصی خاتم ہوتا بدستور باتی رہتا ہے (۳) بلکدا گر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی پیدا ہوتو ہمی خاتم ہوتا بدستور باتی رہتا ہے (۳) بلکدا گر بالفرض آپ کے زمانے میں کہیں اور کوئی نبی پیدا ہوتو

اس کے نمبروار میں نے تین مکڑے کردیے ہیں جو مختلف تین صفحات صفحہ وصفحہ ۱۳ مفحہ ۱۳ مفحہ ۱۳ مفحہ ۱۳ مفحہ ۱۳ مفحہ وصفحہ ۱۳ مفحہ وسفحہ ۱۳ مفحہ ون بنا کر پیش کیا ہے اور کہیں پراس کا نشان بھی نہیں ہے۔ کہ ریتین جگہوں سے لیا گیا ہے تا کہ ناظرین کو اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ بید دراصل تین عبارتیں ہیں جن کوایک بنادیا گیا ہے بیر کیوں؟ صرف اس واسطے کہ حضرت مولا نامحمہ تا ہم صاحب مرحوم پرا نکار خاتمیت کا الزام لگا کر مرز اتا دیا نی کا

بوجھ بلكاكيا جائے۔ليكن افسوس كرعبدالماجدقاديانى كابيفريب تحذير كود كي لينے سے نہ چل سكا اور مرزا قاديانى كابوجھ بلكا مونے كے بجائے ان كى قبر پراورلا كھمن مٹى پڑگئى فالحمدللد۔

اس قدر بیان سے عبدالما جد قادیانی کا فریب تو ظاہر و روش ہو گیا لیکن اب و کھنا چاہیے کہ بیفر یب عبدالما جد قادیانی کے لیے مفید مطلب بھی ہوسکتا ہے یانہیں؟ بعنی بالفرض اگریہ تمن عبارت مان لی جا کیں تو کیا اس ہے مولا نامحہ قاسم صاحب مرحوم کا بیعقیدہ ظاہر ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ علی ہے کے زمانے میں نبی ہو سکتے ہیں؟ میں نہایت زور کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہرگزنییں۔ایک عالی فضی بھی عبدالما جد قادیانی کی پیش کردہ عبارت سے ایک منٹ کے لیے بھی مولا نامحہ قاسم صاحب مرحوم کو آنحضرت میں ہوئے کے زمانے میں کسی دوسرے نبی کا قائل و مجوز نہیں مان سکتا عبدالما جد قادیانی کو تو ذی علم ہونے کا دعویٰ ہے۔معلوم نہیں ہو کیے تیجہ نکالا؟ عبدالما جد قادیانی نے مولا نامحہ قاسم صاحب مرحوم کی جوعبارت پیش کی ہے اس میں تو صاف عبدالما جد قادیانی نے مولا نامحہ قاسم صاحب مرحوم کی جوعبارت پیش کی ہے اس میں تو صاف ضاف آگر'' بالفرض' کا لفظ لکھا ہوا ہے جس کے تو یہ منی ہوتے ہیں کہ ایک بات نہیں ہوسکتی گرہم خوضی مان رہے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی چارسطرا و پر لکھا ہے کہ اگر بالفرض بی عبارتیں ایک مان لی فرضی ہوئے ،فرضی ہیہ فرضی قبالہ و غیرہ ہولئے ہیں جس کے ہمیشہ معنی غیرواقع ہوتے ہیں۔ جا کیس تو میاں ہوسکتی غیرواقع ہوتے ہیں۔ اوال توالی تھلا تگے کو طاحظہ فرماوں یہ خوشی تام فرضی تھے' فرضی ہیہ' فرضی ہیہ' فرضی ہیہ' فرضی ہیہ' فرضی قبالہ و غیرہ ہولئے ہیں جس کے ہمیشہ معنی غیرواقع ہوتے ہیں۔ اوال تھلا گے کو طاحظہ فرماوں کے بعد صفی اور میں ہوئے ہیں۔ اور کی کہت کے بعد صفی اور میں ہوئے ہیں۔ اور کی کہت کو تو کو ایک کی تو کی کرد کیا ہوئے ہیں۔ اور کی کو کی کہت کو خواصفی اور میں ہوئے ہیں۔

اوّل تواس بھلانگ کو ملاحظہ فریا دیں کہ صفحہ ۳ کے بعد صفحہ ۱۴ پر جا بیٹھے اور وہاں سے کودے توچودہ دونی ۲۸ پر۔

ماشاء الله واہ رے رست خیز۔ کیوں قادیانیو! کیا کسی عبارت کے پیش کرنے کا بہی طریقہ ہے؟ اگر بہی تحریف ہے تو تحذیرالناس کی کیا ضرورت تھی قرآن مجیدے جومطلب چاہتے خابت کردیتے۔ قرآن مجید میں غلام اوراحمہ اور رسول اللہ و خاتم انہین سب کچھالفاظ آئے ہیں ان سب کو طلا کر کہددیتے کہ قرآن میں غلام احمد رسول اللہ و خاتم انہین آیا ہے۔ بس پھر کیا تھا۔ مرزاقا ویانی کی رسالت بلکہ خدائی بھی ٹابت ہوجاتی۔

مرزائو۔تم سے بچ کہتا ہوں ماتم کرو ماتم' کیونکہ اس کے ساتھ دوسرا وجل بھی ہے۔ جس صفحہ کی عبارت عبدالماجد قادیانی نے اپنی موافقت میں نقل کی ہے ای صفحہ پر بیعبارت بھی ہے۔ بلکہ بناء خاتمیت اور بات ہے جس سے تأخرز مانی اور سد باب خدکورخود بخو دلازم آجا تا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہوجاتی ہے۔ تحذیر صفحہ سے

اس عبارت سے حفرت مولانا مرحوم اس بات کی صراحت کیسے روش طریقے سے فرماتے ہیں کہ بناء خاتمیت الی بات برہے جس سے آپ کا نبی آ خرالزمان ہونا خود بخو دلازم آ جاتا ہے اور فضیلت نبوی دوبالا ہو جاتی ہے۔اس کے بعد صفحہ ابیں تو آ مخضرت علا کو نبی آخرالز مان نه ماننے والے اور آپ کے بعد دوسرے نبی پیدا ہونے کے قائل کو کا فرقر اردیتے ہیں قادیانی جماعت آ تکھوں سے پردہ اٹھا کرغور سے دیکھے لیکن حیا کا پردہ ندائھ جائے۔مولانا فرماتے ہیں۔'' سواگراطلاق عموم ہے تب تو ثبوت خاتمیت ظاہر ہے ور ندسلیم لزوم خاتمیت زمانی بدلالت التزامى ضرور فابت مادهرتصر يحات نبوى مثل انت منى بسمنزلة هارون من موسسى الا انه لا نبى بعدى او كماقال" جويظام بطرزندكوراى لفظ خاتم النبين سے ماخوذ ہے کافی ' کیونکہ پیضمون درجہ تو اتر کو پہنچ گیا ہے پھراس پراجماع بھی منعقد ہوگیا گوالفاظ ندکور بسند متواتر منقول ندمون موييعدم تواتر الفاظ باوجودتواتر معنوي يهان ابيابي بهو گا\_جبيها تواتر اعداد ركعت فرائض وغير دووتر وغيره بإوجود يكه الفاظ احاديث مثعر تعدا دركعات متواتر نهيس جبيها اس كا مئر کا فر ہےا بیا ہی اس کامئر بھی کا فر ہے تحذیرالناس صفحہ ۱۱ ان دوا قتبا سوں کے متعلق ہرمخص کہد سکتا ہے کہ عبدالما جدقادیانی نے ان عبارتوں کو دیکھا اور ضرور دیکھالیکن اپنی کتاب کے ناظرین کو فریب دینامقصود تھااس لیے تصد اُ قلم انداز کر دیا۔ بیدوا قتباس تو خاص تحذیر کے تصان کےعلاوہ مولانا مرحوم کے اور اقوال بھی نقل کر دینا مناسب ہجھتا ہوں تا کہ دروغ محو بخانہ بابدرسانید سیج ہو جائے۔اور کسی قادیانی اورغیر قادیانی کوآیندہ اب کشائی کاموقعہ نہ طے۔(۱)مولانا!حفرت خاتم الرسلين عظية كى خاتميت زماني تؤسب كيزويك مسلم باوريجى سب كيزويك مسلم بحك آ بُّاةِ ل المخلوقات بي (مناظره عجيب صفيه ) كار ملاحظه بوصفيه ٢٥ (٢) مولانا! خاتميت زماني كي میں نے توجیداور تائید کی ہے تعلیط نہیں کی مگر ہاں گوشہ عنایت و توجہ سے دیکھتے ہی نہیں تو میں کیا کروں۔ انتخیٰ الینیا صفحہ ۳۹ (۳) مولانا! خاتمیت زمانی اپنادین وایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں سواگرالی باتیں جائز ہوں تو ہارے مندمیں بھی زبان ہے۔ابیٹا صفحہ ۱۰(۴) مولاتا انتتاع بالغير ميں كے كلام باينادين وايمان بي بعدرسول الله عظام كى اور تى كے ہونے کا حمّال نہیں جواس میں تا<sup>ً</sup> مل کرے اس کو کا فر بھھتا ہوں۔

اس قدر حوالجات کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ عبدالماجد تادیانی موافق قول حضرت مولا نا مرحوم کے وہ بھی بعدرسول اللہ علیائی کے مجوز نبی کو کا فرح مجھیں گے اور آئندہ سے ہمیشہ کے لیے اپ منہ پرمہر کرلیں گے۔ استے بیان کے بعد اب عبد الماجد قادیانی اپ تول کودیکھیں جوائی صفی میں ہے اگر دیکھی ہو و دیدہ و دانستہ مریدین کے خوش کرنے اور مسلمانوں کودھوکا دینے کے خیال سے خاتم النہین عظافہ کی بحث میں اس قدر غلط بیانات کرتے ہیں جس سے اہل علم کو تجب ہوتا ہے۔ قادیانی مربی ایمان سے فرما ہے ہی آ پرائتی اور سپے دل سے کہ رہے ہیں یا خلیفہ اس اور چند نوگر فقاروں کے خوش کرنے کو کہ رہے ہیں کیونکہ آپ بچھتے ہیں کہ پہلے معتقدین کی نظروں میں تو ذلیل و خوار ہو گئے اب قادیانی خلیفہ اور ان کی قلیل ہی جماعت میں کھواوراتی سیاہ کرکے اپنی مرخ روئی دکھا کر بچھ فائدہ اٹھا کی بیاران کی قلیل ہی جماعت میں کھواوراتی سیاہ اقدیں مؤلف فیصلہ آسانی تو پہلے سکوت ہی میں زیادہ آرام میں شخصب آپ سے خوش شخصے کہاں تک کہ خلیفہ صاحب بھی راضی شخصاور آپ بھی۔ اب جس وقت سے مسلمانوں کی خیرخواہی اوران کوفتہ غظیم سے بچانے کے لیے در در مرمی مول کی ہے اس وقت سے مراہ جماعت کو یا دش ہوگئی ہے۔

مؤلف القاء اپنی جستی کو خیال کریں اور ان ناشائستہ کلمات کو دیکھیں جو انہوں نے اپنے مہمل رسالے القائے شیطانی میں لکھے ہیں جو جہائتوں اور جھوٹی باتوں کا انبار ہے جس کے چند صفحات کا نمونہ میں نے دکھایا ہے۔ بیتو فرمائے کہوہ اہل علم کون ہیں جنہیں واقعی اور تچی بات پر تبخیب ہوتا ہے خدا کے لیے کسی کا نام تو لیجئے جھوٹی تر تگ نہ ہائیے آپ کی جماعت میں کوئی اہل علم ہے؟ جسے تعجیب ہے۔

خاتم النبيين كمعنى پہلے تو اجما في طور سے بيان كے گئے تھاس كے بعد فيصله آسانى كے حصة الله اور درسالدو وئى نبوت مرزا بيل تو اليہ ومضا بين كھے ہيں كہ ہرا يك وئى ما ور دى فلم اور دى فلم ديكھ كر سمان الله كہتا ہے عبدالمباجد قاديا في تو كيا ان كر ومرزا قاديا فى كا ذبحن بھى ايسے مضابين حقد سے خالى ہوگا۔ قرآن وحد بيث كے الفاظ سے عرب كے محاورہ سے نہايت خوبى سے خابت كيا ہے كہ جناب رسول الله علي كے بعدامتى۔ فيرامتى۔ تشريعى ۔ فيرتشريعى ۔ كي تشريعى ۔ كي تبدن كا مرتب نہ منبين آئے گا اور امت محمد ميد كي فضيلت اس ميل دکھائى ہے كہ آپ كے بعدكى كو نبوت كا مرتب نہ منبين آئے گا دور مرزا قاديا فى كے مدى ہيں صحيفہ رحماني نمبر الا و كود كھے اور خوف نبوت كا در قولى كيا تھا كر آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو خدات كو دات كو دات كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو خدات كو در اس ركھ ہيں در سے در قول كي الله خوات كو در اس من در اس كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو خدات كو در اس من در اس كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو خدات كو در اس من در اس كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو خدات كو در اس در اس كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو در اس ميں در كھي در اس ميں در كھي در اس ميں در اس كي در آن مجيد كي اصطلاح ميں تين قسم كے حضرات كو در اس كي در آن مي در كي در اس ميں در اس ميں

رسول کہا ہے اس کا غلط ہونا اس مضمون کے پہلے حصہ میں ثابت کر چکا ہوں اور بدجو آب نے بزرگوں کے کلام سے رسول اللہ ﷺ کے بعد ٹی کا ہونا ٹابت کرنا جاہا ہے بیآ پ کی بے خبری ہے صوفیائے کرام کے کلام کا مطلب جھنا آپ حضرات کا کامنیس ہے؛ جنہوں نے برسوں بزرگوں کی خدمت کی ہونیا کے سب کام چھوڑ کریادالی میں مشغول رہ کرایک خاص حالت پیدا کی ہے وی ان کی باتوں کا بورے طور سے مطلب سمجھ سکتا ہے اگریہ بات اسے نعیب نہیں ہوئی توان بزرگول كے رسائل ديكھنے كے بعد بھى ايران كى توران مجھے گا اور بے تكى باتنس بولے گا جيسے آپ بول رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اگرآپ کوخوف خدا اور حق طلی ہے تورسال ختم نبوت و سیمے اس میں مخضرطورے بزرگوں کے کلام کے معنی بیان کردیتے ہیں ادر پکھ میں نے بھی پہلے حصہ میں لکھا ے۔ میں مختصر بات کہتا ہوں کہ کوئی بزرگ اس کا قائل نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ عظافہ کے بعد کسی کونبوت کا مرتبہ ملے گا۔اور کوئی ایبا نبی ہوگا جس پرتمام تلوق کوایمان لا نا فرض ہؤاوران پر ایمان لا نانجات کا مدار ہؤاہیا کوئی نبی کسی صوفی کے نز دیک بھی اس تیرہ سوبٹیس برس کے عرصہ میں نہیں ہوااورنہ آئندہ ہوسکتا ہے۔مرزا قادیانی ایسے ہی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے (اربعین نمبر مخزائن ج ١٤٥ ٣٣٥مع حاشيه ٣٣٦) كوآ تكهيل كحول كرو يكها جائے جو باليقين حضرت سرورانبياعليه الصلاة والسلام ك فتم رسالت كمنافى ب-حاصل بيب كرآب في يهال كى غلطيال كين-مہا غلطی: نبوت شرعی اور اصطلاحی میں آپ نے فرق نہیں کیا یعنی صوفیائے کرام کے اصطلاح مل نی کے کہتے ہیں اور شریعت محدید میں کے کہتے ہیں۔ میں اس فرق کا حاصل بیان کرتا ہوں۔ صوفیاء کے اصطلاح میں ولایت کے ایک مرتبہ خاص کا نام ہے مگر اس کا ماننا اور اس پر ایمان لاتا کسی برضروری نہیں اور نداس کے انکارے کوئی کافر دجہنمی ہوسکتا ہے اس وجہ سے کسی عالی مرتبہ صاحب ولایت نے اپنے مشکر کو کا فرنہیں کہاباد جود یکہ تخلوق نے ان میں ہے بعض کو کا فرکہا۔ دوسری غلطی: بی حکی اور بی حقیق میں فرق نہیں کیا۔ جوصلاح وتقویٰ کے ساتھ ہدایت علق اور رفاه خلق کرے اس نے وہ کام کیا جو نبی کرتے ہیں۔اس لیے انہیں تھکی نبی کہددیتے ہیں اس کو منصب نبوت ہے کیا واسط؟ عبدالماجد قادیانی کواتنا بھی نہیں معلوم اورایک حقانی علامہ کامقابلہ کرنے چلے ہیں۔

تنيسرى غلطى: كتاب الله اورسنت رسول الله كوچھوڑ كرعلاء كاقوال پیش كے عمرا تنانبيں معلوم

کہ اس مقابلہ میں علماء کے اقوال لائق توجہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام پر اپنی قابلیت اور وسعت نظر جمانا منظور ہے تا کہ عوام مجھیں کہ عبد الماجد قادیا نی نے اتنی کما ہیں دیکھ لی ہیں اٹنا نہیں علم کہاں کہ یہ کما ہے کی تالیف ہے وہ کس پاید کے عالم تھے۔

چوشی غلطی: بنہیں سمجھے کہ کمالات نبوت پر پہنچنا اور بات ہے اور منصب نبوت پر فائز ہونا اور بات ہے کہ کمالات نبوت میں ایک کمال ہے ہے کہ مثلاً مخلوق خدا پر شفقت اور ہدایت خلق کا شوں ہونا۔ اب اس شفقت اور شوق کے مراتب ہیں جوان دونوں صفتوں کے مرتبہ عالی کو پہنچا وہ بعض کمالات نبوت پر پہنچا اس پایہ کے علمائے امت ہوئے اور ورثة الانبیاء کہلائے۔ نی نہیں کہلائے منصب نبوت اس سے بہت عالی ہے۔ مرزا قادیانی کو تو یہاں تک پہنچنا بھی نصیب نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ خلق کے لیے بدد عاکر تے رہے اور ان کے لیے طاعون اور زلزلوں اور بخت آفتوں کو بلاتے رہے اور ظلق کی مصیبتوں پر خوش ہوتے رہے اور علمائے امت کے ساتھ نہاے تختی اور بدز بانی سے پیش اور طلق کی مصیبتوں پر خوش ہوتے رہے اور علمائے امت کے ساتھ نہاے تختی اور بدز بانی سے پیش اور طلق کی مصیبتوں پر خوش ہوتے رہے اور علمائے امت کے ساتھ نہاے تختی اور بدز بانی سے پیش

شان شفقت اور شوق بدایت اسے کہتے ہیں کہ متکرین رسول اللہ عظی آپ کے خون کے بیاسے متعلق اللہ عظی آپ کے خون کے بیاسے متعل اللہ علیہ کا سے اللہ متعللہ کی متعللہ کی متعللہ کی شان رحمت نے بیجلوہ دکھایا کہ کوئی خت لفظ زبان مبارک پڑئیں آیا بلکہ یہی ارشاد ہوا کہ 'اللہم اہد قومی فانهم لا یعلمون'' (درمنثوری مس ۲۹۸)

لیعنی اے خدامیری قوم کوتو ہدایت کرید دافف نہیں ہیں نادان ہیں۔ شوق ہدایت اور شفقت خلق کی بیشان ہے۔ پھرا پیے شفق امت اور دحمت خلق کے ظل ہونے کا دعوی اور بیسختیاں پھرید دعویٰ جمونانہیں تو اور کیا ہے؟

پانچویں غلطی : مؤلف القاوا پے مرزا کا وہ تول یادکریں جوش نے اس تحریر کے پہلے حصہ میں ان کے دعویٰ کی غلطی میں پیش کیا ہے وہ تول تو ان بزرگوں کے قول کو غلط بتارہا ہے۔ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں میرے سواکوئی نی نہیں ہوا۔ اور کسی کو مرتبہ نبوت نہیں ملا اور قادیائی مربی کے خیال کے بموجب فدکورہ عبارتیں یہ بتاتی ہیں کہ اور بھی انبیا و ہوئے اس کیا قادیائی مربی کو خیال کے بموجب فدکورہ عبارتیں یہ بتاتی ہیں کہ اور بھی انبیا و ہوئے اس کیا قادیائی مربی کو خیال کے دو عبارتیں پیش کریں ورندان کا پیش کرنا تھی بیکار ہے۔ میں ایک اور کی بات کہنا جا ہتا کی وہ عبارتیں پیش کریں ورندان کا پیش کرنا تھی بیکار ہے۔ میں ایک اور کی بات کہنا جا ہتا

ہوں۔ قادیانی مربی معاف فرمائیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ بزرگوں کے اقوال کوسند میں پیش کریں۔ کیونکدان حضرات کی اصطلاحات اور اقوال بھنے کے لیے وسعت نظر کے علاوہ نہایت قابینیت اور روحانیت کی ضرورت ہے۔ جس سے قادیانی جماعت محروم ہے کیونکہ روحانیت بغیر تقویٰ اور یا دخدا کے اور کسی بزرگ کی صحبت کے نہیں ہو سکتی اور اظہر من العمس ہور ہاہے کہ قادیانی جماعت اس سے کوسوں دور ہے۔ انہیں تو سوائے وظیفہ مرزا کے اور پھی نہیں ہے جس طرح پاوری کفارہ پر ایمان لا نانجات کے لیے کائی جھتے ہیں اس طرح قادیانی جماعت مرزا قادیانی پر ایمان لا نے کوکافی خیال کرتی ہے۔ حاصل میہ کے کے صوفیائے کرام جناب رسول اللہ علی کے بعد کوئی نبی اور آخر انہیں سے تعریب مول اللہ علی کے بعد کوئی نبی توریعی نبی محت ہیں اور صراحت کے ساتھ ککھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی کے بعد کوئی نبی توریعی نبی کی قدم کا نہیں ہوگا۔

اس کے علاوہ قادیائی مر لی وو گرقادیائی حضرات صرف اس بات پرغور کرلیں کہ فہروہ ہالاعبارتوں سے جن بزرگوں کی نبوت کوقادیائی مر لی بچھتے ہیں (جیسے حضرت مجد دصاحب وغیرہ) ان میں سے کس کے تبی ہونے کا کوئی فرقہ اہل اسلام کا قائل نہیں ہے اور ندان کے مظر کو کافر جہنی یہودی قابل کافر جہنی یہودی قابل کے کہوہ اپنے مظر کوچہنی یہودی قابل مؤافذہ سب پچھ خطایات دیتے ہیں بخلاف مرزا قادیائی کے کہوہ اپنے مظر کوچہنی یہودی قابل مؤافذہ سب پچھ خطایات دیتے ہیں۔

( دیکھو هیفة الوی وغیره ) میں مرزا قادیانی کیافر ماتے ہیں۔

معزر ناظرین! ہاری اس قدرتریے نے ضرور ابت کر دیا کہ قادیانی مربی نے قرآن مجید دول بررگان کی جوآٹر کرئی تھی وہ من دھوکہ تعاقادیانی مربی کی نظر نہ قرآن مجید پر ہوار نہ بررگوں کے کلام کو وہ مجھ سکتے ہیں ہیں نے دلائل سے پہلے مصہ میں اور اس حصہ میں دکھا دیا کہ تعریب ہوں اس کو قادیانی مربی ہی نہیں ابت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو قادیانی مربی ہی نہیں ابت کر سکتے ہیں اور نہ اس کو قادیانی مربی ہی فاہر ہو کیا کہ اور نہ ہی فاہر ہو گیا کہ مرزاقادیانی مقتلہ کا بہر و اس کہ دول کا دعوی اور سے ہی مرزاقادیانی نہیں کہتے ہیں بلکہ ان کا دعوی نہوت مستقلہ کا ہے جو آب در اس کو جہانات کے صرح خلاف ہے قادیانی مربی با تیں بنا کراس کو چھپانا موجہ ہیں۔ مرزاقادیانی نہیں کا قرار کی دولت کا فیض یافتہ جاتے ہیں۔ مرزاقادیانی نہیں کا دول کی دولت کا فیض یافتہ کا ہے۔ لیکن اگر ان کے تمام اقوال پرنظری جائے تو ان کی تصنیفیں با واز دہل کیکار دی ہیں کہ کہ اس کے دول کیکار دی ہیں کہ

صرف یمی نہیں کہ مرزا قادیانی مستقلہ نبوت کے دعویدار ہیں بلکہ ہرفتم کے کمال نبوت کے مرجع ہیں افضل الانبیاء ہیں تمام کمالات نبوت انہیں کی وجہ سے انبیاء کو پہنچے ہیں۔ (معاذ اللہ)

رسالدد وی نبوت مرزا لماحظہ کیا جائے۔ باای ہمہ کہیں پراپنے کوظلی و بروزی نبی کہتے ہیں۔ بیمتعارض اقوال ان کی طرف سے بدگمان کرتے ہیں اور اس بھاری اختلاف کی کوئی وجہ بجھ میں نہیں آ سکتی بجراس کے کہ سلمانوں کے متوجہ کرنے کوخادم اور فیض یافتہ ہونے کا دعویٰ ہا اور ان کاظل اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ لیکن جب موقعہ ہاتھ آتا ہے توا بنا مقصود اصلی بھی صاف صاف آواز کے ساتھ ظاہر کر دیتے ہیں دیکھیے' آپ حضرات تو جائے ہی ہیں کہ مرزا تا دیانی اپنے کوظلی نبی میں تعرب شریعت نبی کہا' کرتے ہیں اور عبد الماجد تادیانی نے بھی ابھی اس کا قرار کیا ہے لیکن خودم زا تادیانی (اربعین نبر میں 4 خزائن جے کاص ۲۳۵) میں لکھتے ہیں۔

"ادرا گرکہوکہ صاحب شریعت افتراء کر کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری توادّل تو وعویٰ بلادلیل ہے خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی تیدنہیں لگائی اس کے ماسوا یہ بھی تو سمجھوکہ صاحب شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وی کے ذریعہ سے چندا مرد نمی بیان کے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگیا۔پس اس تعریف کی رو ہے بھی مار سے خالف طزم ہیں کے ویکہ میری وی میں امر بھی ہیں۔اور نمی بھی۔شلا بیالہام "قبل للمؤمنین یعضون من ابصار ھم ویحفظوا فروجھم ذلک از کی لھم"

ید براہین احمد یہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہی بھی اس پر تئیس برس کی مدت بھی گذرگئی اور ایسا ہی اب مدت بھی گذرگئی اور ایسا ہی اب تک میری وقی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی''۔ یہ تومتن ہے۔ اب اس کا حاشیہ ملاحظہ ہو۔

" چونکہ میری تعلیم میں امر بھی ہے اور نہی بھی اور شریعت کے ضروری احکام کی تجدید بھی اس لیے خدانے میری وتی تعلیم کو اور اس وتی کو جو میرے پر ہوتی ہے فلک یعنی شن کے نام سے موسوم کیا ہے جیسا کہ ایک البهام کی یوعبارت ہے۔ "واصنع المفلک باعیننا وو حیینا ان الملہ یداللہ فوق ایدیهم" یعنی اس تعلیم وتجدید کی شتی کو الملہ یداللہ فوق ایدیهم" یعنی اس تعلیم وتجدید کی شتی کو الماری آ تکھول کے سامنے اور ہماری وحی سے بنا جولوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ خداسے ہیعت کرتے ہیں وہ خداسے بیعت کرتے ہیں وہ خداسے بیعت کرتے ہیں بیدی اور میری کی کا اور میری کی سے با اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے مدار نجات شہرایا جس کی تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا اور تمام انسانوں کے لیے مدار نجات شہرایا جس کی

آئکھیں ہول دیکھے اورجس کے کان ہول ہے۔" (عاشیار بعین نبرہ ص اخزائن ج کام ۲۵ سے آئکھیں ہول دیکھے اورجس کے کان ہول ہے۔" (عاشیار بعین نبرہ ص اخزائن کی اس تحریر نے تو قادیا نی مر بی کا صاحب شریعت وغیرہ کی تشمیں نکالنے کی مٹی پلید کر دی جب خود بدولت ہی اپنی شریعت منوار ہے ہیں تو حاشیہ شین کا راز پنہال بٹانا فریب نہیں تو اور کیا ہے؟ کسی نائب رسول اور ظلی نبی نے کہا ہے کہ میری بیعت کو خدا نے مدار نجات تھرایا ہے؟ لیمنی جس نے جھے ہیں کہ کا اس نے نجات نہیں پائی وہ کا فرجنی ہے۔ اس قول کے بعد بھی قادیا نی مر بی ہیکہ سکتے ہیں کہ مرزا قادیا نی کو نبوت مستقلہ کا دعوی نہیں ہے؟ وہ اپنے مشکر کو کا فرنہیں بچھتے ذرا خوف خداول میں کر راقادیا نی کو نبوت مستقلہ کا دعوی نہیں ہے وہ اپنے مشکر کو کا فرنہیں بچھتے ذرا خوف خداول میں کر گئین کے اس کا جواب دیں۔ میں جانتا ہوں کہ میر سے اس قدر بیان سے قادیا نی مر بی کا نبوت کی تمین اور مرزا قادیا نی کو نبوت ہو گئی کو کا ئب رسول کے ذمرہ میں شامل کر کے نبی کا خطاب دیتا باطل ہوگیا اور مرزا قادیا نی کا نبی صاحب شریعت ہونے کا دعوی آئی آئی ہی کر حرزا قادیا نی کو نبی سے بھی کھری پڑی ہیں دھلا واں گا مقصود تھا جو حاصل ہوگیا لیکن تا بخانہ بایدر سانید کے مصدات سے میں کھری پڑی ہیں دھلا واں گا اسے کو کو کا مرزا قادیا نی مستقلہ نبوت کے دعوی از بیں بلکہ ان کی تصنیفیں اس سے بھی کھری پڑی ہیں کہ وہ سے کو کرام انبیاء سے آفضل اور حضورا نور سے برتر بچھتے ہیں۔ وجو ھذا۔

انبياء برفضيلت

''صرف میں میری جواب نہیں دوں گا کہ مجڑات دکھلاسکیا ہوں بلکہ خدا کے فضل سے اور کرم سے میرا جواب میر ہے کہاس نے میرادعویٰ ثابت کرنے کے لیےاس قدر مججزات دکھائے میں کہ بہت ہی کم نبی آئے میں جنہوں نے اس قدر مجزات دکھلائے ہوں۔''

(هيقة الوي من ٢ ١٦ وفرد ائن ج٢٢م ١٥٥)

''این مریم کےذکر کوچھوڑ و۔اس ہے بہتر غلام احد ہے۔''

(دافع البلاوس واخزائن ج٨١ص ١٢٠)

'' پھر جبکہ خدائے اوراس کے رسول نے اور تمام نبیوں نے آخرز ماند کے سے کواس کے کا رناموں کی وجہ سے افضل قر اردیا ہے تو پھر شیطانی وسوسہ ہے کہ بیدکہا جائے کہ کیوں تم سے ابن مریم سے اپنے تیش افضل قر اردیتے ہو۔'' (هیقة الوق سفیۃ ۵ تران ج۲۲ ص ۱۵۹) ناظرین! آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بہت کم ایسے نبی ہیں جن ناظرین! آپ نے ملاحظہ فر مایا کہ مرزا قادیانی کے نزدیک بہت کم ایسے نبی ہیں جن

ے مرزا قادیانی کے معجزات زیادہ نہ ہوں اور بی ظاہر ہے کہ معجزہ خدا کی طرف ہے ہوتا ہے سیے نبی کی صدافت کے اظہار میں اور جس قدراس نبی کا مرتبہ زیادہ ہے اس قدراس کی صدافت کے اظهار میں معجزات کاظہور زیادہ ہوگا۔غرض کہ اس قول کا حاصل یہ ہوا کہ میں اکثر انبیاء ہے افضل ہوں۔قادیانی مربی بیتو میں نے بوشیدہ راز آپ کے روبروپیش کیا مگر مرزا قادیانی نے تو صاف طورے ایک نبی اولوالعزم حضرت عیسی پرایی نضیلت کا دعوی کیا اور جوش میں آ کے اس کی تقدیق خدااوررسول اورتمام انبیاء کے ذمداگادی اب ان کے ستقل نبی ہونے میں قادیانی مربی کو کیاعذر ہوسکتا ہے؟ کوئی نائب رسول کسی اوٹی نبی کے درجہ کوئیں جہنج سکتا چہ جائیکہ اس کے ایک اولوالعزم رسول سے افضل ہو جائے اب تو مرزا قادیانی کی نبوت مستقلہ اور بعض انبیاء بلکہ اکثر انبیاء سے ان کا افضل ہونا ان کے کلام سے ایسا ظاہر ہو گیا کہ قادیانی مرنی کو کہنا جا ہے کہ اگر کے شک آرد کافر گرد ذکر قادیانی مربی کا صاف طور سے بیند کہنا اور نائب رسول کی رث لگانا صرف عوام کو وهوكا وين كاغرض سے ب-قادياني مربي ويائنا فرماوئيس كمياكوئي نائب رسول انبياء سے افضل ہوسکتا ہے؟ قادیانی مر بی بیفر مائیس کہ آخرزمانے کے سے کوخدااوررسول نے اورتمام انبیاء نے افضل كہاں فرمايا ہے كياروئ زمين بركوئى كتاب ہے جس ميں خدا اور رسول كابيتول لكھا ہے؟ قرآن وحدیث میں تو بیمقولہ نہیں ہے۔سب سے زیادہ افسوی تواس بات کا ہے کہ مرزا قادیاً فی آ مخضرت عليه كي غلامي كابظا هروم بحرت بين اگران كح مريدون كي عقل صحيح وسالم بي تو وه ويكهيس كمرزا قاديانى في حضور برنور ي يهى مساوات كا دعوى كيا ب اورخوب زورول س كيا بيكن ان کے دام افتادوں کی آئٹھوں پرالی پٹی باندھی گئی ہے جواس متم کی باتوں پران کی نظر نہیں پڑتی۔قادیانی مربی نے قصداً اگردهوکانبیں دیا ہے تو مرزا قادیانی کی محبت میں ایسے کوتا ونظر ہو گئے ہیں کہ اس متم کی ہا تیں ان کی آ محصول نے نہیں معلوم ہوتی ہیں لیجئے میں بتاتا ہوں آ مخضرت احمد مجتبی محمصطفی عظی کا عاص فضیلت ہے کہ آ پ رصتدللعالمین مو کرتشریف لاے ہیں بیکی جی كۈنيىس فرمايا كيا بے ليكن مرزا قاويانى كوبھى بعينه بلفظه يبى الهام مواكة 'ومسار سلنك الا ( تذكره ص المطبع سوم ) رحمة للعالمين"

نمبرا۔مقام محمود صرف آنحضور کے لیے خاص ہے کیکن مرزا قادیانی کو بھی الہام ہوا۔ "اراد الله ان يبعثک مقاماً محموداً"

اورحفرت حضور محتى مآبك فضيلت من نازل بوالداد السوالداد ارسل رسوله

بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله"

قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ تمام دینوں پراسے غالب کرے۔ جب کہ اس آیت کا نزول مرزا قادیانی اپنے لیے بیان کرتے ہیں (تذکرہ ص ۴۵طبع سوم) تو اب اس میں کیا شبہ ہو سکتاہے کہ انہیں صاحب شریعت بننے کا دعویٰ ہے۔؟

مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بیرخاص میری شان میں ہے ان کے اس الہام سے صاف ظاہر ہو۔ ہاہے کہ دہ صاحب شریعت ہونے کے مدعی تھے جیسے آنحضور صاحب شریعت تھے۔ معزز ناظرین آپ نے دکھ لیا کہ ایک غلام نے اپنے آتا سے مساوات کا کس الفاظ میں ادعاء کیا ہے؟ لیکن غلام ان باوفا کے لیے اس سے بھی زیادہ شخت تعجب و تکلیف میں ڈالنے والی بیربات ہے کہ اس غلام نے آتا کی صرف مساوات ہی کا دعویٰ نہیں کیا ہے بلکہ جا بجا افضیلت کا دعویٰ کر کے بھی اپنی تہذیب و وفا واری کا ثبوت دیا ہے؟

### افضيلت آنخضرت علط

ا .........قرآن مجیداورا حادیث نبویه میل کهیں اشار تأوکنایهٔ بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ حضور سرور کو نین کوخدائی صفت یاس کا ایک حصہ بھی ملا ہو۔ بلکہ قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد ہے کہ ''بِنگ لا تھدی من اُخبیت'' (القصص ۵۲)'' ہراس مخص کوجس سے تم کوجبت ہوتم ہدایت نہیں دے سکتے ہو۔''

پردوسری جگہ ہے کہ مشرکین کے لیے تم اگر سر مرتبہ بھی استغفار کروتو خدانہیں بخشے گا۔اللہ اللہ حضور توا پی تمام خواہ شوں میں رو کے جاتے ہیں لیکن ایک غلام دعویٰ کرے کہ است انسا امر ک اذا اردت شنیا ان تقول لله کن فیکون. (تذکرہ ص ۱۵) جس کے معنی یہ ہوئے بس تیرا (مرزا) مرتبہ یہ ہے کہ جب توارادہ کرے کی چیز کا اور فرما دے کہ ہوجا پس ہوجا کیں ہوجا کیں گئے۔ یہ خاص خداوندی صفت ہے جورسول اللہ کونہ ملے اور مرزا قادیا نی پیٹ بھر حصہ پائیں۔ اس کے جواب میں مرزائیول نے کھا ہے کہ حفرت خوت پاک کو بھی بیالہام ہواتھا اور فتوح الغیب کا حوالہ بھی دے دیا ہے افسوس ہے کہ جو پہلے نیک شے گرمرزا قادیا نی نے آئیس اور فتوح الغیب کا حوالہ بھی دے دیا ہے افسوس ہے کہ جو پہلے نیک شے گرمرزا قادیا نی نے آئیس اور فتوح الغیب کا حوالہ بھی دے دیا ہے افسوس ہے کہ جو پہلے نیک شے گرمرزا قادیا نی نے آئیس اور فتوح الغیب کا حوالہ بھی دے دیا ہے افسوس ہے کہ جو پہلے نیک شے گرمرزا قادیا نی نے آئیس

پوشیدہ نہیں رہ سکتا لینی بیکہنا کہ بیالہام حفرت شیخ عبدالقادر پر ہوا تھامحض غلط ہے فتوح الغیب موجود ہے اس میں ہرگزینہیں ہے جس کودعویٰ ہووہ دکھائے کہاں ہے؟

٢.....رسول الله على كوتو "لولاك لما خلقت الافلاك" نبيس ارشاد مواليكن مرزا قادياني النيخوص اختة قرآن من الني باره من فرمار بي جس كمعنى بيهوئ كرا كرتوند موتا توميس آسانوں كو بيداندكرتا۔

سا.....سرسول اکرم کوخداوند تعالی نے سوائے رسول وغیرہ الفاظ کے بیٹانہیں کہالیکن مرزا قادیانی کو "انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی انت منی بمنزلة ولدی" كالبام موا۔

جس کے معنی بیہوئے کہ 'اے مرزاتو ہمارے نزدیک بمزلہ ہماری توحید کے ہےاورتو بجائے بیٹا کے ہے۔ 'اب مرزا قادیانی کو بیمرتبہ ہوگیا کہ خدا کا بیٹا کے جانے گلے۔اورجن کی غلامی کا ہمیشہ بظاہر دم بھرتے ہیں یعنی آقائے دو جہان آخضرت علیہ ہمیشہ اینے کوخدا کا غلام ہی ظا ہرکرتے رہے ایک مرحب بھی بیٹا کے لفظ سے نہ بکارے گئے۔مرز ا قادیانی جا بجاایے کوحفور کا غلام کہددیا کرتے ہیں اور قادیانی مست ہیں کہ دیکھووہ تو غلام کہتے ہیں دعوی ہمسری نہیں کرتے میں کیکن پیچال نہیں تواور کیا ہے؟ کیونکہ مرزا قادیا نی ہاوفاغلام آسی وفت نصور کیے جاسکتے جب آ قاً کے اعزازی و تمیزی خطابات میں اپنے کو برابر کا شریک نہ ثابت کرتے اور ان سے فوقیت کا خیال نہ کرتے لیکن انہوں نے ایبانہیں کیا بلکہ اپنے خطابات و دعویٰ نبوت ورسالت کا انہیں زور دار الفاظ میں اظہار کیا ہے جو آ مخضرت کو دربار احدیت سے پروانہ تقرری میں ملے ہیں معنی "هُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رسوله بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرهُ عَلَى الَّدِيْنِ كُلِّهِ" اورظا برب كرا كركوئي بادشاه اين دومعتدول كوايك بي فتم كالفاظ مين بروانه تقرري در كرايخ ممالك محروسه کا کیے بادیگرے والی بنا کر بھیجتو ان دونون کا مرتبدایک ہی خیال کیا جائے گا ایک دوسرے کا نائب وغلام نہیں ہوسکتا جیسے ہندوستان کے جتنے گورنر جزل آئے یا آتے رہیں گےسب کا مرتبه بداعتبار عبدے کے ایک ہی ہے ان میں سے اگر کوئی اہنے کو پیشر و کا غلام کے تو کسی یالیسی یا ا عسار برحمول ہوگا۔ای طور سے مرزا قادیانی کا باد جود حضور کے بروانہ تقرری میں برابر کا شریک ہونے کے امتی امتی کی رٹ لگا ناکسی ندموم پالیسی برجمول ہوگا۔جوان کوایک مرد با خدا بھی ثابت نہیں ہونے دیتی ہے' نبوت توایک بڑی چیز ہے۔

ناظرین! قادیانی مربی کی تمام دلیلوں کی بفضلہ قلعی کھل کی اوران کا بطلان اظہر من العمس ہوگیا۔البتہ ایک بات رہ گئی جس کے تعلق میں نے ابھی تک کچھ بیں لکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ قادیانی مربی نے تحریفر مایا ہے کہ رسول اللہ نے بھی مسلم شریف کی حدیث میں مستح موجود کو نبی اللہ کا خطاب دیا ہے مسلم حصاً۔اب قطع نظر اس کے کہ انہیں بید دیا گئی مان وقت زیبا ہوسکتا تھا کہ پہلے کسی الی دلیل سے مرزا قادیانی کوسیح موجود ثابت کرتے کہ مخالفین بھی مان لیتے۔ مگر ان سے ہمقطع نظر کرکے ای حدیث سے ان کے دعوی کی منافی ثابت کرتے ہیں۔

اب حضرات اس دلیل کا بھی رنگ ملاحظہ کرلیس۔ پیر بحول اللّٰد آپ کو دکھلاتا ہوں کہ قادیانی مریی نے بھی سخت دھوکا دیا ہے۔

ا ..... من قاد یانی مر بی سے دریافت کرتا ہوں کہ کیوں مربی صاحب آنخفرت نے حفرت عیسیٰ کو نبی الله کا خطاب دیا ہے وہ حقیق نبی کا یا مجازی کا؟ اگر حقیقی نبوت مراد ہے تو ہیر پھیر کروہی بات آ گئی که مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ کیا ہے ادرامتی امتی کی رث دھو کہ کی جال ہے دوسرے خود مرزا قادیانی نے جہال پر حفرت عیسیٰ ناصری علیہ السلام کے دوبارہ دنیا پرتشریف لانے کورد کیا ہے بڑے زروں میں حقیقی نبوت کو بعد خاتم النہین کے ناجا ئز قرار دیا ہے بلکہ کتاب البريه (ص١٩٩٥-٢٠٠ خزائن ج١٣ص ٢١٨\_٢١) مين مرزا قادياني آيت خاتم النبيين كمعنى اس قدر سخت مائع ہیں کہ آنخضرت کے قبل کے انبیاعلیم السلام کا بھی بعد آپ کے دوبارہ آتا سخت ناجائز ہے بلک مرزا قادیانی کی عبارت محولہ بالانے آسانی سے اس کا بھی فیصلہ کردیا ہے کہ بعد حضورً کے امتی وظلی نبی کا آنامجمی ویساہی حرام ہے جبیسا کہ صاحب شریعت نبی کا 'کیونکہ حضرت عيسیٰ عليه وعلی مبینا السلام کومرزا قاديانی اوران کی جماعت امتی نبی ہی کہتے ہیں اور باوجودامتی نبی کے ان کا آتا آیت خاتم النمیین کےخلاف و سخت خلاف کہتے ہیں تو اب دوسرے امتی نبی کا آتا كوكر جائز ہو كيا؟ يدمرزا قاديانى كى عين ہوشيارى ہے كدايك جكد يعنى حفرت عيسى كے دوبارہ آنے کواس وجدے نا جائز قرار دیا کہ بعد آنخضرت کے نبی اللہ کا آنا آیت قرآنی کے خلاف ہے اور جہاں براپی نبوت و کھلائی ہے وہاں پر بیا کہد دیا کہ بعد آپ کے نبی اللہ کے آنے میں کوئی معذورشرعی نہیں ہے(بیلفظ اس مقام برغلط ہے محرعبدالماجد قادیانی کے باوجود دعویٰ قابلیت کے ایے رسالہ میں ای طرح لکھاہے اس لیے میں نے ان کی قابلیت کے اظہار کے لیے ای طرح

رہے دیا تا کہ اہل علم دیکھیں کہ اس قابلیت پر فیصلہ آسانی کا جواب دیے بیٹے ہیں کی نے خوب
کہا ہے بایس خواری امید ملک داری۔) اور نہ کی آیت کے خلاف ہے۔ بیتو مرزا قادیانی کا فعل
ہے اس کے جواب دہ قادیانی مولوی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ان کی چال کی یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ
دلیل پیش کی حقیق نبوت کی اور تمغہ دیا مستقلہ رسالت کا کلیکن جب آیت فتم رسالت کا تذکرہ کیا
گیا تو فوراً فرمانے لگے کہ نائب رسول ہونے کے سبب سے مرزا قادیانی کورسول کہتے ہیں اور اس
کوایک قلم بھلا دیتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے حقیق نبوت سے کہیں بڑھ چڑھ کردعوی کیا ہے اور
ایٹ کوصاحب شریعت انبیاء سے بھی بلندتر کہا ہے۔

کیااب بھی کسی قادیانی کامنہ ہوسکتا ہے کہ مرزا قادیانی نے حقیقی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہے؟ اوران کی نبوت مجازی ہے کیا مجازی نبوت کی بیشان ہوسکتی ہے کہ وہ تمام حقیق انبیاء ہے بھی بالاتر ہو ۔ غرض کہ اس حدیث میں اگر نبی اللہ کا خطاب مرزا قادیانی کول رہا ہے تو دونوں صورت میں مرزا قادیانی ملزم ہوتے ہیں اگر حقیق نبوت مراد ہے تو خود بدولت ہی اس کو بعد آنخضرت کے ہونے کوروک بھے ہیں اور مجازی نبوت لیس مے تو وہی اعتراض ہوگا کہ اس سے بڑھ جڑھ کردموئی مرزا قادیانی نے کیا ہے۔

۲.....ساوپر کی چالانگی تو خیرانک معمولی چالا کی تھی ہاں اصل بید دوسری چالا کی ہے۔جس کوہم فریب و پخت فریب کہیں تو مبالغہنیں ہوگا۔

قادیانی مربی نے جب مسلم کی حدیث سے استدلال کیا ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ حدیث معدر جمنقل کردیے تا کہ ہر خض کو خور کرنے کا موقعہ ملتا لیکن افسوس قادیانی مربی نے ایسا نہیں کیا بلکہ صرف اس کی طرف اشارہ کردیا۔ اس کا رازیہ ہے کہ حدیث شریف اوّل ہے آخر تک مرزا قادیانی کے دعوی نبوت ''مہدویت' مسیحت کی بخت مخالف ہے اور صرف لفظ نبی اللہ کا ان کے حسب خواہ ہے اب حدیث نقل کرنے میں تو بیخوف ہوا کہ چلے ہیں مرزا قادیانی کی رسالت بابت کرنے کہیں ان کی مہدویت ورسالت ہی کے ندلا لے پڑجا کیں اور واقعہ بھی یہی ہے لیکن صرف اشارہ کرنے میں پوری حدیث پر پردہ پڑار ہا اور لوگ سمجھے کہ ماشاء اللہ مرزا قادیانی کی بوت کا استدلال حدیث شریف سے کیا گیا ہے بس پھر کیا چو پڑی اور دؤدو۔

افسوس ہوتاد مانی مربی بی عذر بھی نہیں پیش کر سکتے ہیں کہ طوالت کے خوف سے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ اس سے علاوہ زیادہ نہیں تو نہیں تو

صرف ترجمه بی نقل کردیتے۔

..قادیانی مربی نے صدیث کونقل ندکرنے کے علاوہ ایک جالاکی میر بھی کی ہے کہ اس کا پہت مطلق نہیں دیا ہے کہ س جلدادر کس صفحہ میں ہے۔ سجھتے ہیں کہ کس کوغرض بڑی ہے جواتی بزی کتاب کی دوجلدوں میں تلاش کرنے کی تکلیف اٹھائے گا۔اور ہمارے استدلال کے جانچنے کی فکر کرے گائیکن اے کو کیامعلوم تھا کہ تا ڑنے والے غضب کے ہوتے ہیں وہ گہری پردہ داری تک کو جان جائیں گے۔بفضلہ بتعالی میں نے حدیث کو تلاش ہی کرلیا ہے اور ہا واز بلند کہتا ہوں کہ

هارااورقادياني مريى عبدالماجد كافيصله

صرف ای حدیث پر ہو جائے۔جنٹی باتوں کو میرحدیث بتاتی ہے ہم اور قادیانی مرکبی بلا چون و چراتشلیم کرلیں۔اب زیادہ قصہ وقضایا کی ضرورت نہیں ہے اور نیزیادہ کاغذ سیاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ایک روز ہم اور وہ مع دس بیس آ دمیوں کے موتکیریس یا بھا گلیوریس بیٹھ جا کیں اور سامنے حدیث رکھ دی جائے اور میں یا خود قادیانی مر پی ترجمہ کر کے سنائیں میراان کا فیصلہ ہے۔ ترجمہ لغت اور محاورہ عرب کے مطابق ہوگا اور مطلب وہی جوحدیث کے الفاظ سے سمجھا جا تا ہے اس بات کوقادیانی مربی سرسری نه خیال فر مائیس بلکه جو پچھیس کهه رماهوں مربی قادیانی عبدالماجد کوچیلنج ہے۔

قادیانی مربی نے ثنائی چکروغیرہ میں علاء اسلام کوجوغیرت وحیاوغیرہ کے الفاظ لکھے تھے پالکھوائے تھے انہیں سامنے رکھ کر ہمت کریں۔اب میں قادیانی عبدالماجد کی غیرت کوجنبش دیتا ہوں اگروہ مرزا قادیانی کوواقعی نبی اللہ مانتے ہیں تو ضرورسامنے آ کراس حدیث سے ثابت کر کے فصلہ کرلیں تھے۔

عبدالماجد قادیانی ہے میں میربھی کہتا ہوں کہا گروہ وڈرکرسامنے نیآ ناحیا ہیں اوعلمی تکبر كاحيله كرليس توجار بدوست فضيلت مآب قادياني حكيم فليل احمدى كوجار بسامني كردي بم دونوں سے فیصلہ کرنے کو تیار ہیں لیکن غیرت کا تقاضا تو میہ ہونا چاہیے کہ خود عبدالماجد قادیانی سامنے آجا کیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قادیانی حکیم کواس قدر قابلیت نہیں ہے کہ حدیث میں الفتكور سكيل

میں عبدالماجد قادیانی کی خاطراتی آسانی اور دیتا ہوں کہ اگر حدیث شریف کو اسے

خلاف سمجھ کر فیصلہ کے لیے نہ آتا جا ہیں اور کوئی بہانہ کرتا جا ہیں تو مکتوبات حضرت مجد والف ٹانی ہے بھی قادیانی مربی ایخ موافق ولیل لائے ہیں بس کمتوبات حضرت مجدد ہی پر فیصلہ موجائے۔ معزز ناظرين! اس قدرخطاب توميال عبدالماجد قادياني سے تھا اب مين آپ كي خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ عبدالماجد قادیانی کا حکیم خلیل احمد قادیانی کا صحیح مسلم کی حدیث سے فیصلہ کرنے کے لیے آنامعلوم۔ان کا گرحدیث کےمطابق ایمان ہوتا توجیسے دوسری کتابوں سے کمبی مجارتیں نقل کی ہیں ضروراس کو بھی نقل کرتے یا تم سے تم نشان وحوالہ ہی بتاتے بورے طور ہے ۔غرض کہ حدیث شریف کامضمون وتر جمدآ پ کے کانوں تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔اس واسطے میں آپ کے دیکھنے کے خیال سے اور ان بھولے بھالے قادیا نیوں کی خیرخواہی کے واسطے جو تا دیانی عبدالماجد کوعلم کا آفآب خیال کر کے ان کی پیروی میں دل و جان سے لگے ہوئے ہیں۔ نیز قادیانی عبدالماجد کے واسطے اگر آخرت کا خیال فرمائیں اس صدیث شریف سے جتنی باتیں نگلتی مِن نقل کرتا ہوں جس میں ہرمخض اپنی اپنی جگہ پر فیصلہ کر لے حدیث شریف یا اس کے نفظی ترجمہ کو اس وقت میں اس وجہ سے نہیں نقل کرتا ہوں کہ قادیانی عبدالماجد کی ہمت ومردائلی کوآ زماؤں اگرانہوں نے مردانگی کے ساتھ اس حدیث سے استدالال کیا ہے اور ان کواس حدیث سے پھے خوف نہیں ہے تو میں اميدكرتا مول كدمير اس قدرغيرت ولانے والے الفاظ كود كي كرضرور اين كس آئندہ رسالدين حدیث شریف مع تر جمہ کے نقل کر کے داد مردانگی لیں گے۔اس ونت میں قادیانی حصرات و دیگر ناظرین کے لیے صرف اس صدیث شریف کے مضاشن کونمبرواربیان کرتا ہوں اوراس کے مقابل میں نفس مضمون حدیث کے متعلق مرزا قادیانی دعبدالما جدقادیانی کاخیال اعتقادلکھتا ہوں۔

آپ حضرات خود د کیے لیس کہ قادیانی مربی اس حدیث کے مضاشن کو کہاں تک اور کس حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں اور کس مندسے اس حدیث کو مرزا قادیانی کی نبوت کی دلیل میں لائے ہیں۔

| مرزا قادیانی کاخیال                  | مضمون حديث              | نمبرشار |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|
| د جال پا در یوں کی ایک جماعت ہے      | د جال ایک فخص واحد ہوگا | 1       |
| د جال زیادہ تر بوڑھے ہوں گے ( کیونکہ | د جال جوان <b>موگا</b>  | ~r      |
| پاوری کا خطاب زیادہ تر بر صابے میں   |                         |         |
| لمان ہے)                             |                         |         |

| مطلق محونگروالے نہیں ہوں مے                 | اس کے بال بہت محو مروالے ہوں مے۔         | _٣  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| (پادريون كوملاحظه كرليس_)                   |                                          |     |
| اليانبيس موگا ( بإدر يون كوملاحظه كر ليجيّ) | اس کی ایک آ کھٹل انگور کے اجری ہوگ       | ۳,  |
| وہ بورپ سے لکلیں مے ( کیونکہ پادری          | وہ شام وعراق کے درمیان سے فکلے گا۔       | -0  |
| زیاده و بی سے آتے ہیں)                      |                                          |     |
| وہ بہت امن کے ساتھ سلطنت کریں مے            | وہ بہت فساد ہریا کرےگا۔                  | _4  |
| ( كونكه انكريز بهت امن پند موت              |                                          |     |
| ہیں) خودمرزا قادیانی نے بھی انگریزوں        |                                          |     |
| کی سلطنت کی بردی تعربیف کی ہے۔              |                                          |     |
| دہ زمین رسینکروں برس رہیں گے۔               | وه زين پر جاكيس دن رے گا۔                | -4  |
| یہ کیونکر ممکن ہے نظام قانون کے خلاف        | وجال کے وقت ایک دن ایک سال کے            | _^  |
|                                             | برابر ہوگا اور ایک دن ایک مہینے کے برابر |     |
|                                             | اور ایک دن ایک ہفتہ کے برابر اور باتی    | 1   |
|                                             | ایام مثل معمولی دنوں کے ہوں سے۔          |     |
| ان کی حال معمولی ہوگی (اورریل گاڑی          | 4                                        | _9  |
| ك ذريعه سے تيز چليس مح تو دجال-             |                                          |     |
| عیسی - کافر - مسلمان - سب کے سب             | •                                        |     |
| چلتے ہیں دجال کی خصوصیت نہیں ہے)۔           |                                          |     |
|                                             | وہ ایک جوان مخص کوتلوار سے دوٹکڑ ہے کر   |     |
| قدرت کے خلاف ہے۔ (دہریہ بھی ایسا            |                                          |     |
| بى كميتر بين _ )                            |                                          |     |
| نزول عیسیٰ کے وقت میں ایسی ایسی دوراز       | ایسے ہی زمانہ میں حضرت عیسیٰ تازل ہوں    | _11 |
| عقل باتیں نہ ہوگی۔                          |                                          |     |

| قادیان میں نازل ہوں گے۔ اور منارہ                                       | حفرت عیسیٰ دمثق کے منارہ شرقی سے                        |     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ادهورا بنوا کرچھوڑ جا کیں گے۔<br>جسم کا اعلیٰ واسفل حضہ بیاری کی مدر سے | نزول فرمائیں ہے۔                                        |     |
| جسم کا اعلیٰ واسفل حصہ پیاری کی وجہ ہے                                  | دوزرد جا دراوڑ ھے ہوں گے۔                               | ۳۱۳ |
| زرد بوگار زرد جا در نیس بوگ                                             |                                                         |     |
| دوآ دمیوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھنا کانی                                 | • •                                                     |     |
|                                                                         | اریں گے۔                                                |     |
| اس کی ضرورت نہیں ۔                                                      | اڑیں گے۔<br>سڑسے صاف قطرے پانی کے ٹیکیں گے۔             | -19 |
| نہیں بددعاہے۔                                                           | ان کی سانس سے کا فرمریں گے۔                             | 714 |
| قانون قدرت كے خلاف ہے۔                                                  | ان کی سانس ان کے منتہائے نظر تک                         | _1∠ |
|                                                                         | جائے گی۔                                                |     |
| قتل کا مضمون غلط ہے بلکہ دجال کے                                        | حضرت عیسیٰ دجال کو تلاش کرتے ہوئے                       | _1A |
| سامنے حضرت عینی ہی تشریف لے                                             |                                                         |     |
| جائيں مع ہاں لدھيانہ يس مناظره                                          |                                                         |     |
| ہوگا۔ اور متعدد مناظروں سے مرزا                                         | قریب شهر ہے)                                            |     |
| قادیانی فرار کریں گے۔                                                   |                                                         |     |
| مرزائی جماعت کو تو ہندوستان کا ایک                                      |                                                         | _19 |
| رئیس جاہے تو تباہ کردے چنانچدامیر کابل                                  |                                                         |     |
| نے ایک مرزائی کو زبیت کی غرض ہے                                         | - 4                                                     |     |
| ذلت ہے ہارااور کسی مرزائی ہے پچھ نہ ہو                                  | طاقت فتانہیں کرستی۔                                     |     |
| -K                                                                      |                                                         |     |
| یا جوج ماجوج بھی بورپ کے معمولی                                         |                                                         |     |
| انسان ہوں گے۔                                                           | لکلیں گے اور بحیرہ طبر سے کا پانی ان کا ایک<br>اس دیسیہ |     |
|                                                                         | گروه پی جائے گا۔                                        |     |

| صور ہو مرزا قادیانی مجھی محصور تبیں ہوئے      | حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی مج  | _٢1                                     |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               | جائيں گے۔                      |                                         |
| سے براہین احمدیدی قیت ہی پیاری ہوگا۔          | اس ونت میں گائے کا سرا اشرفیو  | _22                                     |
|                                               | زياده پيارا هوگا۔              |                                         |
| نے گا اور یا جوج ماجوج پر تم اور حفرت عیسی کے |                                | _٢٣                                     |
| ب مر ساتھیوں پر اور ہندوؤں اور منکر مکذب      | ایک ہی رات میں سب کے           |                                         |
| مسلمانوں پر (طاعونی) کیڑے زیادہ               | جائيں گے۔                      |                                         |
| گریں مے اور ایک رات میں مرنے ک                |                                |                                         |
| ضرورت نبيل -                                  |                                |                                         |
| يوس بيكهان؟مبالغه بلكه غلطب-                  | ایک بالشت زمین بھی لاشوں کی بد | _ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = |
|                                               | خالی نه هوگی۔                  |                                         |
| وگی کہ ایسانیس ہوگا۔                          | اس کے بعد ایک ایس عام بارش ہ   | _10                                     |
|                                               | ز مین کودهو کرصاف کرڈ الے گی۔  |                                         |
| م جائے گرانی زیادہ ہو جائے گی لوگ دانوں کو    |                                | _F4                                     |
| ی تیار ترسیس کے دورھ گرال ہوجائے گا۔          | * T                            |                                         |
| ه ایک                                         | ہو سکے گی اور ایک بکری کا دود  |                                         |
|                                               | خاندان کوکافی موگا۔            |                                         |
| چلے گی سب غلط ہے (بیتائیس غلط خیالات مرزا     | اس کے بعد ایک الی خوشبودار ہوا | _12                                     |
| جائیں قادیانی اوران کی جماعت کے ہیں جن کو     | که سب مسلمان ایک ہی مرتبه مر   |                                         |
| عبدالماجد قادیانی بھی مان رہے ہیں اور         |                                |                                         |
| عرجهل مركب يدب كداس مديث ب                    |                                |                                         |
| مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرنا جائے           |                                |                                         |
| میں جو سام باتوں میں مرزا قاویانی کے          |                                |                                         |
| دعوکی کوغلط بتار ہی ہے)                       |                                | · ·                                     |

۲۸۔ حضرت عیسیٰ نبی اللہ ہوں گے۔ (مگر وہ ہاں ہاں ضرور ہوں گے (مگر یہ بھی ضرور ا عیسیٰ جن کے نزول کی ۲۷ علامتیں ای کہنا ہوگا کہ مرزا قادیانی وہ نہیں ہیں ) حدیث میں بیان کی گئیں )

صدیث میں بیستائیس علامتیں میچ موعود کی بیان ہوئیں۔اٹھائیسویں بات بیہ ہے کہ وہ عیسیٰ جونزول کریں گے وہ نبی ہول گے۔افسوس ان کی عقل پر ہے کہ اس سے مرزا قادیانی کی نبوت ثابت کرتے ہیں بیکسی عظیم الشان غلطی ہے کہ جس صدیث کی ۲۷ با تیں صاف صاف بتا رہی ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبی اللہ ہونا ثابت کیا جاتا ہے۔الحاصل اس حدیث کے بیان سے ۲۸ غلطیاں قادیانی عبدالما جدکی معلوم ہوئیں۔

اس موقع پر قادیانی مربی کی ایک ہوشیاری جھے کو یاد آئی کہ شروع باب میں تو نائب رسول مرزا قادیانی کوکہا اور نبوت سے انکار تھالیکن صدیث سے دلیل دی تو نبوتک کی دی جس میں لوگ ان کی شروع تحریر دیکی کرخیال کریں کہ نبوت' نبوت' لوگ غلط الزام دیتے ہیں لیکن حدیث کے مضمون پر پہنچ کران کی نبوت ہے کچھ مانوس ہوجا کیں گے اور آ ہت۔ آ ہتہ قائل بھی ہو جا کیں مے کیکن افسوس ہے کہ ہماری اس تحریر سے مرز اقادیانی نہ نائب رسول رہے اور نہ رسول بلکہ حدیث شریف کے مندرجہ بالامضامین کواور مرزا قادیانی کے خیال کودیکھ کر ہر مخص آسانی سے سمجھ لے گا کہ صدیث میں جولفظ نمی اللہ ہے وہ مرزا قادیانی کی شان میں ہرگز ہرگز نہیں ہوسکتا ہے بلکہ ان کے بخت مخالف ہے قادیانی مرنی کی یا نافنی یا حدیث سے بے ملمی ہے جواس کوایے موافق خیال كرتے ہيں كيونكد حديث ميں نى الله كالفظ باورقادياني مربى نے مرزا قاديانى كے نائب رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میں او پر حدیث سے ثابت کر چکا ہوں کہ شریعت غراء میں نائب رسول کونی الله کہناکسی صورت ہے جائز نہیں ہوسکتا۔ پس صاف ظاہر ہوگیا کہ حدیث کا خطاب مرزا قادیانی کو (جو بزعم خود نائب نبی الله میں )نہیں ہوسکتا۔اس کےعلاوہ اس صدیث کےلفظ نبی اللہ کا خطاب ای شخص کوئل سکتا ہے جس کے وقت میں صدیث کی باقی سماعلامتیں یا ئی جا کیں اور ظاہر ہے کہ یہ مخص مسیح موعود بھی ہوگا۔اب دیکھ لوکہ مرزا قادیانی میں ۲۷میں سے ایک علامت بھی نہیں یائی جاتی ہےتو صرف نمی اللہ کےخوبصورت لفظ کواختیار کرلینا کیا قرین دیانت ہوسکتا ہے؟ اوراگر بیاکہوکہ نبی اللہ کےعلاوہ جو ۱۷ علامتیں ہیں ان کی تاویل کی گئی ہے جبیبا کہ قادیانی کہہ دیا کرتے ہیں تو میں یو چھتا ہوں کہ پھرسیج موعود کا کیا ثبوت ہے؟ اگراس تتم کی نصوص قطعیہ کی تاویل ہو جایا کرے تو نہ خدا باتی رہتا ہے نہ رسول نہ کتاب اللہ اور جس بے تکا پن سے ان ۲۷ علامتوں کی تاویل کی گئی ہے دوسر افخض بھی نبی اللہ کے معنی عدواللہ بیان کردے گا اور ٹابت کردے گا۔ پھر نہ مسیح موعود کا ثبوت ہے اور نہ مہدی کا۔

دیکھو هنیقة اسی میں سے کے آنے کی کیا اچھی تاویل کی گئی ہے جوند لغت کے خلاف ہےاور نعقل کے مرزا قادیانی کے لفظ نبی اللہ کوچن لینے سےاس واقعہ کے مشایہ ہو جاتا ہے کہ ایک آرید کے گھر گرومہاراج آئے اورعورتوں سے کہا کہ آج کوئی لیلا (ڈرامہ) ہوتا جا ہے عورتوں نے کہا بہت اچھامہاراج آپ ہی مقرر بھی کرد بیجئے کہ کون ساڈرامہ ہو۔ پیڈت جی نے وہ ڈرامہ کی شکل اختیار کی جس میں مہار لجہ کرشن عورتوں کے نہاتے وقت ساڑ ھیاں اٹھا کر درخت ر لے بھا گا اور اس شرط پر واپس کیس کرسب یانی سے نکل کرنگی میرے یاس ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوں ۔غرض کہ مردول کو یا ہر نکال دیا گیا کہ عور تنس بوجا کریں گی اور رات بیدڈ رامہ ہوا۔ آ رہیے کے دل میں کھٹکا ہوا تو اس نے حجیب کرسب ما جرا دیکھا بہت غصہ ہوا اور صبح کو اینے کو بنا کر کہا کہ مہاراج آج رات کووہ ڈرامہ کیجئے جس میں مہاراج کرشن جی نے ایک انگلی پر بہاڑ کواٹھالیا تھا۔ گرو جی بولےتم عجیب بیوتوف آ دمی معلوم ہوتے ہو۔ سوائے مہاراج کے س میں سیطاقت ہے؟ ا تنا کہنے پر آ ربیدلاَ ٹھی کیکرا ٹھا کہتم کوکر تا ہوگا۔مزے والا ڈرامینو تم کرو پھرز وروطافت والا ڈرامہ کون کر ہے؟ لوگ کہتے ہیں بعینہ یہی حالت مرزا قادیانی کی ہے جن باتوں میں کام کرنا پڑتا تھا مثلاً قتل د جال وغیرہ اس کوتو قبول کیانہیں تاویل کر دی اور خطاب کے لیے دعویٰ ہے ضد ہے شور ہے۔ کیکن مرزا قادیانی کی نبوت کے خواہشمند حضرات یا در تھیں کہ اس حدیث سے مرزا قادیانی کی نبوت کسی طرح ٹابت نہیں ہوسکتی ہے بلکہ انہیں اجھے لوگوں کے شمول میں بھی نہیں رہنے دیتی ہے۔ ہی اللہ کا خطاب ملنا تو ہڑی بات ہے جس کو بی خطاب ملنا تھامل چکا لیعنی کلمیة اللہ روح اللہ حضرت عيسى عليه وعلى مينا السلام كى شان ميس بدلفظ ب-حضرت عيسى عليه السلام كانبي الله موتا آ بت ختم رسالت کے منافی نہیں ہوسکتا ہے کیونکہ وہ پہلے سے نبی اللہ ہیں بخلاف اس کے مرزا قادیانی جناب رسول الله عظف کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا بیدعویٰ ضرورختم رسالت کے منافی ہو گا۔اوروہی دوبارہ دنیا پرمشر تی بیت المقدس سے نزول فر مائیں گے۔اوروہی دجال کوحقیقت میں تحلّ فرما کیں ہے۔اورمرزا قادیانی کی طرح صرف مناظرہ وگالی گلوچ کا نام قبل نہ رکھیں ہے۔ انہیں کے وقت میں مفسد اور کا تا د جال پیدا ہوگا اس لیے بیصدیث بھی کافی طریقے سے تابت کر

# ری ہے کہ حفرت میسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں اور ہرگز ہرگز نہیں مرے۔ حضرت مسلط کی حیات و ممات کا تذکرہ

قادیانی مربی کا بہ کہنامحض غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مربا قادیا نیوں نے قر آن مجید سے ثابت کیا ہے اورعلائے اسلام نے اس کا جواب نہیں دیا ہے۔ مربی کہلا کرائی غلط بات کہتے ہیں جس کے صرتے جموث ہونے میں کسی منصف کوتاً مل نہیں ہوسکتا اس مسئلہ کے متعلق جو ہمارے علماء کے رسالے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔

ا........شم الهدامية ٣٢٢ هيل مطبع مصطفا كى لا جوريس چھپا ہے اس كے مؤلف مولانا چيرمبرعليّ شاه صاحب جيں۔

٢ .....سيف چشتيائى - اس كا جواب مرزا قاديانى سے نہيں ہوسكااس رسالہ كے مؤلف بھى پيرٌ صاحب بن-

س.....الفتح الربانى : بدرسالداصل عربى زبان ميس باوراس كانز جمداردو مي ااسااه ميس مطيع انسارى د بلي مي جمياب-

س.....الحق الصويح في حيات المسيح ١٣٠٩ه مِي مطبع انصارى دبلي مين چمپائ يدوه رساله ہے جس كے دلائل كے جواب بالقائل مرزا قاديانی نددے سكے اور دبلی چھوڑ كرقاديان بھاگ مجے تصاس كے مؤلف مولانا محمد بشرصاحب سهوانی جيں۔

٥....البيان الصحيح في حياة المسيح يدر الدعمة الطالع لكفنوش جها إ-

السسست حصر الشاردفى رده فوات المولوى عبدالواحد الملقب تشنيد السسانى لردالقاديانى: ال يمولف جناب مولانا حافظ الوجم عبدالله حاحب چهراوى مقيم كلكته بين آپ ساور عبدالوا حدم زائى ستحريرى مناظره موائه اور مرزائى بالكل ساكت موكك ادر مولانا نے خوب تفصیل سے جناب مسح كى حیات كو تابت كیا ہے بسیط رسالہ ہے گراس وقت تك طبح نہیں موا۔

ك .....شهادة القرآن اس كووباب بن اور عليحده عليحده يهي بن -

پہلے باب میں آیات قرآ نیے سے حفرت عیلی کی حیات ثابت کی ہیں۔اور دوسرے باب میں مرزا تاویانی کی دلیلوں کا جواب دیا ہے۔ بدر سالہ دوبارہ لا مور میں اسسال میں چھپا

ہے۔ اس کے مؤلف مولوی اہراہیم صاحب سیالکوٹی ہیں۔ مولوی صاحب نے قادیا نیوں کے تمام دلائل کوروکر کے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کا خزانہ اس کتاب ہیں جمع کر دیا ہے۔ اب تک نہ مرزا قادیا نی ہے اور نہ کسی قادیا نی ہے اس کا جواب ہوسکا۔ اس کے علاوہ مولوی اہراہیم صاحب مناظرہ مونگیر میں آئے قوحیات عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل کوشیروں کی طرح للکار للکار کر بیان فرمایا۔ قادیا نیوں کو اصرار کر کے علتہ چینی کے لیے بلایا اور تو اور خود عبدالما اجد قادیا نی باد جود شہرت قابلیت کے سامنے نہ آسکے۔ اسی طور سے تعور اعرصہ ہوتا ہے کہ بھاگل پور میں جناب مولوی مرتضیٰ حسن صاحب نے حیات میسے پر خوب خوب بیان فرمایا اور عبدالما جد قادیا نی کوان کی جماعت نے خاص طور سے اس موقع کی مدد کے لیے بلایا اور بہت کچھ محمت بندھانا چاہا۔ مگر سامنے نہ آسے۔

٨......رسالدندا مب الاسلام مطبوعه ١٩٠٥ قريس حيات ميع پرعمده تقرير كى باس كاجواب بهي نبيس ديا گيا۔

۹.....ه صحیفه رحمانی نمبر۵ میں جناب مولوی انور حسین صاحب نے لفظ تو فی پرخوب اچھی بحث کھی ہے جس سے ممات عیسیٰ علیه السلام ثابت کرنے والوں کی کمرٹوٹ گئی۔

اسسنسنی کھی عرصہ ہوتا ہے کہ غلام سرور شاہ قادیانی مفتی صادق قادیانی تکھنو آئے تھے۔علائے اسلام نے مرزا قادیانی کی مہدویت وسیحیت کے دلائل طلب کیے ان دونوں نے انکار کیا اور حیات وممات کے مسئلہ پر بحث کرنے پر راضی ہوئے اور مدعی بھی علاء اسلام ہی کو بنایا علائے کرام کے دلائل لکھ کر قادیان جیم جی کیکن جواب ندارد۔اس پر تقاضے کئے گئے لیکن صدائے برنہ خاست۔ مولوی عبدالشکورصا حب نے اس تحریر کوشائع بھی کردیا۔

( ديكھوالنجم لكھنۇ جلد • انمبر١٣)

یہ نورسالے اور تحریریں اثبات حیات عیسیٰ علیہ السلام پر میں نے دیکھی ہیں جومونگیر میں موجود ہیں۔ اب کوئی قادیائی بتائے کہ ان کے جواب میں کسی قادیائی نے لب کشائی یا قلم فرسائی کی ہے؟ پھر کس منہ سے ممات سے کا دعویٰ ہور ہا ہے۔ اس وجہ سے حضرت مولا تا ابواحمہ صاحب مظلہم نے اس طرف توجہ نہیں فرمائی اور نضول سمجھا۔

اس کے علاوہ اگر بالفرض مان لیاجائے کہ حضرت میج مر گئے اور دوسرے سے آئیں گے مگراب اس کا ثبوت کہ وہ دوسرے میچ مرزا قادیانی ہیں نہ خود مرزا قادیانی دے سکے اور نہان کا کوئی چیلداس پرقلم اٹھاسکااور نہ کوئی اسے ثابت کرسکتا ہے۔ پھڑت کی حیات وہمات پر گفتگونشول ہے اس لیے حضرت مولانا بلکدا کھر دوسرے اہل کمال اس طرف توجینیس کرتے۔ الجمد للہ کو ہماری مختقر تقریرے ثابت وواضح ہوگیا کہ مرزا قادیائی نہ سے رسول ہیں اور نہنا ئب رسول ہیں گرانہیں رسالت و نبوت کا دعویٰ ہے جو بالیقین ختم رسالت کے منانی ہے اس لیے وہ ضرور بھینی طور سے حدیث 'مسیکون فی امتی د جالون کذابون' کے مصداق ہیں جس کوابوداودو مسلم وغیرہ کی روایت سے نقل کر چکا ہوں۔ قاویائی عبدالما جداس پرغور کریں اور راہ باطل کو چھوڑیں۔ و السلسه المعون فی والمعین.

مسلمانوں کا خیرخواہ محمدیعسوب

علیم العصر مولانا محمد بوسف لد هیانوی کے ارشادات

ﷺ العصر مولانا محمد بوسف لد هیانوی کے ارشادات

ﷺ الحمد بلتہ ہم نے جھوٹے کو اس کی ماں کے گھر تک

پنچادیا ہے۔ یہ طائیہ قادیا نیوں کی ماں ہے جس نے ان کو جنم دیا۔

ﷺ میں۔
عطر حصر ت محمد علی ہیں۔
عطر حصر ت محمد علی ہیں۔
ﷺ ہیں۔

ﷺ میں ہو اس

ر مز اور اشارہ کو ؟ امام جب تک امام ہے مقتدی اس کے اشارے پر چلے گا۔

. وه . المال الما المار المراز ال المارا المرافظ المرافظ العامل المرافظ المرادي في قام فراتى بها مي المرافظ الم المراد المرد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المر از المراز المرا المرافر الرافر المرافر المرافز المراف المراز الرائد المراز ا فران المرافز ال المرازي المرازي المرابي المائد عامع مهدروه ، باس مجدر في قاسم مي المرادي المرابي المرابي المرابي المرابي ال المرازي والمرادي المرابي المرا الم المرس الم المرس الم المرس الم المرس المرب الم المرب المرب الم المرب وإجركع علىالله والسلام عليكم ودحةافته فقير حمل محمس المركزيه ، ماني سرتمنة متم نبوة منو كاغ ودمتان باكستان ، فون ۹۸۸ - م



### ( اخبارعصرجديد ١٩٠١)

جس میں قابل مضمون نولیں نے نہایت عدگی ہے یہ دکھایا ہے کہ نبوت وتقدس کی جوشان ہے،اس کےمطابق مرزا قادیانی کی باتیں ہر گزنہیں تھیں اورمسلمانوں کوان کی ذات سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، اس لئے وہ مسیح موعود ہر گزنہیں ہو گئے۔

مونگیراور بھا گلپور کےمرزائی،علائے حقانی کے تو دشمن ہو گئے ہیں اور جواب سے عاجز آ كرگاليان دين شروع كردي بين محرچونكه جارے ند بب مقدس اسلام مين دوسرون كي خيرخوابي ا یک بہت پڑااسلای فرض ہے۔اس لئے ہمیں کسی وقت اس کوچھوڑ ٹا نہ چاہیے اور جس وقت جو طریقه مناسب موای طریقه سے خیرخوابی کرنی جائے۔اس وقت ایک نہایت عمره مضمون جو نہایت تہذیب ہے لکھا گیا ہے اور سیح قادیانی کی حالت کوعمدگی سے ظاہر کیا ہے اوراس کے لکھنے والےمشہورعلاء سے نہیں ہیں بلکہ ایک اخبار کے ایٹریٹر اور قوم کے سیجے خیرخواہ ہیں اور چونکہ مرز ا قادیانی کونبوت کا دعویٰ ہے اس لئے وہ در دمندی سے سمجھانے کے لئے لکھتے ہیں۔

ہم کونٹے انبیاء سے کوئی بغض نہیں

مرزا قادیانی اوران کے حواری اور واعظ اور اخبار نولیس اس بات کودهراتے نہیں تھکتے كمسلمانوں كى حالت نمايت سقيم باس كے ايك جديدرسول اور مجد داور بادى اور مرسل يزواني کی ضرورت ہے۔اس دعویٰ کے پہلے حصہ ہے ہم کو پوراا تفاق ہے اور جس مخف نے ہمارے کروہ کے رسالے اور لیکچر اور کتابیں ملاحظہ کی ہوں گی اس کو قبول کرنا ہوگا کہ اس قومی اصلاح کی ضرورت كومحسوس كرنے ميں ہم ايك فقدم چيھينيس رہنا جا سے اوراگر صاف والك اورمفيد اور برحق تعلیم ہم کو ملے تو ہم بے تأ مل ایک ہادی اور ایک رسول کو لینے کے لئے آ مادہ ہیں۔خواہ وہ ہادی مستقل رسول ہویا کسی رسول کا اوتاریا بروزخواہ اسے الہامات سے اصلاح عالم کرے یا باہوں اور دوسرے فرقوں کے انتخابات کو اپی طرف سے شائع کرے۔ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی حقیقی رسول مل جائے تو ہم اس کے سامنے اپنی پرانی احاد بٹ اور روایات کو بھول جانے برآ مادہ ہیں ہم پنجبراسلام ﷺ کی اس متواتر اور سیح اور شنق علیہ صدیث سے اٹکارکرنے یااس کی تاویل يرآ ماده جوجا كيس مح جهال آب نغزوه تبوك بين جات وقت على ابن ابي طالب سے فرما يا تھا "قال عليه السلام لعلى انت منى بمنزلة هارون من موسىٰ الاانه لانبي بعدى"

(معکوةص ۲۵ ما منا قب علی بن ابی طالب)

اے علیٰ الو میرے ساتھ میں ایبا ہے جیسا ہارون نبی موتل کے ساتھ تھا گر میرے بعد کوئی نی نہیں۔اس سے بھی زیادہ ہم قرآن شریف کی اس آیت کے معنی وہی لے لیس مے جومرزا قادیانی لیتے ہیں کہ خاتم النمین کے معنی یہ ہیں کہ پہلے انہیاء کی تقدیق کرتے ہیں۔ نبیوں کے مہر کے بھی معنی ہی اور ریکھی سہی کہ مہرآ خریش نہیں ہوتی بلکہ مہر کے بعد عبارت ہوتی ہے مگرقر آن و حدیث کے ان معنوں سے جو تیرہ سوبرس سے مسلّم ہیں اور اجماع امت محمدی کے چھوڑتے وقت کم از کم ہم بیضرور کہیں گے کہ ہم کورین و دنیا کے فائدہ کی کوئی الی چیز ضرور دو،جس کی وجہ سے ہم اپنا يفين واعتقا دقربان كرذ اليس

بدایت ہرجگہ سے لینے برآ مادہ ہیں

ہاں ہم بہار ہیں، کمزور ہیں، ہم کوشفاء جا ہے اور ہم کوطافت کی حاجت ہے۔ ہم نے کوئی عبد نہیں کیا کہ انگریزی طب یابونانی طب یاویدک ہی ہم کواچھا کرے تو اچھے ہوں سے۔اگر بیچم صاحب بیر ثابت کر دیں کہ ان کی گولیاں طاعون اور زلزلہ اور قحط کو دفع کر دیں گی تو ہم آج طب اور ڈاکٹری اور طبقات الارض اور پولٹیکل اکا نوی کی تمام کتابوں کو دریا میں ڈبوکر پیچم صاحب کی اورعلاء اور اطباء پرخداکی مار یکارنے برآ مادہ ایس کیونکہ ہم نے اول ہی مید بیان کیا ہے کہ ہم تعصب کے داستہ ہے تن تک چیننے کو محال مجھتے ہیں۔

دلائل نبوت

ز بردست شهادت ان کی ہے ہے کہ سے ابن سریم وفات پا گئے اس لئے میں غلام احمہ سے موجود ہوسکتا ہوں۔ ہم ان دونوں دعو و ال و بہت آسانی ہے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ بیشک میں موجود ہو سکتے ہیں بھیے آپ کروڑ پی یا ممبر پارلیمن یا شہنشاہ جرمن ہو سکتے ہیں۔ گرسوال ہیہ ہے کہ آپ ایسے ہیں بھی؟ جو چیز محال نہیں وہ ممکن ہے فرض سیجئے کہ ایک امتی مسلم کا سیح ہونا ممکن ہے گراس کی صفات اور آیات دیکھنی چا ہمیں۔ سرسید احمد خان بیشک نہولین بونا پارٹ ہو سکتے تھے۔ کیونکہ نہولین مرچکا تھا اور آسان کو لین تھے؟ ہرگز نہیں بون ایسانوں کو ایک زبردست جرنیل کی ضرورت تھی گرکیا سید احمد خان نہولین تھے؟ ہرگز نہیں بہت تک اپنی کوئی خصوصیت ظاہر نہ ہو سرز اقادیا نی کا مسیح ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کسی اور مؤلف ما مصنف کا۔

معجزات اورآیات کو بیمت مرزاقادیانی کاعقیده سرسید کے عقید کے موافق ہاورتا پات کو بیمت میں معجزات کی نبیت مرزاقادیانی کاعقیده سرسید کے عقید کے موافق ہاورتا چیزایڈیئر عمر جدید کے نزدیک محض غلا ہے۔ ہر معجز کی اورق عادت کو محال جھنا، اول درجہ کی تاواقفیت تھائت اللہ بیات سے ٹابت کرتا ہے۔ میں اگر جا ہوں تو ایک کام ایسا کرسکتا ہوں جو میں نے برس دن سے نہیں کیا تھا۔ میر اقلم اگر چا ہے تو وہ جھ سے ایسا کام نہیں کراسکتا۔ خدا تعالی اگر چا ہے تو وہ بھو سالیا کام نہیں کراسکتا۔ خدا تعالی اگر چا ہے تو وہ بھو بوجب والم اس کے جم علی میں ہیں ایسے حالات پیدا کرسکتا ہے، جو فلا ہر میں لوگوں کو جرت میں ڈال دیں مگرانسان خدا کو مجبور کر کے اس سے مجزو نہیں دیکھ سکتا۔ بہی معنی اس آیت کے ہیں 'ڈگل اِنسما آلا یا نے عند اللّه '' (انعام ۱۰۹) کہددے کہ نشانیاں خدا کیا ہی ہو بیاس ہیں یعنی ان کا اظہار خدا کی دائے کے مطابق ہوتا ہے نہ کہ ہندہ کی خواہش کے موافق ، نی کا کرتا ہے دوسرے ہمارا علم تو انہیں قدرت کا اس قدری دو ہے جسے ایک چھر کا علم بمقابل افلاطون کی باتوں کا انکار اپنے علم کے محمد ٹر پر کرے کے قبیل ہے۔ جس طرح مجھر کو تو نہیں کہ افلاطون کی باتوں کا انکار اپنے علم کے محمد ٹر پر کرے اس طرح ہم کو انکار بجزات کاحق نہیں' ولا یُخیطون کی باتوں کا انکار اپنے علم کے محمد ٹر پر کرے اس طرح ہم کو انکار بجزات کاحق نہیں' ولا یُخیطون کی بیش می نُ عِلْمِ ہوا آلا ہما شاء'' (البقرہ اس کے ملی میں سے ذرای چیز کا اعاط بھی نہیں کے ہوتے ہیں مگر جتنا اس نے بتادیا

یہ بات نہایت کھلی ہوئی ہے اور اس لئے سرسید اور مرز ا قادیانی سے تعجب معلوم ہوتا

ہے پھر بھی سیدتو کل انبیاء کے جوزات کی تاویل کرتے تصرزا قادیانی مسے علیہ السلام کے احیاء موقی کوتو شعبدہ اور بیارول کے اچھا کرنے کومسمریزم کہتے ہیں۔

(ازالداد بام ص ۱۲۱ تا ۱۳۰ ماشد فرائن جس ۲۵۸ تا ۲۵۸ ۲۵۸)

حفرت ابراہیم کے اس قصہ کوجس کا ذکر پرندوں کے زندہ کرنے کا قر آن میں ہے کہتے ہیں کہوہ پرندے زندہ نہیں ہوئے تصصرف پرندوں کو پرچایا گیا تھا۔

(ازالهاد بام ص ۷۵۲ فزائن ج ۱۳ ص ۵۰۷)

محرائے لئے بڑے بڑے بڑے مجزات کے قائل ہیں۔ چنانچہ اپنے ایک پسرمردہ کو زندہ
کرنے کا دعویٰ بھی ان کے اخبار نے بھہا دت ان کی زوجہ کے شائع کیا ہے، اگر مرزا قادیائی ایسے
مجزات دکھا سکتے تو دوسرے انبیاء کے لئے کیول منکر ہوتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں
قوت مجزہ نہیں ہے اور انہول نے یا ان کے تخواہ یاب تصیدہ خوانوں نے ۔ لومردہ زندہ ہوگیا کا
دعویٰ غلط طور پرگھڑ اہے۔

کارخاند محض و نیاداری کا ہے اس لئے بغرض اصلاح معاش مسلمین متنبہ کرنا ضرور ہوا نہ ہی معاملہ میں ہم کو قبل دینے کی کوئی وجہ نہیں معتقدات کا فیصلہ قادر مطلق اپنی بارگاہ میں کرےگا۔
منہمانی نبوت ..... مرزا قادیا نی نے جب دیکھا کہ دہ اپنی صدافت ادر مجرزات ادر پیشین گوئیوں کی صحت کی وجہ سے نبوت کے معارج کت نبیں چڑھ سکتے تو انہوں نے انبیا علیم السلام کو اپنیوں کی صحت کی وجہ سے نبوت کے معارج کت نبیں چھوڑا۔ حضرت عیسی کے ساتھ گتا خیاں کیں اور ان کی دوجہ پرینچ تھسٹنے میں کوئی و تیقہ باتی نبیں چھوڑا۔ حضرت عیسی کے ساتھ گتا خیاں کیں اور ان کی اور ان کے درجہ پرینچ تھسٹنے میں کوئی کی بیاں اس نبی معصوم کی نبست اب تک جاری ہیں۔ شاد ولا یت علی ان ابن طالب کی بجوء ان کے ایک منہ بھٹ اور بیٹر جواری نے شائع کی جسین ابن کی شہاوت اور مزلت کوا ہے ہے بہت کمتر بتایا سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک کر دونان (عبداللہ کی بابت حتی اور مؤ قت موت کی پیشین کوئی کے غلط ہوجانے پرسیدا نبیا بچر المصطفیٰ علی کے کہ کی بابت حتی اور مؤ قت موت کی پیشین کوئی کے غلط ہوجانے پرسیدا نبیا بچر المصطفیٰ علی کو بھی مثل اپنے خاطی ، اور غلط فہم ظاہر کیا ، جس سے خود آ محضرت کی نبوت پر شک واقع ہوتا کے۔ (معاذ اللہ)

سب سلمان قرآن مجید کوکلام اللی کہتے ہیں۔ قرآن میں جس خواب کو پنج برعلیہ السلام نے دیکھااس کی صرح تقدیق آئی ہے۔ 'لَقَدُ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّویَا ''(اللّٰح ٢١) مرزا قادیانی اوران کے حواری حکیم نورالدین قادیانی نے اپنی تاویل سے تقدیق اللی کوغلاقر اردیا، یا قرآن شریف کوانسانی گھڑت قرار دیایا انہوں نے بی کوجس کی اطاعت مثل اطاعت خداہے۔ کج فہم قرار دیا کہ وہ وہی کے معنی سجھنے میں غلطی کرتے تھے۔ غرض انہوں نے آئخضرت کی خبر فتح مکہ کو جو بالکل راست تھی مرزا قادیانی کی موت آئھم کے برابر کردیا جو مراحنا غلطتی ۔ (معاذ الله)

پس اپنی بچت کے لئے مرزا قادیانی نے عظمت انبیاء اور بنیاد دین میں ایسی سرنگ لگائی ہے ادر بعض انبیاء واولیاء کی نسبت ایسی بدزبانی کی ہے جس کی وجہ سے وہ جر اُت کے ساتھ اعمال ناشائستہ کرنے گئے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو اس طرح پر جانے گئے کہ بیسب منہائ نبوت ہے۔ جیسے دہ تھے ویسے ہی ہم ہیں یا ہم کو بھی مانویاان کو بھی مکارکہو!!! (معاذ اللہ) ایک برائے ہی خطرہ ایک برائے ہی خطرہ

مرزا قادیانی نے جودعوی اکثر انبیاء کے اوتار ہونے کا کیا ہے یا مستعار طور پر ابن اللہ دغیرہ کا بلکہ ابواللہ کا بھی کیا ہے اس کو بین فرمنی میں بعد ان کی وفات کے بیا بنیس سب مفقود ہوجا کیں گی، سب سے برا صدمه مرزا قادیانی کے مشن اور

زیادہ تر ان کے مریدوں سے بیہ پہنچا ہے کہ موجودہ نسل کے لاند ہب اور طحد گروہ کی انہوں نے نامعلوم طور برسر برستی کی ہے۔ جب بیلوگ ایک مخص کود کیھتے ہیں کہ زہ افعال ۔(۱)خلاف عدالت(۲) خلاف اجتاع قوى (٣) خلاف كفايت شعاري (٣) خلاف سعى ومحنت بييني برخلاف ہر چہاراصول اصلاح اوراصول دین کے کرتا ہے۔ تکراپنے افعال کونمونہ دوسرے انبیاء کا قرار دیتا ہے اور سوائے ایک کے کل انسانوں سے اپنے آپ کوافضل بتا تا ہے گر جب اس پراعتر اض ہوتا ہے تو اس ایک ہادی کو بھی مثل اینے خاطئ وغلوقہم ظاہر کرتا ہے۔ جب بیلوگ ایساد کیھتے ہیں اور پھر ہزاروں آ دمیوں کا اعتقاداس کی طرف دیکھتے ہیں اور اخبارات و کتب ورسائل اس کی مدح ہےملو یاتے ہیں۔تب بدلوگ بغیر جانچ کے میں بھنے لگتے ہیں۔اجی پہلے زمانہ میں بھی ایسے ہی ڈھکونسٹےاور کرایہ کے حواری اور تحریف کرنے والے ہوں گے۔ جب اس تعلیم وتہذیب کے زمانہ میں ایک معمولی مخف نبی بن گیا تو اس وقت نبی بن جانا کیامشکل تھا؟ (نعوذ باللہ) میں جو سیجے دل ے سلسله انبیاء علیم السلام کوجس کا ذکر قرآن میں سچا اور منزل من الله مانتا ہوں۔میرے نز دیک یہ غلط نمونہ نبی اور مرسل کا بیتعلیم جس کی غرض ذاتی تعلّی اور جلب منفعت کے سوا کی تنہیں ہے۔ آیک دردانگیز صدمہ دینداروں کے لئے ہے۔ پیشکر ہے کہ متواتر پیشین گوئیوں کے غلط ہوجانے ے اس دعوت جدید کی وقعت نہیں ہونے یائی۔ورنہ جہلاء جویٹہیں جانتے کہ کامل انسان میں اور افضل ترین نمونہ انسانی میں کیا صفات ہوئی جا ہئیں۔ دین کو بھی اشتہاروں کے ذریعہ سے خرید لیتے۔جس طرح وہ مہلک امراض کی د داؤں کواشتہاری طبیبوں سے لیتے ہیں۔ دراصل ان اناڑی طبيبوں اوراشتهاری نبيوں ميں امور مشابہ فيہ بہت ہيں۔ فرق بيہ ہے كہ وہ صحت وزركو ليتے ہيں اور بهایمان وزرکوب

صيغداصلاح كےاصول كےلحاظ سے مرزا قادياني پرنظر

میں نے لیکچراصول اصلاح میں تو ی ترقی کے لئے چاراصول قر آن شریف ہے اخذ کئے تھے۔ اگر مرزا قادیانی کی زندگی میں ان کاظہور دیکھاجا تا تو ہم نہایت خوثی کے ساتھ جہاں ہم نے ان پراعتراض کئے ہیں وہاں عملی اخلاق کے لحاظ سے ان کی تعریف بھی کرتے ، مگر نہایت افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ تقدس کے لیے چوڑے وعظوں اور دعاوی کے ساتھ قو می ترقی کے اصل معاملات سے مرزا قادیانی اوران کے حواری بالکل بے پرواہ ہیں۔

ا ... عدالت یا انصاف ایک لازی شرط انسانی ترتی کی ہاس کا بیال ہے کہ مرزا تادیانی نے

ایک بالغہ عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے (جس میں ان کونا کا میابی ہوئی) اوّل تو خوداس لوک کی رضامندی حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی جولازی چیز ہر معاہدہ میں ہے۔ دوسرے جس لڑکے سے اس کا عقد ہوا اس کوموت کی دھم کی دی جو باوجودگر رنے مقررہ معیاد پوری نہیں ہوئی۔ تیسرے اپنی بیوی کو طلاق کی دھم کی دی اور اپنے ایک بیٹے کی زوجہ پر تشدد کیا کہ اس نکاح میں کوشش کرے اور اگر بیٹاز وجہ خود کو طلاق ندد ہے تو بیٹے کوعات کرنے کی دھم کی دی۔ ان کے ان کیا تیس کوشش کرے اور اگر بیٹاز وجہ خود کو طلاق ندد ہے تو بیٹے کوعات کرنے کی دھم کی دی۔ ان کے ان کیا ہیں جھاپ پر ائیویٹ خطوط کی نقول بلاتر دید کے مولوی نثاء اللہ صاحب ''درسالہ الہا مات مرزا'' میں چھاپ کیا ہے۔

۲.....ا تفاق تو می بین نبوت کے دعویٰ ہے جواختلاف پڑااس سے میں قطع نظر کرتا ہوں مگر مرزا قادیانی نے علاوہ اس کے قوم کی بدخواہی میں کوئی کی نہیں کی۔اول انہوں نے خود جہاد باالسیف ے اٹکار کیا اپنی اور مولویوں کی مخالفت کی بیوجہ بتائی کے علاجہاد کے اور خونی مہدی کے قائل ہیں۔ كويا ايك غيرمهذب اورغيرقوم كورنمنث كي نكاه ش ايخ تنين خيرخواه اور عام مسلمانوں كوايك خونی ند ہب کا قائل اور بدخواہ سرکار کا ظاہر کیا۔ صرف بیکوشش ظاہر کرتی ہے کہ مرزا قادیانی کوئی نیک نیت خیرخواه مسلمانوں کے نہیں ہیں۔ دوسرے امام مہدی علیہ الرضوان کوخونی قرار دینا در ردہ جہاد نبوی کی ہتک اور تذلیل ہے۔ان کا مقابلہ سرسید کی خیرخواہی سے کیا جائے جس نے وہابیوں کو بچانے کے لئے اعلان کیا کہ میں خود وہائی ہوں تب فرق معلوم ہوگا۔ دوسری دلیل اس بات کی که مرزا قادیانی این دراسے آرام کوقوم اورانسانوں کی بہودوا تفاق پرتر جح دیتے ہیں۔ بد ہے کہ وہ خاص مسلمانوں کی موت اور ہلاکت کی برابر پیشین گوئیاں کرتے رہے اوراس میں کسی قلبی تکلیف کی برواہ نہ کی کیونکہ بقول خودخدا کی طرف سے مامور ہو چکے تھے۔ محرا یک مجسٹریٹ درجداوّل کے دھمکانے اور مچلکہ لینے پرصاف وعدہ کیا کہ آئندہ ایسانہ کروں گا۔ میں نہیں مجھسکتا كەكوئى جى الہامات كى اشاعت ايك ادنى مجسٹر يث كے دھمكانے سے كيسے بند كرسكتا ہے؟ عوام الناس دهوكا نه كھاكيں كه نبي يادلى ايسے اى ہوتے ہيں مستح نے تن تنہا مصلوب ہونا اور حسين نے تین دن کی بھوک و پیاس میں ہزاروں زخموں ہے شہید ہونا قبول کیااور کلمہ حق کونہ چھوڑا۔اگرایس مثالیں نہ ہوں تولوگ ند ہب اور خدا ہے تحرف ہوجا ئیں اورا گرایسے لوگ نہ ہوں جومرزا قادیانی كوسط اور حسين سے افضل مجھتے ہيں، تو دنيايس دين اور عقل كوكار گرارى اور مدايت كى كنيائش ند طے۔ نبی اور مصلح کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اکثر لوگ کم عقل ہوتے ہیں اور مکاروں کے

جال میں پڑجاتے ہیں۔

سسسکفایت شعاری، ہمارا ند ہب یہ ہے کہ جو پکھ دولت یا قوت بندوں کو کی ہے وہ خدا کی طرف سے امانت ہے۔ اس کو نہایت احتیاط سے صرف کرنا چاہئے۔ برخلاف اس کے اپنی دولت نہیں بلکہ چندہ کے روپیہ سے جومسلمانوں کی گاڑھی کمائی سے آتا ہے مرزا قادیانی اعلانیہ اسراف کرتے ہیں۔

ایک طاہر ثبوت وہ عرضی ہے جوبعض نیک نفس غریب مریدوں نے مرزا قادیانی کے نام بھیج كرلكھا تھاكہ چندہ بے در دى سے خرى ہوتا ہے لنگر خانہ جو مسافروں كے لئے ہاس ميں آپ كذاتى ملازم (خاتكى باغ كے) كھانا كھاتے ہيں۔اس كاجواب الكم ميس مرزا قاديانى نے شائع کیا ہے کہ میں کوئی بنیانہیں کہ حساب رکھوں ، جس طرح میں جا ہوں گا خرچ کروں گا۔ العجب! بر مخف امانت كروبي كيلئ بنيا موتا ہے منهاج نبوت ير مرزا قادياني اس قدر زور ديا کرتے ہیں۔کیاانہوں نے وہ قصہ نہیں پڑھا کے قتل نے حضرت علیٰ کی دعوت کی تھی۔ تین دن کی خوراک میں سے بیا کر چندروٹیاں تیار کیس تا کہ اپنی مفلسی کوظاہر کریں۔حضرت علیؓ نے اس نسبت سےان کے روزینہ میں کی کر دی۔ کیاان کوخلیفہ دوم کی چا در کا قصینہیں معلوم؟ پھرا پیک فخص كس جرأت سے كہتا ہے كميں بنيانہيں \_ يمي فقره بجوداروں كے لئے كافى ہے \_ ہم كوخت افسوس اور حمرت ہے عکیم نورالدین قادیانی پر جوابے زعم میں سیجھتے ہوں گے کہ ہم نے ایک ایسارسول اورایک ایسامنہاج بنا کراسلام پر یامسلمانوں پراحسان کیا ہے۔ بڑے سے بردادہمن اسلام کواس ے زیادہ سیک کیا کرسکتا ہے کہ ایکے محض کوامین خاتم انہین محمد بن عبداللہ کا بروز بتائے؟ ٧ ..... على ومحنت ، بهاراصيغة كداكرى اورسستى كاسخت مخالف باوريد چا بتا ب كرسب لوگ محنت اورستی ہے گزر کریں۔ بی تعلیم اسلای ہے۔ گدا گری اس لئے متع ہے کہ وہ انسان کو دوسرے پر بارکرتی ہے، کہنے کو گدا گر کہتا ہے کہ جھے کو دوتو دنیا اور دین میں آ رام یا وَ کے مگر چونکہ وہ اپنے نفس کے لئے مانگنا ہاس لئے براکرتا ہے۔ دبوکی حرمت کی اصل وجہ میٹیس ہے کہ اس سے توکل جاتا ر ہتا ہے کیونکہ تو کل تو جائیداد سکنی وزرعی کافی ہواس وقت بھی نہیں رہے گا، بلکہ وجہ بیہ ہے کہ ہرونت

مرزا قادیانی نےسب مولو بول اور پیرول اور فقیرول سے زیادہ دوسرے کی محنت سے

محنت اورسعی جوانسانی ترقی کالازمہ ہے اس میں محزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ جائیدادو تجارت کے

باتی رکھنے کے لئے بہت توجددر کار ہاس لئے سعی فرض ہے۔

گزر کرنے اور اپنی جائیداد بڑھانے کی مثال قائم کی ہے۔ ہم نے قرآن وحدیث وقوراۃ وانجیل میں تلاش کیا۔ گر کہیں پتہ نہ ملا کہ کسی نبی یا امام برخق نے اپنی تعلیم کی وجہ سے اپنی مالی حالت درست کی ہو۔ برخلاف اس کے ہم مرزاقادیانی کا اشتہار کشتی نوح میں صفحہ 1 پردیکھتے ہیں۔ جس کے پڑھنے سے ہم پراس قدر حقائق ان کی تعلیم کے ظاہر ہوتے ہیں جن کے بیان کرنے کے لئے ایک بڑامضمون درکارہے۔ وہ اشتہاریہاں پرنقل کیا جاتا ہے۔

''چونکہ آکندہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ طاعون ملک میں پھیل جائے اور ہمارے گھر میں جس کے بعض حصول میں عورتیں ہفت تگی واقع ہے میں جس کے بعض حصول میں عورتیں ہفت تگی واقع ہے اور آپ لوگ س کے بھی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کے لئے جواس گھر کی چار دیواری کے اندر ہوں گے جین کہ اللہ جا میں اندر ہوں کے حفاظت خاص کا وعدہ فر مایا ہے اور اب وہ گھر جو غلام حیدرمتو فی کا تھا۔ جس میں ہمارا حصہ ہیں کہ ہمارا حصہ دیں ۔ میری وانست میں یہ حو یلی جو ہمارے مکان کا جزوہو تھی ہے۔ دو ہزار تک تیار ہو تکی ہے چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا زمانہ قریب ہواور یکی جو ہمارے مکان کا جزوہو تھی ہے۔ دو ہزار تک تیار ہو تکی ہے چونکہ خطرہ ہے کہ طاعون کا بی کی خوت خری کی روسے اس طوفان طاعون میں بطور آتی کے ہوگا۔ نہمعلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا اس لئے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔خدا پر معلوم کس کس کو اس بشارت کے وعدہ سے حصہ ملے گا اس لئے یہ کام بہت جلدی کا ہے۔خدا پر ویکھا کے ہوا کہ میں انہم کو خوش کرتی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا گھر بطور آتی کے اور اعمال صالحہ کو دیکھیا ہے کوشش کرتی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا گھر بطور آتی کے اور اعمال صالحہ کو دیکھیا ہے کوشش کرتی چاہئے۔ میں نے بھی دیکھا کہ ہمارا گھر بطور آتی کے السلام علی من اتبع المهدی ''المشتم مرزا غلام احمد کے تو سیج کی ضرورت پڑی، ''والسلام علی من اتبع المهدی ''المشتم مرزا غلام احمد کا دیائی۔''

اس كمفصله ذيل امورمعلوم بوئ-

ا ..... مرزا قادیانی کا گھرکشتی نوح ہاور طاعون سے تفوظ رہےگا۔

۲ ..... مرزا قادیانی کے جس قدر گھر قریب ہیں وہ بھی شامل ہوجا کمیں تو کشتی نوح بن جا کیں گے۔

سسسر مرزا قادیانی کومریدوں کی طرف سے کثیر ہائے زرمل جا کیں تو وہ اس قاعدہ کے روسے

اپنے مکان کو وسیح کرتے ایک دنیا کو طاعون سے بچاسکتے گویا طاعون اس لئے بھیجا گیا ہے

کہ لوگ مرزا قادیانی کا مکان وسیح کر کے اس طاعون سے بچ جا کیں اور چونکہ طاعون بقول ان

کے ایک عذاب الٰہی ہے جو اس وجہ سے آیا ہے کہ لوگ ان کی نبوت اور مسیحیت سے انکار کرتے

ہیں۔ اس لئے ان کی نبوت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کے مکان اور جا کداد میں وسعت ہو کیونکہ

(۱) مسیحیت علت طاعون (۲) طاعون علت توسیع مکان (۳) توسیع مکان علت چنده پس مسیحیت کا مقصد مخصیل ذر ہوا، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے زیادہ صریح گداگری کیا ہوگی؟ شاید سے شبہ غلط ہواس لئے میں صاف صاف طور پر بذر بعداس مضمون کے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ بوم دعوی الہام سے اب تک مرزا قادیانی نے اپنی یا لواحقین کی جائداد بڑھائی یا نہیں اور جو جائیداد خریدی ہے وہ وقف ہے یا ذاتی وقف نامہ رجشری شدہ ہے یا نہیں ۔ اس کی نقل شائع کی جائے اس معیار پراگر مرزا قادیانی صبح از ہے (بشرطیکہ بے لاگ فض تحقیق کریں) تو ہم بہ معذرت اس چو تھے اعتراض کو واپس لیں مے ورنہ سب مسلمانوں سے کہیں میں کہ اصلاح تدن چاہتے ہوتو الیے مدعوں سے بھا گو۔

خلاصه .... الغرض اس تمام غل وشور سے جوجد يدميجيت كا پھيلا ہے نتيجہ بيہ ہوا ہے كہ بغير كسى تدنی فائدے کے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔انبیاء کی ہتک ہوئی۔ نداہب الہای پر اعتراض کرنے کا طحدین کو بہت اچھا بہانہ ہاتھ آیا۔ بہت سے لوگوں نے دین کے نام سے اچھی اچھی تخوا ہیں وصول کرنا اوررو پیدیدید کرنے کاشیوہ کرلیا۔ ایک محض کی تعریف میں خدا اوررسول کی تعریف کو گرد کر دیا۔ کیونکہ خدا اور انبیاء اولوالعزم کی تعریف بھی الی نہ ہوئی ہوگی۔ بدنما تا دیلات اور بدنام کن مقدمہ بازیاں ہو کیں۔اگر ریسب باتیں کسی تمدنی مفید نتیج تک وہنچنے کے واسطے ہوتیں تب بھی ایک تسلی تھی ۔ تمریدسب اس لئے ہوا کہ چند آ دمیوں کو ایک مشغلہ نا موری اور حیلہ، رزق درکارتھا، مگر کیا پیچر کی محض برکارے ہر گزنہیں؟ اس سے کم از کم لوگوں کو بی معلوم ہو گیا کہ سلمانوں میں زوداعتقادی بہت ہاوراس کی اصلاح جب ہی ہوسکتی ہے جب دین کے پختداصول پروه قائم ہوں۔اس ہے جھداروں کواطمینان ہوگیا کداستقلال کے ساتھ ہر کام میں خاصی کامیانی ہوسکتی ہے کیونکہ ذاتی اورشخص تحریک میں جب بیرونق ہے تو توی تحریک میں کیوں نہ ہوگی؟ بعض لوگ جواس نہ ہی تحریک کو (اپنی بدگمانی یا گهری فراست سے ) زرکشی اور نہ ب ک بنسى اڑائے كاايك الياجال بچھتے ہيں جو چند مخصول نے جن كے دل ميں ندخوف خدا بينديقين قیامت کھڑا کیا ہے۔ان کو بھی اطمینان ہے کہ البی قوت ضرور موجود ہے جس نے اس تحریک میں کوئی بڑی کامیابی نہ ہونے دی۔ ہر مجھ دار آ دی کے تین جار الکل کی باتوں میں ایک آ دھ مجھ موں تی ہے۔اس تحریک کے بانی ہیمی نہ کر سکے۔اس ہے معلوم موتا ہے کہ خدا کی لاتھی بغیر آواز ا پنا کام کرتی رہتی ہے۔ آخر میں اس بات کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمار ہے مرز ا کی دوست اور معتقداس مضمون کو پڑھ کر برافر وختہ نہ ہوں کیونکہ بیان کی خیرخواہی کے لئے لکھا گیا ہے۔اگران کو تکلیف پنچے تو معاف کریں جس طرح وہ جراح کو معاف کرتے ہیں۔جوزخم آلائش دورکر تاہے، وہ شعثہ بے دل سے غور کریں کہ آیا ایساانسان افضل ترین عباد خدا، بعدر سول عرب کے ہوسکتا ہے؟ وہ غور کریں کہ ہم نے کوئی غلط بات اس مضمون میں کہ سی ہے اور پھر بھی اگران کو کوئی فائدہ اس مضمون سے نہ ہوتے بھی وہ اس کوئیک نیتی برحمول کریں۔

فقط غلام الثقلين

# مضمون ديگرعصر جديد

سال گذشته میں قادیانی تحریک کے عنوان ہے ہم نے ایک مضمون ہند کے ایک جدید مستح کے متعلق کلما تھا۔ جس کا اثر جماعت کے بعض ارکان پراچھا پڑا۔ چند مضامین جواب کے نام ہے سے قادیانی کے تقدیمی میں سے دومضامین کا ذکر اکتوبر ۱۹۰۵ء کے عصر جدید میں کیا جاچکا ہے۔ ان میں سے ایک تو قابل جواب ہی ند تھا اور دومر ایعنی خواجہ کمال الدین مرزائی کا مضمون تمہید ہی میں رہا اور باوجود وعده آگے نہ بڑھا سکے۔ اس جماعت کے دائر قوم 'اور' مخدوم الملت '' یعنی عبد الگریم سیالکوٹی آنجمانی جیسا کہ ان کے زمانہ بیاری کے ملفوظات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ہمارے مضمون کا جواب نددے سکنے کا واغ حسرت اسے ساتھ لے گے۔ ب

#### ''اے بساخانہ دشمن کہ تو ویران کردی''

مرای زمانہ میں ریویوآ ف دیلیجنز کے قابل ایڈیٹر مسٹر محمطی لا ہوری ایم اے نے ایک مضمون اپنے رسالہ ہمارے پاسٹہیں ایک مضمون اپنے رسالہ ہمارے پاسٹہیں بھیجا گیا۔ چند ماہ ہوئے ہم نے اس ریوبو کے پرانے پر چے منگوائے توبیہ مضمون نظر پڑا اور اب اس کے متعلق مختصر دائے ویٹا اسلے ضروری ہے کہ صاحب مضمون نے کی جگہ ہم سے ریسوال کیا

ہے کہ ہم سے اور جمو نے مدعی کا نشان بتا کیں۔اس کے متعلق ایڈیٹر موصوف نے خود ایک نشان پیش کیا ہے۔ جو تعید بندی میں اس طرح بیان ہوسکتا ہے کہ '' چلتی کا نام گاڑی' اوراس کا ثبوت صاحب موصوف نے اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا ہے' 'اِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّلِائِينَ امّنُوْا فِي صاحب موصوف نے اس آیت مبارکہ سے اخذ کیا ہے' 'اِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَ اللّٰدِئِينَ امّنُوا فِي اللّٰ حَيلُوةِ اللّٰدُئِياَ۔ '' (المؤمن ۵۱) لیتی' 'م بے شک مدد کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اپنے مولوں کی اوران آدموں کی جوالمان لاتے ہیں' اوراس آیت سے بین تیجہ تکالا گیا ہے کہ چونکہ مرزا قادیانی کا کام روبر قی ہے اور مزید بردھتے جاتے ہیں اس لئے وہ یقینا سے کے ہیں۔

آیت مذکورہ بالا کے علاوہ اس مضمون کی اور بھی آیات قرآن شریف میں موجود ہیں اور اگران آن توں کا وہی مطلب ہے جومشر محمطی لا ہوری اور دیگر مرز ائیوں نے سمجھا ہے اور امداد اللی کے بین معنی ہیں کہ کسی مدعی کی دولت یا مریدوں کی تعداد میں زیادتی ہوتو ہم ایک لحد کے لئے مرز اقادیا نی کے ابتدائی دعویٰ سے لے کرانہائی الہام تک بلا دلیل و جحت مائے پرآمادہ ہیں۔ بشرطیکہ وہ ان دو باتوں کو جوبطور امور شقیح طلب کے ہم نے اوپر کھیے ہیں قرآن یا عقل یا ہر دو سے عابت کردیں۔

ہم کو یہ معلوم ہے کہ عبدالکر یم سیالکوٹی مرزائی نے سرطان کا پھوڑا نیکنے سے قبل جو
آخری معمون 'الحدیم '' میں شالع کیا تھاوہ زیادہ تر اس آ ہے۔ نہ کورہ کے غلام عنی پڑی تھا اوراس غلاقغیر کی وجہ سے متوثی نے آئمہ اہل بیت علی کی نسبت نہا ہے۔ گستا خانہ الفاظ کھے تھے۔ یہاں تک کدان کو' بت نا بھار'' کہنے میں اس فیض کی دریدہ وئی نے تا مل نہیں کیا تھا اوروجہ اس کی سہی ظاہر کی تھی کہ خدا نے ان کو ہمیشہ'' تا کا میاب'' اور' نظام'' اور' معضوب عیم،'' رکھا اور ان کے مخالفوں کی مدد کی۔ اس زمانہ میں میرے ایک لائق دوست نے بذریعہ تحریز نہا ہے ہمدردی کے ماتھو فرقہ قادیانی کے اس زمانہ میں میرے ایک لائق دوست نے بذریعہ تحریز نہا ہے ہمدردی کے ساتھو فرقہ قادیانی کے اس زمان رکیوں کو ایک طویل تحریکھی تھی جس میں ظاہر کیا تھا کہ اگر اس فیض کا سیمی عقیدہ رہا تو بموجب کلام مجید اس کا انجام انتہا ورجہ کا کفرو گمرابی میں ہوگا۔ جو بشار آ یا ت اس تحریز میں درج کی گئی تھیں۔ ان کے بیان کا بیمو تھو نہیں ہے۔ گر چندم تو اثر اور نہا ہے کہ اس کے بیان کا بیمو تھو نہیں ہے۔ گر چندم تو اثر اور نہا ہے کہ تو ہو ہے تیں اور جم اصرار کے ساتھوان مطالب کا جواب چاہج ہیں۔

خدانے بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت واطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور شیطان نے خدا کی عزت کی قتم کھائی ہے کہ وہ سب کو کمراہ کردے گا 'والا عِبَادَکَ مِنْهُمُ

الْمُخْلَصِيْن '' (الحجر ۴۰) مگر صرف تيرے خاص بندوں کو، خدانے دوسری جگہ کہا ہے' وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبُلِيْسَ ظَنَّهُ '' (سا۲۰) شيطان نے اپنے اس خيال کوسچا کر دکھايا۔اب قاديانی فرقد بتا کيس کہ کون قابل اطاعت اور لائق پرسش ہے؟ خدا، يا ابليس؟ اور اس دنيا ميس کس کی اطاعت کرنے والے زيادہ جيں؟

۲ ..... بنی اسرائیل کی عورتوں کو چھوڑ کر فرعون اور قوم فرعون ان کے بچوں کو آل کردیتی تھی اور اس نسبت قرآن مجید میں کہا گیا ہے ' وَفِی ذالِکَ بَلَاةً مِنْ رَّبِّكُمْ عَظِیْم '' (الاعراف ۱۳۱۱) کی محماء سلسلہ قادیا نہ جواب دیں کہ طریقہ فرعون حق پر تھایا ملت ابرا جمی ، اور آل ہونے والوں کی اس خماء سلسلہ قادیا نہ دی ؟
اس زندگی میں خدانے کیا مددی ؟

س..... بقول مرزا قادیانی مسلح مصلوب ہوئے اور یہود نے فتح حاصل کی ان دونوں میں کون حق میں کون حق میں کون حق برتھاادر کس کی اطاعت کا خدائے تھم دیا ہے؟

اگردنیاوی کامیانی معیاری و باطل کا ہے تو بیشان جس پراس قدرز وردیاجا تا ہے ایک خوفتاک مراہی اور ایک ہولناک غار ہے۔ پس آیت قر آنی کے ہرگر وہ معنی نہیں ہیں جو جناب مرز اقادیانی یا تھیم فورالدین قادیانی لیتے ہیں۔

شاید بیکها جائے کرنشان بالاصرف مامور من اللہ کے ساتھ خاص لیعنی جو محف خداکی طرف سے مرسل ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کوکا میابی ہوتو وہ محف جمونا نہیں ہوسکتا اور ہم بھی بید خیال کرتے ہیں کہ آیت ''لَو تَقَوْلُ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَفَاوِیْل'' (الحاقہ ۳۳) سے مدد لے کر یہی معنے بہنائے جا کیں گے۔اس آیت کے معنی بیہ ہیں کہ اے محدًا اگر تو ہماری طرف غلط با تیں

منسوب کرے تو ہم تیری گرفت کرلیں گے اور رگ گردن تیری منقطع کردیں گے۔ اس آیت کے معنی بیان کرنے میں بھی یا تو حدورجہ کا دحوکا دیا جاتا ہے یا انتہا درجہ کی سادہ لوتی برتی جاتی ہے۔ دعویٰ صرف اس قدر ہے کہ اگر چا پیغیر (بفرض محال) جھوٹے الہام بنانے گئے تو اس کو تحت سزا طعے گی۔ اس سے اگر بیلازم بھی آئے کہ اس دنیا میں سزاملے گی تو یہ کہاں سے لازم آیا کہ جھوٹے پیغیر کے ساتھ ایسا سلوک ہووہ جھوٹا پیغیر ہے؟ ''یفَتُلُونَ پیغیر کے ساتھ ایسا سلوک ہووہ جھوٹا پیغیر ہے؟ ''یفَتُلُونَ الْکُونِیاء بِغَیْر الْمُحَاتِ '(البقرہ ۱۲) (نبیوں کو بلا وجہ لل کرتے ہیں) اس آیت کی تاویل سادہ لوحوں کے سمجھانے کے لئے ممکن ہے۔ مگر تاریخی تو اثر و فہ بی شہادت اور تمام دنیا کے اجماع کو باطل کرتا کہ حضرت ذکر گیا ، یا حضرت کی شہید نہیں ہوئے۔ ایک ایسا جر آت کا کام ہے۔ جس کے سامنے دہلی کے ایک مرزا کا دعویٰ بھی کہ حضرت اہام حسین شہید نہیں ہوئے۔ پھیکا اور لم کام معلوم ہوتا ورفیل کے ایک مرزا کا دعویٰ بھی کہ حضرت اہام حسین شہید نہیں ہوئے۔ پھیکا اور لم کا معلوم ہوتا

پس آیت ندکورہ سے بینتیجہ نکالنا کہ جو مخص جھوٹا دعویٰ کرے وہ جلد ہلاک ہوجا تا ہے کسی صحیح عقل اور متعارف منطق کے رویے نہیں چل سکتا اور اس سے بیسی نتیجہ نظے گا کہ ونیا میں نہ کوئی جھوٹا ندہب چلا ہے اور نہ چل سکتا ہے۔

حالا تکہ جھوٹے سلسلے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور اب بھی ہر ند ہب میں موجود ہیں اور مدت تک ان کے مانی رونق کے ساتھ دہے اور عزت کے ساتھ مرے۔

ہم نے اس مختصر مضمون میں ابھی تک مسٹر محمد علی لا ہوری بلکہ کل فرقد مرزائیہ کی عمدہ ترین دلیل کوجس پرانہیں بہت ناز ہے مخزن اور منبع تمام خرابیوں اور فسادات کا ثابت کیا ہے لیکن دو باتیں بتانی اور باتی ہیں۔

مران ہردومباحث کوہم اس وقت اس لئے ملتوی کرتے ہیں کہ اقل ایڈیٹر''ریو ہو آف دیلیعن' اپنے اس اتمیازی نشان کووا پس لیس اور آیت نہ کورہ کے معنے بچھنے ہیں استفادہ کے خواہش مند ہوں۔ اگر وہ کسی تعلیم یافتہ اور بے لاگ جیوری کو جسے وہ خود غیر مرزا یکوں ہیں سے منتخب کریں یہ یعین دلاسکیں کہ جو اتمیازی نشان انہوں نے مقرر کیا ہے وہ قابل قبول ہے یاان کے بتائے ہوئے معنے قرآن کی آیات کو ملائے سے نگلتے ہیں کہ جو نہ ہب چل جائے وہ ضرور سے ہے۔ تب ہم کو دوسرے تنقیحات پر بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔لیکن اگر وہ اپنے دعویٰ سے عاجز ہول آت ہم کو دوسرے تنقیحات پر بحث کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔لیکن اگر وہ اپنے ۔اگر چداس نمبر میں ہم اس مضمون پر مفصل بحث نہیں کریں گے گر بطور مشورہ حکیم نورالدین قادیانی اور حجم علی قادیانی سے عرض کریں گے کہ حیات دنیا کی امداد کے وعدے کی تغییر اور تو قیمے کرنے سے پہلے وہ اس آیت کو بھی اسینے سامنے کھیں۔

كُلَّمَا جَاءَ هُمُ رَسُولٌ مِمَالًا تَهُولَىٰ أَنْفُسُكُمُ إستكبرتم فَفَرِيْقًا كَذَّبُتُمُ وَفَرِيْقًا تَقَدُّنُون ''(البره ١٨) جس وقت كوئى رسول ان كى نفسائى خوابش كے خلاف آيا تو ايك كروه كو انہوں نے جھلايا ورايك كروه كوئل كيا۔

دوسرےان آیات پرغورکریں جہاں کافروں اور بدکاروں کواس دنیا میں مہلت دیے کا ذکر ہے اور یہاں تک کلھا ہے کہ لوگ وطو کے میں نہ پڑجاتے تو کفار کے مکانوں کی چھتیں ہم سونے جاندی کی کر دیتے۔

ادروہ اس پر بھی غور کریں کہ حضرت سے علیہ السلام کی ہے اوبی بمقابل مرزا قادیانی کے اس سے کاس وجہ سے المحکم اور متونی سیالکوئی نے بار ہا کی ہے کہ ان کے مددگار کم تھے۔ اس سے قادیانی جماعت کی قوت ایمانی اور خوف خدا کا پہتہ کہاں تک چاتا ہے اور کیوں ہم ان کے سلسلہ کو محض اس وجہ سے سیحی سلسلہ سے بہتر سمجھ لیں؟ کہ گور نمنٹ اگریزی بہ نسبت رومیوں کے زیادہ فی اس وجہ سے سیحی سلسلہ سے بہتر سمجھ لیں؟ کہ گور نمنٹ اگریزی بہ نسبت رومیوں کے زیادہ ضمیعہ سن خواجہ غلام التقلین)
صمیمہ سن خواجہ غلام التقلین صاحب کا یہ ضمون چونکہ نہایت متا نت اور تہذیب اور انعماف سے کھا گیا ہے اس لئے عصر جدید سے اس مضمون کی ذیادہ تحقیق اور تفصیل رسالہ عبرت نیز اور فیصلہ آسانی حصہ ایس صفحہ اس سے ۱۳ میک مضمون کی زیادہ تحقیق اور تفصیل رسالہ عبرت نیز اور فیصلہ آسانی حصہ ایس صفحہ اس سے ۱۳ میک کے سخت سے خت مصیبت میں جتابت کیا جہاست کیا قوت اور کا فر اضاق بھی ہوئے ہیں جو گئے سخت سے خت مصیبت میں جتاب اور چین کی ذیدگی بسر کرتے رہے اور کرتے ہیں اور ایماندادوں سے زیادہ عیش و آرام میں ہیں۔ اور چین کی ذیدگی بسر کرتے رہے اور کرتے ہیں اور ایماندادوں سے زیادہ عیش و آرام میں ہیں۔ بلکہ ان میں سے ایسے بھی ہوئے جنہیں تمام عربھی سر میں در دبھی نہ ہوا۔ ان دونوں باتوں سے بیا طاب کیا گیا ہے کہ دنیا کی راحت اور عیش و آرام چوں کی فلاح اور کا میائی کا معیار ہرگز نہیں بابت کیا گیا ہے کہ دنیا کی راحت اور عیش و آرام چوں کی فلاح اور کا میائی کا معیار ہرگز نہیں بابت کیا گیا ہے کہ دنیا کی راحت اور عیش و آرام چوں کی فلاح اور کا میائی کی معیار ہرگز نہیں

ہوسکا۔''وَمَا مَعَاعُ الْحَياوةِ اللَّهُ نُيَا إِلَّا غُرُورٌا''اس پروبی فخر کرسکا ہے جس کا مقصد اعلیٰ صرف دنیا ہو۔ان دونوں رسالوں کود کھنے کے بعد قادیانی جماعت کی ایک اعلیٰ قابل نازوفخر دلیل بیکار ہوجاتی ہے اور رسالد معیار اُسے و کھنے سے مرزاغلام احمد قادیانی کی کامیابی کی حقیقت بھی ملتی ہے۔فقط



# تھیم العصر مولانا محدیوسف لد ھیانویؓ کے ارشادات

کے ۔۔۔۔۔ کہ ۔۔۔۔۔ قادیا نیول کا تھم مر تدکا ہے۔ مر تدمر دیا عورت کے نام نہیں ہو تا۔ اس لئے قادیانی لڑکی سے جو اولاد ہوگی وہ ولد الحرام ہوگی۔

کے ہے۔۔۔۔۔ ہے۔۔۔۔۔وہ و کلاء جنہوں نے دین محدی علی کے خلاف قادیا نیوں کی وکالت کی قیامت کے دن مرزاغلام احمد قادیانی کے کھی میں ہوں گے۔

# حکیم العصر مولانا محمد یوسف لید هیانویؓ کے ارشادات

ہے ہے۔ ۔۔۔۔ مرزا قادیانی سب دہریوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

کے کے است قادیانی کا ذبیحہ کسی حال میں بھی حلال نہیں بلحہ مر دارہے۔

ﷺ جھا۔... مرزانیو میرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بخے والا مسیح موعود کیسے بن گیا؟۔

☆....☆....☆

# حکیم العصر مولانا محریوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

ہے۔۔۔۔۔ہے کے داماد بنالیا جائے۔ چو مٹرے کو داماد بنالیا جائے۔

ي المحص نے كهاكه قادياني مسلمانوں سے الجھے

بیں وہ خود قادیا نیول سے بدتر کا فرہو گیا۔

ﷺ جہ سے مرزائیوں کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلعہ محارب کا فروں کی ہے اور محاربین سے کسی قشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔

☆.....☆.....☆



## اسلامي چيلنج

یہ چینج اس بات پر دیا گیا ہے کہ بھارے ملائے کا ملین نے کامل طور ہے ٹا بت کر دیا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث سیجھ نبویہ کی روسے مرزاغلام احمد قادیا فی جھوٹے تھے۔اب حضرت سیخ کی حیات وممات کے ذکر کوخواہ مخواہ چیئر ناصرف مرزا قادیا فی کے کذب پر بردہ ڈالنے کی غرض ہے ہے اور اصل مدّ عاسے گریز کا ایک طریقہ نکالا ہے۔اب مرزائیوں کا فرض ہے کہ اس بحث کے چیش کرنے کی وجہ بیان کریں۔ مگر اس چینج کواچھی طرح و کھے کر۔اسے خوب سمجھ لیس کہ جس کا جھوٹا ہونا ہر طرح ٹا بت ہو گیا ہو۔اس کے مانے دالے اس کی صدافت ٹا بت کرنے ہے عاجز ہوں، وہ سیح موجود کیسے ہوسکتا ہے۔ ایسے جھوٹے کی صدافت قرآن شریف ہے ٹا بت بھوشا، اللہ ورسول کوخت الزام دینا ہے۔اگر پچھٹل ہے تو اسے بچھو؟

### بسر اللوالرحس الرحيرة

### نَحُمداللَّه العظِيُم ونصّلي على رسولهِ الْكرِيم

ا یک بیک بر فہمیدہ اس کو مجھتا ہے کہ جواعلان میں نے بھیجا تھاا گروہ ان کے خیال کے بموجب غلط تھا تو اس کا جواب دیتے اور اس جواب کے ساتھ اپنا چیلنج سجیجتے بھرینہیں کیا۔

دوسرے یہ کہ حیات سے کے جبوت میں بہت رسالے لکھے گئے ہیں۔ رسالہ'' حفاظت ایمان'' میں پندرہ رسالوں کے نام بتائے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے رسالے ہیں۔عبدالکریم سالکوٹی مرزائی کے رسالے کی تو کیا حقیقت ہے۔ ان کے مرشد نے جواز الداوہام میں حضرت سے کی ممات ٹابت کرنے پر زور لگایا ہے اس کی الی دھجیاں اڑائی ہیں کہ باید وشاید اور کس نے ان کا جواب نہیں دیا۔ پھرکس مندسے اس بحث کا چیننے دیا جاتا ہے۔ سیالکوٹی صاحب! میرے اسلامی اعلان کے جواب بیس اپنا چیننے بھیجنا ایسا ہی بے جوڑ ہے جیسے مشہور مثال میں کہا جاتا ہے کہ دلارے گھٹنا سرکنگڑ ائے۔''

میان! جب ہم نے نہایت پخت اور بھنی دلیلوں سے آپ کے مرشد کا جھوٹا ہونا ابت كرك اظهر من الفتس كرديا تو حضرت منطح كامرده بوناا يستجعوث كوسيا كيي كرسكتا بدونيا من كوئي صاحب عقل اس كو باورنبين كرسكما كه الرميخ مر محية توان كي جكه ابيا جمونا فمحض جية رآن و حدیث نے جھوٹا ٹابت کر دیا ہووہ سے موعود ہوجائے؟ سیالکوٹی صاحب! ذرا ہوش کر کے اس کا جواب دو؟ محرجم كيت بين نيس دے سكتے۔ اگر دعوى بي تو مارے الزاموں كاشافى جواب د سجئے۔اس کے طے ہونے کے بعد دوسری بات پیش سیج گا۔ اگر ہوش باقی رہے۔ بھلا اور رسالوں کا جواب تو کیادیں مے میں نے اعلان کے ابتداء میں ان کے عقیدے لکھے ہیں جن سے ان کا جھوٹا ہوتا ہرطرح ثابت ہوتا ہے۔مثلاً پہلے میتقیدہ مرزا کا دکھایا ہے کہ'' خدا جھوٹ بول ہے (نعوذ بالله) دوسرے مید کہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ 'اب میں ان سے دریافت کرتا ہوں کہ میرا کہنا صحح ہے یانہیں۔اگران کے خیال میں میج نہیں تھا تو مجھے لکھتے کہ تہمارا بدالزام غلط ہے،اس کا ثبوت دو ۔ مگر بینیں کیااس سے کامل طور سے معلوم ہوا کدان کے نز دیک بھی میرالکستاھیج ہے۔ لین مرزا قادیانی کے نز دیک خدا جموث بولتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے۔ جب میرا قول سیح ہے تو اب فرمایے کیکون عمدا سے خدا کواوراس کے رسول کو مان سکتا ہے؟ اور جوکوئی مانے تواس وقت کے دہریکس قدراس کامضحکہ کریں گے اور اگر میں نے فلط لکھا ہے تو آپ کو جا ہے تھا کہ جھے اس غلطی کا الزام دیتے اور مجھ سے دریافت کرتے ۔ مگراییانہیں کیا، بلکہ بے جوڑ ایک چیلنج بھیج دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اس الزام کے جواب سے عاجز ہیں محربات کوٹالنا جا ہے ہیں اور دوسرمی بحث چیر کرایے مرشد کے کذب پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔

مرزائی صاحب یہ چینی آپ کا ایبا ہی ہے جیسے کوئی ہمارے اسلامی اعلان کے مقابلہ میں یہ چینی ورے کہتم ہوآ سان کی گردش مانتے ہو یہ فلط ہے۔ بلکہ زمین چکر کھاتی ہے۔ ہم آسان کی گردش کو تابت کرو، اس کا جواب ہم ہی دیں گے کہ ہم نے تو بہ نظر خیر خواہی آپ کو اس امر پرمتنبہ کیا کہ آپ بہک گئے ہیں۔ آپ کی عاقبت خراب ہوگی۔ ہمارے اعلان کود کھے کراپنے ایمان کو

درست سیجے۔ آسان کی گردش کے غلط ہونے ہے آپ کا ایمان درست نہیں ہوسکت۔ اور زمین کی گردش کے مرجانے سے گردش مجھے ہونے سے آپ کے مرشد سے نہیں ہوسکتے۔ اس طرح حضرت سے کے مرجانے سے مرز اغلام احمد قادیانی مسئے موجو نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ وہ قطعاً جھوٹے کذاب ہیں۔ اسلے آپ کوان سے علیدہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

"مَنُ يَكُفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُومِنُ بِاللَّهِ فَقَدِامُتَمُسَكَ بِالْغُروةِ الْوُلْقَى" (البَره ٢٥٧) مرجم (يَعِنَ بِاللَّهِ عَلَاكُم اورالله برايمان لايا الله فَاعُوت سے الكاركيا اورالله برايمان لايا الله في مضبوط ركى كو كائمال الله تعالى في طاغوت سے الكاركر في كوايمان بالله سے بہلے بيان فرمايا - جس سے خابت ہوا كہ جھو في سے علي وہونا اوراست برا مجھنا ايمان كا پہلا جز ب اورالله برايمان لا الله كا اس كا دوسراجز ب الله الله الله الله الله على مرزا قاديانى سے بہلے الكار يجے بھرا ب كا بمان درست ہوگا۔ ورندا ب كا يمان بالله بكار ب -

اب اگر کسی کومیر بے قول میں تر دو ہوا در کہے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ رسالت و نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پرالیا الزام لگائے ۔ تو میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہی حالت ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا اور رسول کو در حقیقت نہیں مانتے ۔ مسلمانوں کوفریب دینے کوئل اور بروز اور محبت رسول کا دعویٰ تھا۔

اباس كاثبوت ملاحظه يجيئ الله تعالى حضرت مسط كي نسبت فرماتا ب

''وَالْکَیْنَا عِیْسَی ابُنَ مَرُیمَ الْبَیِنَاتِ ''ان (ابقره ۸۵) ہم نے اے مجزات دیے۔ دوسری جگہ ان مجزات کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔''آئی قَدُ جِنْنَگُمُ بِایُہ مِن دَبِیْکُمُ ''افخ (آل عران ۴۳) ہماں نہا ہت صاف طور سے حضرت عیلی علیہ البلام کے مجزات اللہ تعالی بیان فرما تا ہے۔ مرزا قادیانی (ضمیمانجام آئی می ۲۹ میں اس سے صاف الکارکرتے ہیں اور تا اور یانی (ضمیمانجام آئی می کہ اس اس سے مان الکارکرتے ہیں اور کھتے ہیں کہ''حق یہ ہوئی یانہیں۔ اور اس قدوس لم یزل کو حضرت سے کے مجزات کے بیان میں مرزا قادیانی نے جمونا تھم رایا یانہیں ؟ بینہ کہ دیتا کہ الزام الکھا ہے۔ کوئکہ وہ صاف کہ درہے ہیں کہ حق بات یہ ہے کہ ان سے کوئی مجز ونہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک جوام واقعہ اور حق ہے بیان کر سے ہیں۔ مرف الزام نہیں دیتے۔

دوسرا شامد طاحظہ عیجے وای منکوحہ آسانی والی پیشین کوئی دیکھے (جس نے مرزا

قادیانی کو بہت بدنام ورسواکیا) اس کے نکاح میں آنے کی نسبت کیے پختہ وعدے خداد ندی مرز ا قادیانی نے بیان کئے ہیں۔ چنانچہ (از الداو ہام ۲۹۳ خز اکن جسم ۳۰۵) میں الہام اللی کے الفاظ انہوں نے اس طرح لکھے ہیں'' انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی ..... خدا تعالیٰ ہرطرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کوخرور پور ا کرے گا۔'' اس بیان پرخور کیا جائے کہ کیساختی وعدہ ہے اور کس قدر تاکیدوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اور برسوں وعدہ ہوتار ہا گر آخر کار پورانہ ہوا۔

اب یہاں مرزا قادیانی کے قول کے ہموجب خدا تعالی کی کیسی کذب بیانی اور وعدہ خلافی خاتی ہاں مرزا قادیانی کے قول کے ہموجب خدا تعالی کی کیسی کذب بیانی اور وعدہ خلافی خاب ہوئی۔ بلکے فریب خابت ہوا۔ یا ہے کہ وہ عالم الغیب ندتھا۔ قادر مطلق ندتھا۔ ور ند بید وعدہ خورا ندہوا تو بالصر ور خدا کا جموٹا ہونا اوراس کے رسول یعنی مرزا قادیانی کا جموٹا ہونا لازم آیا۔ کیونکہ انہوں نے بڑے زور سے اس پیشین گوئی کو اپنے لئے صدافت کا نہا ہے عظیم الشان مجرہ کہا تھا۔ جب اس مجرہ کا ظہور ندہوا، تو اس دو کی میں وہ جموٹے مشہرے اور قر آن مجید کے نص قطعی اور تو رات کے صرتے ہیان سے جموٹے قرار پائے۔

ہے کہ قرآن مجیدے اور تھے حدیثوں سے ثابت ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے وہ یقنینا جھوٹا ہے۔اس کے جھوٹا ہونے میں کسی مسلمان کوشک نہیں ہوسکتا۔ان کے اس دعوىٰ سے بخولي ابت بوتا ہے كمرزا قاديانى كوآ بت قرآنى' وَلْكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتِمَ النبينين "(احزاب، م) سے دلی افکار ہے۔ محر چونکہ جانتے ہیں کہ جارے دعوی کو صرف مسلمانوں بی کے مانا ہے۔ کوئی ہندو، کوئی آرید، کوئی عیسائی، ان پرایمان نبیس لایا اس لئے صاف انکار تو نہیں کرتے۔ بلکہ صاف طور سے نبوت تشریعی کا دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ ہماراایمان ہے کہ رسول الله علی خاتم النبین ہیں۔ مگر اس میں شبہیں کہ عوام کے دھوکا دینے کی غرض ہے الی باتیں بناتے ہیں جن کا جوت ندقر آن مجیدے ہے نہ حدیث سے۔ آیت فرکورہ سے قطعی طور سے ثابت ہے کہ شریعت محمد بینلی صاحباالصلوة کی رو سے جے نبی کہا جائے اور قرآن وحدیث میں جس کو رسول یا نبی کہا ہے ان سب کے آپ فاتم النہین ہیں۔ یعنی سب کے آخر میں آنے والے کیونکہ خَاتمَ النَّبِيِّين كمعنى لغت من اورماور وعرب من آخرالنبين كي بير يعنى تمام انبياءاور برتم كے نبیوں كے بعد آنے والے \_ پھر آ پ كے بعد كوئى نبى كى قتم كا آنے والانبيں \_ اور قر آن مجيد کے بیان کا قرید بھی اس کا شاہد ہے کیونکہ اللہ تعالی نے شروع قرآن مجیدے اکیس یارہ تک بہت سے انبیا اتشریعی وغیرتشریعی امتی وغیرامتی کا ذکر کر کے بائیسویں یارہ میں بیآ یت نازل کی اور جناب رسول الله عظا كى ايك خاص صفت خاتم النعين مون كى بيان فر ماكى اس يس النبيين جع ہے اور اس پر الف اور لام استغراق کا ہے، جس سے اشار وان تمام انبیاء کی طرف ہے جن کا ذکراس سے پہلے مولیا ہے اور خاتم کالفظ جب النہین کی طرف مضاف کیا گیا تو محاورہ عرب کے لحاظ ے اس کے معنی آخر النہین کے ہوئے۔ اب خاتم کے معنی مہر کے لینایا بیکہنا کہ آ ب تشریعی انبیاء کے خاتم بیں صحیح نبیں ہے۔ کیونکہ لغت سے اور بیان ندکورہ سے نمایت طاہر ہے کہ جتنے انبیاء تشریعی اور غیرتشریعی کا ذکراس آیت سے پہلے ہولیا ہے۔مثلاً حضرت موی اور باروال اوران كے بعد والےسب كے آخر مل آئے آئے والے بيں جس طرح سورج تمام تاروں كے بعد سب كة خريس مج كوكلاك باورب شارتارول كى روشى جيب جاتى باوراكك سورج كى روشى ان بہ ارتاروں کی روثی سے بہت زیادہ موتا ہے۔ حضرت سرورعالم کا آفاب نوت اس لئے آخر میں چکا اتا کہ معلوم کرنے والے خوب جان لیس کہ آپ کا وہ مرتبہ عالی ہے کہ آپ کے فیوضات اورانوار نبوت کے بعد کسی کا چراغ نہیں جل سکتا۔ تمام انبیا مثل تاروں کے ہیں اور آپ

مثل آفآب کے ہیں۔ قیامت تک آپ کی نبوت کی روشی چہتی رہے گا اور جس طرح سورج کے غروب ہوتے ہی دنیا کا خاتمہ ہو مورج کے غروب ہوتے ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی نبوت کے تم ہوتے ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی نبوت کے زمانہ میں کوئی نبی کسی طرح کا نہیں آئے گا۔ اور مقتفائے ، العلماء ورثة الانبیاء کے علماء وہی کام کریں گے جو انبیائے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ لسان العرب (جسم ۲۵) جوعر لی لفت کی نہایت متند کتاب ہے اور اس وقت عرب میں اس کا نہایت اعتبار ہے اس میں کھا ہے۔

''ختام الوادى اقصاه و ختام القوم وَخَاتِمُهُمُ وَخَاتَمهم آخرهم.....وفي التنزيل العزيز مَاكَانَ مُحَمَّدٌ ابا اَحَدٍ مِنْ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيُّينَ اى آخرهم''

در بعني عرب البيد بول حال ميس جونتام الوادي كمية بين اس كمعن بين اس ميدان کی انتهایعن جسمقام پرمیدان کی انتهاموئی ہاسے ختام الوادی کہتے ہیں۔ای طرح جب اہل عرب لفظ ختام كوياخاتم كوتوم كى طرف مضاف كرت بين اور خواتيم القوم يا خواتم القوم كبت ہیں تواس کے معنی آخر قوم کے ہوتے ہیں۔ یعنی جے خاتم القوم کہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ساری قوم کا آخر،مطلب بیہوا کہ مثلاً ایک قوم کے آ دمی کے بعدد میرے آئے۔سب کے آخریس جو آیا اسے خاتم القوم کہیں گے۔ (اس عبارت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ خِتام اور خواتم جب سی الیمی چیز کی طرف مضاف ہو۔جس میں وسعت ہے تو اس کی وسعت جہاں ختم ہوئی ہے اس جگہ کو خمام کہتے ہیں۔اور جب لفظ خاتم ایسے لفظ کی طرف مضاف ہوجس کے بہت سے افراد ہیں مثلاً لفظقوم ہاورخاتم القوم كہيں تواس كے يكى معنى بين كسارى قوم كا آخر۔اس طرح جب اس لفظ کوالنمین کی طرف مضاف کریں محے تو اس کے معنی آخراننہین کے ہوں مے۔) اس بیان کے بعدصاحب لسان، قرآن مجيد كي مشهورآيت مَا كَانَ مُحَمَّدُ الْأَنْقُل كر كے خاتم النهين كے معنى ا خرجم کے بیان کرتے ہیں۔ یہ معنی اگر چہ پہلے بیان ہے معلوم ہو گئے تھے مگر بالتخصیص آیت کونقل کر کے اس کے وہ معنی بیان کرنا جو بیان سابق سے سمجھے جاتے ہیں اس غرض سے ہے کہ صاحب كتاب محققين كى طے شدہ بات كوبيان كرتا ہے تاكه كوئى ناواقف دوسر مے معنى نہ لے اور اگر كوئى عمراہ دوسرامعنی لے تو اسے الزام دیا جاسکے۔ یعنی خاتم کے معنی اگر چہ مہر کے بھی آتے ہیں مگر یہاں وہ معنی نہیں ہیں۔ یہاں بالا نفاق اس کے معنی آخر کے ہیں تمام محققین اال لغت یہی معنی بیان کرتے ہیں چنانچہ قاموں اوراس کی شرح تاج العروس میں ہے۔

"الخاتم من كل شئى عاقبته واخرته وَالْخَاتِمُ اخِرُالْقَوْمِ كَالْخَاتَمِ ومنه قوله تعالىٰ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنُ اي آخر"

ترجمہ (یعنی ہرشے کے انجام کو خاتم کہتے ہیں۔ای طرح خاتم القوم آخر قوم کو کہتے ہیں اور قرآن مجید میں جو خاتم النہین ہے اس کے معنی آخر انہین کے ہیں اور یہی بات مخار الصحاح سے خاتم النہین کے خابر ہے۔) اب قادیا نی مربی ان کتابوں کی صراحت کودیکھیں کہ س صفائی سے خاتم النہین کے معنی آخر النہین کے بیان کئے ہیں اور خاص قرآن مجید کے الفاظ فال کر کے وہی معنی بیان کردیے جوہم بیان کرتے ہیں۔

جب تطعی طور ہے معلوم ہوا کہ خاتم النہ بیان کے معنی محاورہ عرب میں آ خرائیمین کے بین تو بالیقین ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جناب رسول اللہ بھٹے کوآ خرائیمین فرمایا ہے بینی حضورانو رتمام انہیاء کے آخر میں آئے ہیں آپ کے بعد کوئی نی ٹہیں آئے گا۔ جس کے انکار سے کوئی مسلمان کا فر ہوجائے کیونکہ قرآن مجید لفت عرب میں نازل ہوا ہے۔ اس لئے اس کے وی معنی لئے جا کیں گے جو محاورہ عرب میں آئے ہیں اور بیان نہ کور سے ثابت ہوا کہ خاتم انہیں کے معنی آخر انہیں کے جی اب اب میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح قرآن مجید کے نص طرح صحیح حدیثوں ہے ہی ثابت ہوگیا کہ حضورانور جانب رسول اللہ سے گئے کے بعد کوئی ہی ٹیمیں آئے گا۔ ای طرح صحیح حدیثوں ہے بھی ثابت ہے کہ حضورانور ہے گئے کے بعد کوئی سی نی ٹیمیں آئے گا۔ ہوئے طرح صحیح حدیثوں ہے بھی ثابت ہے کہ حضورانور ہے گئے کے بعد کوئی سیانی ٹیمیں آئے گا۔ جموٹے طرح صحیح حدیثوں ہے۔

آپ کے آخرالا نہیاء ہونے کا مقصد ہیہ کہ جس قدرا نہیاء بیجے گئے وہ سب بمزلہ مقدمۃ انجیش کے بقے اور آخضرت علی سلطان الا نہیاء ہرورعالم ہیں۔ آپ کے بعد کی جدید نی کی ضرورت نہیں رہی۔ بلکہ ہی آپ کی شان رحمت کے بالکل ظاف ہے۔ کیونکہ تجربہ اس کا شاہد ہے کہ جب نی آئے تو بعض پہلے نی کے مانے والوں نے بھی الکار کیا اور وہ مسلمان ندر ہے۔ جہم کے سخق ہوئے ۔ اب اگر حضورا نور کے بعد بھی نی مبعوث ہوتے تو حسب عادت بعض آپ کے امتی بھی ان سے الکار کرتے اور جہم کے سخق ہوتے تو اس کا نتیجہ بیہ وتا کہ جناب رسول اللہ کے بعض مانے والے بھی جہم میں جائیں۔ گرکس سے مسلمان کے دماغ میں بید خیال کی طرح نہیں آسکتا کہ جس نی کریم کی صفت رحمت ہو۔ جس کی شان کو اللہ تعالی رحمت فرمائے۔ جس سے نہیں آسکتا کہ جس نے کرائے۔ جس سے

فاص خطاب کر کے فرمائے ''وَ مَا اَرْسَلْنَاکَ اِلّا رَحْمَةُ الْلَقَالَمِیْن '' (الانبیاء ۲۰۱) لیمی ہم فاص خطاب کر کے فرمائے ''وو ما اَرْسَلْنَاک اِللّا رَحْمَةُ الْلَقَالَمِیْن '' (الانبیاء ۲۰۱) لیم ہو سکت ہے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی شان کی وقت الیمی ہو سکتا۔ یہ کراس کا مانے والاجہ ہی کہ دریدہ وَئی ہے کہ دنیا کے بھی کم چالیس کروڑ اس حبیب کبریارہمۃ للعالمین گ کم مانے والوں کوجہ ہی کہتا ہے اور حضورا نور کی شان میں شخت و صبد لگا تا ہے۔ حضور کے بعد نی کی اس کے بھی ضرورت نیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی است کے علاء کو وہ شرف دیا ہے کہ انبیا کے نی اس اسرائیل جو کام کرتے ہے وہی علائے امت کریں گے۔ اب وہ حدیثیں بھی ملاحظہ بیجئے جن سے اسرائیل جو کام کرتے ہے وہی علائے امت کریں گے۔ اب وہ حدیثیں بھی ملاحظہ بیجئے جن سے اسرائیل جو کام کرتے ہے وہی علائے امت کریں گے۔ اب وہ حدیثیں بھی ملاحظہ بیجئے جن سے اسرائیل جو کام کرتے ہیں مان ماجہ کا بیاب فتنہ الدجال وخروج عیشی بن مربم ) میں ابوالمہ اس بی طویل حدیث مردی ہے اس میں رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد البابی سے ۔ انا انجو اللہ نہیاء و انتہ الحول اللہ علیہ اس برخوب غور کیا جائے کہ اس حدیث میں صاف

ے ہیں۔ مطلب .....یتی رسول اللہ عظی اپنی امت سے خطاب کر کے فر ماتے ہیں کہ ہیں تمام انہیاء کے آخر میں ہوں اور تم سب امتوں کے آخر میں ہو۔ میر سے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ تمہار سے بعد کوئی دوسری امت ہے۔ اے عزیز دیکھوجس طرح لغت اور محاورہ عرب سے ثابت ہوا کہ خاتم العین کے معنی آخر انہیں کے ہیں اس طرح حدیث رسول اللہ عظی سے بھی نہایت صراحت سے ثابت ہوگیا کہ خاتم انہیں کے معنی آخر انٹہین ہیں اور حضور آخر انٹہین ہیں۔

لفظ آخرالانبیاء ہے خاتم الانبیاء نہیں ہےجس سے ثابت مواک خاتم الانبیاء کے معنی آخرالانبیاء

٢\_ صديث .... "سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خالم النبيين لا نبى بعدى "

تر جمہ .... لیعنی میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں گے ہرا یک اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھے گا حالانکہ میں خاتم النبینین ہوں میرے بعد کسی قتم کا کوئی نبی آنے والانبیں ہے۔ لیعنی میرے بعد کسی کونبوت کا مرتبہ نہ کے گا اور جونبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔

المضمون كوابام يخارى (ج اص ٥٠٩ بابط علامات النبوة في الاسلام اور مسلم ج٢ ص٣٩ فصل في قوله ان بين يدى الساعة كذابون اور ابودائود ج۲ ص۱۲۷ باب ذكر القتن و دلائلها اور ترمذى ج۲ ص۳۵ باب ماجاء لا تقوم الساعة حتى بخرج كذابون) وغيره نے روايت كيا ہے۔ اس حديث ش تأش كرنے سے گیا تكى تابت ہوتى ہیں۔

اوّل! یہ کہ حضورانور ﷺ پیشین کوئی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری امت میں جموٹے مدعیان نبوت بیدا ہوں ہے۔

دوم! بیرکدان کے جموٹے ہونے کی بیعلامت بیان فر مائی کدامت محمدی ہونے کا دعویٰ کریں گےاورائے آپ کوائٹی کہ کرنبوت کے مدمی ہوں گے۔ بیعلامت مرزا قادیانی میں پورے طورے یائی گئی اس لئے وہ جموٹے مرعیوں عمی ہوئے۔

سوم!ان کے جموٹے ہونے کی یددلیل فرمائی وانا حاتبہ النبیین لا نہی بعدی ۔
یعنی وہ جموٹے نبوت کا دعویٰ کریں ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی تی نبیل ہے۔میرا خاتم النبیین ہونا میں کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے۔اس سے خاص طور سے اس مدگی کا جموٹا ہوتا ٹابت ہوا جو اپنے آپ کوائٹی کم کر نبوت کا دعویٰ کرے اورا پنے آپ کوائٹی نبی کیے۔ اور مرزا قادیائی نے ایسانی کیا۔اس لئے بموجب ارشاد جناب رسول اللہ علیہ کے مرزا قادیائی جموٹے مشہرے اس کا کوئی جو ابنیں ہوسکتا۔

چہارم! نہایت صراحت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ لفظ خاتم النہین کے منے نقط اخرائی نہیں کے منے نقط اخرائی بین کے ہیں۔ جس طرح محاورہ عرب اور افت سے پہلے ثابت کیا گیا کہ خاتم النہین کے میں۔ ای طرح اس صدیث سے بھی نہایت صفائی سے یہ ثابت ہوا، اور یہ من نہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ علیہ انہیاء کی مہر ہیں۔ یازیت ہیں اس کی دود جہیں ہیں۔ ایک یہ یہ جملہ ان دعیوں کے جموٹے ہونے کی دلیل میں بیان ہوا ہے۔ اگر مہر کے معنے لئے جائیں تو ان مرعیوں کے جموٹے ہونے کی دلیل نہیں ہوگتی۔ لیتی پہلے بیار شاد ہوا کہ میرک مات میں جو ان مرعیوں کے جموٹے ہونے کی بیدلیل نہیں ہوگتی۔ لیتی پہلے بیار شاد ہوا کہ میرک امت میں جموٹے مرکی پیدا ہوں گے۔ پھر ان کی بیوالت بیان فرمائی کہ ان میں ہرا کی نبوت کا وگوئی کر سے کہ خدا نے جمعے خاتم انہیں ہوں میرے بعد کوئی بین ہوئی کی بیدکوئی نبین ہوں نہیں ہوں میرے بعد کوئی بعد کوئی نبوت کرنا ان کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر بعد کوئی نبوت کرنا ان کے جموٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اب اگر بعد کوئی غرز ائی بنائے کہ صدیث کے کیا معنے ہوں گے؟ گر

یہ لیکنی بات ہے کداگر یہاں خاتم کے معنے مہر کے لئے جائیں تو یہ جملہ فلط ہوجائے گا بلکہ حدیث کے مطلب کو بگاڑ دےگا۔ دوسرے یہ کہ خاتم النہین کے بعد جملہ لا بھی بعدی کا اضافہ کیا گیا۔ جس سے نہا ہت واضح ہو گیا کہ انا خاتم النہین کے یکی معنی جیں کہ میں آخر النہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا ، یہ بیان دوطریقوں سے ثابت کرتا ہے کہ یہاں خاتم کے معنی مہر کے نہیں جی بلکہ خرکے ہیں۔

مہملاطریقہ! یہ کہ جملہ اَنَا خَاتَمَ النبیین معیان نبوت کے جموئے ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی وہ مدی اس لئے جموئے ہوں گے کہ میں آخرانیمین ہوں میرے بعد کوئی ٹی نہیں ہے۔ اس لئے اس کا بید دعویٰ اس کے جموئے ہونے کی دلیل ہے۔

دوسراطر بقدایہ بے کہاں کے بعد الا نہی بعدی کہ کراس کی شرح کردی اور فرما دیا کہ میرے بعد کوئی ٹی کسی طرح کانہیں ہے۔ کیونکہ عربی دان واقف بیں کہ یہاں لانفی جنس کا ہے آؤر لفظ نی کرہ ہے۔اس لئے ہرشم کے نی کی نفی ہوگئی۔

پیچم اس مدیث کے الفاظ اور معنی پر نظر کرنے کے بعد جب واقعات پر نظر کی جاتی ہے اور ویکھا جاتا ہے کہ آنخضرت کے بعد بعض نبوت تشریعی کے مدی ہوئے۔ جیسے صالح بن طریف متقدین میں اور بہاء اللہ بالی متاخرین میں اور بعض غیرتشریعی نبوت کے جیسے ابولیسٹی وغیرہ ان سب کے جھوٹے ہونے کی آپ نے یہی دلیل بیان فرمائی کہ میں آخراننیجن ہوں۔ میر بعد کوئی نبیس ہے اور وہ نبوت کا دعوی کریں گے اس لئے وہ جھوٹے ہیں۔ اس سے تطعی اور بیتی طور سے نابت ہوگیا کہ آپ کے بعد تشریعی غیرتشریعی ۔ امتی ،غیرامتی ،ظلی ، بروزی کی تم کا نبی طور سے نابت ہوگیا کہ آپ کے بعد تشریعی غیرتشریعی ۔ امتی ،غیرامتی ،ظلی ، بروزی کی تم کا نبی منبیل ہوگا۔ کیونکہ خاتم کی اضافت نے اور آلا نبی بغیری کے المائے فی جنس نے ہرتم کے نبی کی نبیل ہوگا۔ کیونکہ خوب جان سکتے ہیں۔ اس لئے فابت ہوا کہ جورمول خدا کے بعد نبوت کا دعوی کر رے گا وہ جھوٹا ہوتا تو آ قاب نیمروز کی طرح اس حدیث سے روش ہوگیا۔

معیشم! اس مدیث ے آیت قرآنیو ولیکن دُسُول الله و خاتم النبین کانمیر کھی پورے طور سے ہوگی اور وہی خدادندی کی تغییر صاحب وجی نے کروی اور وہ تغییر بھی الہام خداوندی سے کی جس کا ذکر او پر کیا گیا اور یتغییر بالکل محاورہ عرب کے مطابق ہے۔ آخر میں جھے ہیکہنا ہے کہ ذکورہ حدیث میں جو تیس جھوٹ مدعوں کے آئے گرمے۔ اس کا بیمطلب نہیں

ہے کہ قیامت تک تمیں ہی جھوٹے آ کیں گے اور ان کے سوااگر اور مدی ہوں گے تو سیچ ہوں گے۔ بید مطلب ہر گزنہیں ہے۔ بلک غرض یہی ہے کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس کا اثبات بالمشافد کیا جائے گا اور آپ اور حاضرین جلسہ دیکھ لیس سے کہ الفاظ حدیث ہے۔ اس کا اثبات کر دیا گیا کہ جناب رسول اللہ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اگر چہیں ہزار مدی ہوں۔

الغرض اس حدیث مل جوعلامت جموئے مدعیان نبوت کی بیان ہوئی وہ مرزا قادیائی میں نبیش کا ذب ثابت کرتا ہے۔ اس میں نیٹنی طور سے پائی جاتی ہے اور حدیث کا آخری جملہ بھی انہیں کا ذب ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث کے سوا اور بھی حدیثیں اس مضمون کی اس قدر جیں کہ اس کے متواتر ہونے میں کوئی تر دو نہیں ہوسکتا۔ بعض روایتیں اور بیان کی جاتی ہیں۔

٣٠ ـ حديث ..... "انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي "

میح بخاری (جامی ۱۰۵ باب ماجاه فی اسامد سول) اور سلم (جهم ۱۳۶ باب فی اسانه علیه این اسانه علیه اسانه مطلب! رسول الله علیه فرماتے ہیں کہ میں عاقب موں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نی نہیں ہے نی نہیں ہے دیکو کی جی خابت ہوا تھا کہ حضور الور علیہ کے بعد کوئی نی نہیں ہے اس طرح اس حدیث سے بھی خابت ہوا۔

ابوموسیٰ اشعری کہتے ہیں

٣ حديث ..... "كان رسول الله شخ يسمى لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفى "كن (شيم سلم - ٢٥ صا٢٦ باب في المدحد)

مطلب!رسول الله ﷺ نے اپنے متعدد نام بیان فرمائے ہیں اور فرمایا ہے کہ بیں محربوں اور احمد بوں اور مُقَفّی بوں اور مقفیٰ کے معنی محدثین نے وہی بیان کئے ہیں جوعا قب کے ہیں۔ لینی آخر الانبیاءاس کے بعد کوئی ٹی نہیں ہے ( نو دی شرح مسلم وغیرہ دیکھو)

اس مدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ جناب رسول اللہ کا نام احمیمی ہے۔ بیدوہ نام مبارک ہے جو قرآن شریف میں نہا ہے صردحت سے آیا ہے اور کلام اللی بتارہا ہے کہ بیان مبارک جناب رسول اللہ کا ہے۔ اس مدیث میں اس اجمال کی جو قرآن شریف میں تھا اور زیادہ تفصیل کردی۔ اب کسی کا ذب کو جائے وم زدن نہیں ہے۔ اب بعض قادیا نیوں کا بیکہنا کہ بیان مضور انور گانہیں ہے۔ مرز اغلام احمد کا ہے کھئی فلط ہے، فلام ہوکرمولی بنتا جا ہے ہیں۔

۵ - صديث ..... "كانت بنو اسرائيل تسو سهم الا انبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لا نبى بعدى وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا ماتاً مرنا قال فوابيعة الاول فالاول اعطوهم حقهم وان الله سائلهم عما استرعائهم. "

صیح بخاری (جام ۱۹۸۱ باب ماذ کرعن نی اسرائیل)

مطلب! '' بنی اسرائل پرانبیا و حکومت کرتے تھے جب کوئی نی انقال کرتا توان کی جگہ دوسرا نی قائم ہوتا تھا اور میرے بعد کوئی نی نہیں ہے البتہ خلفاء ہوں گے (جومسلمانوں کے تمام امور کالظم کریں گے ) اور ان کی کثرت ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آ ہے ہم کو کیا ارشاد فرماتے ہیں ، یعنی جب بہت ہے ہوں محرتوا گرایک وقت میں کئی ہوئے تو ہم کو کیا کرنا چاہے۔)

''حکم ہواجس سے پہلے بیعت کرلواس کو پورا کر واوران کے حقوق کو پورا کرتے رہو۔
اللہ تعالیٰ خلفاء سے ماتحت کی نسبت سوال کرے گا کہ کس طرح انہوں نے رعیت سے برتاؤ کیا۔''
اس صدیث سے نہایت صفائی سے ظاہر ہوگیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی کی جتم کا نہیں ہوگا۔اس میں
لفظ ختم یا خاتم نہیں ہے۔جس کے معنی میں گفتگو کی گنجائش ہو سکے بلکہ صاف طور سے بیارشاد فر مایا''
لا نبی بعدی ''جس کے معنی قطعی طور سے بھی ہیں کہ میر سے بعد کوئی نبی کی طرح کا نہیں ہے۔
لا نبی بعدی ''جس کے معنی قطعی طور سے بھی ہیں کہ میر سے بعد کوئی نبی کی طرح کا نہیں ہے۔
اس کے معنے سوااس کے اور کچھ نہیں ہو سکتے۔ یہ صدیث اس کتاب کی ہے کہ جس کی حت کا مرتبہ
بعد قرآن مجید کے مسلمات سے ہاوراس کا مضمون وہ ہے جس کی تائی قرآن مجید سے صاف
طور سے ہوتی ہے۔''سور ہ نور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

''وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيُنَ امَنُوُمِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيُنَ مِنْ قَبْلِهِمُ'' (التر٥٥)

مطلب! (جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ بلاشک و شہری ملک میں فلیفہ اور حاکم بنا کیں سے جیسا کہتم ہے پہلے بنی اسرائیل میں بنائے تھے۔)

اس آیت میں اللہ تعالی امت محمر یہ پر اپنا انعام فلا ہر فرما تا ہے اور نہایت صاف طور سے صرف خلافت کا وعدہ دیتا ہے۔ چنانچہ اول ظہوراس کا خلفاء داشدین ہے ہوا۔ سب سے اول حفرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عمان غمی ان کے بعد حضرت عمل کرم اللہ وجہ ہوئے۔ برز مانہ خلافت راشدہ کا ہوا۔ اس کے بعد اور خلفاء ہوئے رہ بعد حضرت عمل کرم اللہ وجہ ہوئے۔ برز مانہ خلافت راشدہ کا ہوا۔ اس کے بعد اور خلفاء ہوئے رہے

اوراللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ مگراس آیت میں یا کسی اور آیت میں بیوعدہ ہرگزنہیں ہے کہتم میں ہم نبی پیدا کریں گے۔حالا نکداس آیت میں ہاس کے ذکر کا موقع تھا۔ کیونکہ اللہ پاک اپنااحسان ان پر جمار ہا ہے۔ اگر کوئی نبی آئے والا ہوتا تو آیت میں ضروراس کا بھی وعدہ ہوتا۔ حدیث ندکورہ نے اس آیت کی کا مل تغییر کردی کہ امت محمد ہیں خلافت ہوگی نبوت نہ ہوگی۔ آیت سے ضمنا اور طبخا سمجھا جاتا تھا۔ حدیث نے اس کی تغییر کردی اور اس آیت وحدیث سے خاتم النہیان کے معنی کی شرح بھی ہوگئی۔ یعنی رسول اللہ آتر خرالا نہیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ٹیس ہے۔

"رسول الشعطية فرمات بين-"

٢\_حديث ..... "لم يبق عن النبوة الاالمبشرات قالوا وما المبشرات قال الرويا
 الصاحة "

مطلب! اب نبوت باقی نہیں رہی البتہ اعظم خواب باقی ہیں مسلم کی روایت معلوم ہوتا ہے کر حضور کا بیارشاد مرض موت میں تھا۔

اس وفت میں بیارشاوفر مانا نہائت صاف دلیل ہاں بات کہ کہ آپ اپنی امت کو متنبیل ہے۔ میں بیارشاوفر مانا نہائت صاف دلیل ہے اس بات کہ کہ آپ اپنی امت کو متنبیل ہے۔ میری نبوت کے بعد جو نبوت کی امت محمد یکا اتفاق ہے مجمنا۔ یہ معمولی حدیث نبیل ہے۔ یہ محمدین کی حدیث ہے اس کی تائید میں بہت کی حدیث میں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس حدیث کا مضمون متواتر ہے بطور نمونہ یہاں چند حدیثیں ہیں گئی ہیں۔

المالحة " النها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوة الا الرؤيا الرؤيا

(ابوداتودج اص ٨٩ ماب الدعافي الركوع والسجود اور نسائي ج اص ١١١ باب الامر بالاجتهاد في الدعافي السجود)

مطلب! (رمول الله على فرمايا الدكوكو! نبوت كى بشارتوں سے كھ باتی نبيس رہا يمرا جھے خواب، بيرحديث بھی مرض موت ميں حضورا نور ﷺ نے بيان فرمائی ہے )

ا مام احد كنز العمال ج ۱۵ ص سعد عن غمبر ۱۹۳۸ ج ۲ غمبر ۱۳۳۸ اورا بن ماجه مسلم ج اص ۱۹۱ باب النبي عن قراة القرآن في الركوع و يجود، اور طبراني ج ۳ ص ۱۷ صديث غمبر ۳۰۵ روايت كرتے بين \_ ٨- صديث ..... ' ذهبت النبوة وبقيت المبشرات'

(ابن ماجيش ١٤٨٨ باب الرؤياالسالحه) الخ

مطلب! نبوت فتم ہو چک اور میشرات باتی ہیں یعنی رسول اللہ علی کے بعد نبوت باتی نہیں رہی آپ کے بعد کوئ نبی نہ ہوگا البتہ خواب باتی ہیں۔

جناب رسول الله ﷺ کے بعد تائب رسول الله ﷺ اور کاملین امت کو سے خواب موت رہیں گی۔جن سے انہیں بشارت موقی رہیں گی۔جن سے انہیں بشارت موقی رہیں گی۔ جن سے انہیں بشارت موقی رہیں گی۔اس صدیث کو طبر انی اور ابن ٹزیمہ نے مجھے کہا ہے یہ دونوں پڑے محدثوں میں ہیں۔ محدث الی یعلیٰ روایت کرتے ہیں

٩\_حديث....." أن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا نبي ولا رسول بعدي "

(واللفظ لدفلارسول بعدى ولاني، متدرك حاكم ح ٥٥ عديد غبر ٨٢٣٩)

مطلب! (رسول الله على في ماياك رسالت اورنبوت منقطع موكى مير بعداب ندكونى في موكادر ندرسول موكا - بعداب ندكونى في موكا اورندرسول موكا -)

یہاں تک قرآن مجید کی دوآ بھو اور نوصد بھوں سے ٹابت کردیا گیا کہ جتاب رسول اللہ عظافہ کے بعد کوئی ہی نہ ہوگا اور کہلی صدیث ہیں تو نہایت صاف طور سے رسول اللہ عظافہ اپنے آ خرانیمین فرمار ہے ہیں اور چھ صدیثوں ہیں لفظ ختم یا خاتم نہیں ہے۔جس کے معنے ہیں جائے دم زدن ہو۔ دوسری صدیث ہیں لفظ خاتم انہین کا آیا گر اس کے بعد "لا نبی بغیدی" نے اس کی پوری شرح کردی کہ خاتم کے معنی آخر کے ہیں مہر کے نہیں ہیں۔اب ان نصوص صریحہ کے بعد امت محد سے ہیں نبوت کو باقی رکھنا صریح خدا اور رسول کے فیصلہ سے انکار کرنا ہے گرصر احداد نہیں۔ باتیں بنا کر اس میں شبنیں کہ مرز اغلام احمد کو سچا مان کر ریہ کہنا کہ ہم قراب و صدید کو مانتے ہیں ایسانی ہے جیسا یہود کو سالہ پرتی کرنے کے ساتھ میہ کہتے تھے کہ ہم قوریت کو مانتے ہیں۔ ایسانہ ہیں ہے جیسا یہود کو سالہ پرتی کرنے کے ساتھ میہ کہتے تھے کہ ہم قوریت کو مانے ہیں۔

غرضیکہ اس میں کسی طرح کا شک وشبہیں ہوسکتا کہ جناب رسول اللہ علی ہے بعد منصب نبوت باتی نہیں رہا۔ اس لئے اب جودعوئی کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ اس کے جموٹا ہونے میں کسی طرح کا شک وشبہیں ہے اور نہ ہوسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے نفس قطعی سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ علیہ آخر انہیں ہیں۔ آپ کے بعد کی کومر تبہ نبوت نہ ملے گا۔ اسی طرح احادیث صحیحہ

متواتر ہے بھی نہاہت صراحت ہے بالیقین ثابت ہوگیا کہ آپ کے بعد مرتب نبوت کسی کو نہ لیے گا۔ اس کی وجہ بھی نہاہت معقول بیان کردی گئی۔ اب بعض جاہل قادیا نیوں کا بعض آ سے قرآنی کو گا۔ اب بعض ان کی جہالت اور بے خبری کی دلیل پیش کر کے امت محمد یہ مطابقہ میں نبوت کو ثابت کرنا محض ان کی جہالت اور بے خبری کی دلیل ہے۔ میاں قاسم علی نے اس بات میں رسالہ کھا تھا۔ اس کے دوجواب لکھے گئے ہیں۔ ایک منشی پیر بخش لا ہوری نے لکھا، دوسراصوبہ بہار کے ایک عالم نے لکھا ہے اور وہ مشتہر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد قاسم علی مرزائی اوران کے معین وہددگارسب دم بخود ہیں۔

اب یالکوئی کلرک آئیمیں کھول کرا ہے مرشد کے گذب کے دلائل کو دیکھیں کہ کس صفائی سے قرآن مجید سے سے حصے حدیثوں سے مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوئے۔ اب وہ یہ بتا کیس کہ ان کا چینی آئیس سچا ٹابت کرسکنا ہے؟ انہوں نے میر ساعلان کے جواب میں بھیجا ہے۔
کیا حضرت مسیح کی موت کے ثبوت سے بیآیات واحادیث دنیا سے نیست و نابود ہوجا کیس گی اور مرز اقادیانی کا دعوی نبوت لائق توجہ ہو سکے گا؟ کیا ان کی پیشین گوئیوں کے جھوٹا ہونے اور ان کوسی تطعیہ اور احادیث حیجہ سے قطعاً اور یقیناً کا ذہ نہیں ہوئے؟ ضرور ہوئے۔ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔

مولانا عبداللطیف صاحب کے پینے کو ایک سال سے زیادہ ہوا گرکسی قادیانی مربی کو جرات شہوئی کہ جواب دے۔ یہ مضمون فیصلہ آسانی حصہ سوم جس لکھا گیا ہے اور مرزا قادیانی کو جھوٹا ٹابت کیا گیا ہے۔ اس کو چھپے ہوئے چوتھا برس ہے۔ اب عبدالکریم مرزائی سیالکوئی دکھا کیں کہ کس نے اس کا جواب دیا۔ پھر کس منہ سے وہ ایک بیکار چیلئے ہمارے پاس بھیجتے ہیں اور اپنے مربیوں کو اور ظیفہ کو ٹر مہیں دلاتے کہ جب تک ان رسالوں کا جواب نددیا جائے تو کس منہ سے مرزا کے دعویٰ نبوت کا اعلان ویا جاتا ہے اور اس جھوٹے دعوے پر پردہ ڈالنے کے لئے خواہ تخواہ مواہ مرزا کے دعویٰ نبوت کا اعلان ویا جاتا ہے اور اس جھوٹے دعوے پر پردہ ڈالنے کے لئے خواہ تخواہ محض سے موعود ہوتا ہو کہ دوم آپ کی فعنول بحث کو چھڑا جاتا ہے۔ اگر حضرت سے مرکبے اور دومرا کوئی مخص سے موعود ہوتا ہو کہ وہ مقدس پا کہا ڈھن ہوگا ہو گا ہو کا جو ما ہو گا گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا ہو گا گو گو گا گھر ہو گا گا گا ہو گا گو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گو گا گا ہو گا گا ہو گا گا ہو گا گا گو گو گا گا ہو گا ہو گا گا گا ہو گا گا گا گا ہو گا گا گا گا گا ہو گا گا گا گ

غرضيكه جب ممن مرزا قادياني كاكاذب موناكافل طورس ابت كرديا بواب

ہمیں حضرت سطح کی حیات وممات پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اورا کر سیالکوٹی مرزائی
یا کوئی مرزائی ضرورت ثابت کرے تو سامنے آئے اور ثابت کرے دکھائے ، مگر ہرگز ثابت نہیں کر
سکتا۔ آخر میں راقم بیجی کہتا ہے کہ حیات سطح کے ثبوت میں متعددرسالے لکھے گئے ہیں اور مرزا
قادیائی نے جو کچھ حضرت سطح کی ممات کے ثبوت میں اپنی جدت دیکھائی ہے اس کی الی دھجیاں
اڑائی گئی ہیں کہ بایدوشایداور بڑے بڑے دسالے لکھے گئے ہیں۔ میں چندنام مع محتقر کیفیت کے
لکھتا ہوں۔

# حیات اسی علیدالسّلام کے ثبوت میں رسائل

ا۔ الحق الصریح فی حیات است میں اسلام المحد بشرمردم سے مرزا قادیانی کا دالی میں اس مئلہ پر مناظرہ ہوا مگر مرزا قادیانی اسے ناتمام چھوڑ کرقادیان بھا کے اور مولانا نے بید سالہ بورا کر کے ۱۳۰۹ھ میں مطبع انصاری دالی میں چھوایا۔

۲-الالهام المصحيح فى حيات المسيح سيرساله ۱۳۱۱ه ي مولانا غلام رسول صاحب في حيان في المسيح المسيح المرجهوايا به اورتازندگي كتير بكراكر مرزا قادياني في يا عيم نورالدين قادياني في اس كه جواب من قلم المايا تو پراييا جواب ديا جائكا كهوش جاتى الدين قادياني في اس كه جواب من قلم المايا تو پراييا جواب ديا جائكا كهوش جاتى رسي حيات المراوردنيا سي قطر آن ي حضرت من المارس من المارس من المارس المار

س السيف الاعظم .....مقام كنك ميں بعض مرزائيوں نے مناظره كافل كيا تعادوباں كے الك بهدرداسلام سيد كرم على صاحب ريكس اعظم نے مولوى غلام مصطفیٰ صاحب سيدوانى كومناظره كي باديا محرقاديانى صاحب كى طرح سامنے ندآئے دانہوں نے ايك دسالد كھاتھا ممات

مسط پرمولانا نے اس کے جواب میں ۱۳۲۸ ہیں پررسالد کھماادر ۱۹۱ ہیں مطبع فخر المطالع لکھؤ میں چھپولایا ہے۔ محراس کے جواب ہے بھی قادیانی عاجز رہے۔

یہ چاردسالے تو مدت سے چھے ہوئے مشتہر ہیں۔ پہلا رسالہ ۲۲ برس سے اور دوسرا
۲۲ برس سے مشتہر ہے۔ پھر کیا ہیڈ کلرک سیا لکوٹی نے ان رسالوں کوئیس و یکھا اور اگر دیکھا ہے
توان باتوں کا جواب نہیں پایا ہے جوانہوں نے اپنے چینج ش کھی ہیں۔ ان رسالوں کو کررویکھیں
اور پھر ہمیں کھیں کہ ہماری فلاں بات کا جواب نہیں دیا گیا حالا نکہ اس کا جواب و بنا ضرور تھا۔ پھر
ہم انہیں سمجھا ویں کے اور ان کی ناوانی اور ناواقلی کو دکھا ویں گے۔ ایک جدید رسالہ جو خانقاہ
رہمانیہ موتکر میں حیات سے پر کھا گیا ہے وہ بجیب رسالہ ہے۔ اس میں قرآن مجید سے اور احادیث
سے اور اجماع امت سے اور مرز اقادیا نی کے مسلمات سے حضرت میں گی حیات کو تاب کیا ہے
اور مرز اکے دیوے قرآن دانی کی وہ دھجیاں اڑائی ہیں کہ خداکی بناہ۔ گر بدرسالہ اب تک چھپا
نہیں ہے۔ حیات میں ان کانا م ہے۔

آخریش پھرکہوں گا کہ ہم نے مرزا قادیانی کونہایت قطعی دلیلوں سے جھوٹا ٹابت کردیا ہے۔اب ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات و ممات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزائی پہلے ہمارے الزامات کواٹھا ئیں اوران کا راستیا زاور نیک ہونا ٹابت کریں پھراس کے بعد حیات وممات پر بحث کریں۔

اس میں شہر ہیں کہ حضرت سے گی حیات وہمات کے مسئلہ کوسب سے اوّل پیش کرتا خاص اس غرض سے ہے کہ مرزا قادیا نی کے گذب پر پردہ ڈالا جائے۔ چونکہ ان کے بڑے خوب جان چکے ہیں کہ ہم مرزا کی صدافت ہا بت نہیں کر سکتے اس لئے اس بحث کوا پئی سپر بنار کھا ہے۔ جانے ہیں کہ اس میں علمی بحث پیش آئے گی اور عوام اسٹیس مجھیں گاور بحث بھی طویل ہے اس لئے اس میں اس قدر دریر ہوگی کہ مرزا کی پردہ دری کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ بیطریقہ مرزا قادیانی نے اس لئے اس میں اس قدر دریر ہوگی کہ مرزا کی پردہ دری کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ بیطریقہ مرزا قادیانی نے اس لئے اس میں اس قدر دریر ہوگی کہ مرزا کی پردہ دری کی نوبت ہی نہ آئے گی دوات میں جوخوبیاں ہیں وہ محمل نہیں ہیں۔ ان کے آنے کی جو علائی ہیں ہی ہی جو میں آئی ہیں دہ اس کے بیرو میا لکوئی ہیں۔ چند در آئی کی کہ کاری تی کہ کاری بیا تھوں کی اور خواب ہے۔ انہیں چاہئے کہ ذرا ہمت کر کے ماری تو بیا گوئی ہیں۔ یعدد دری بات کریں۔ مرزا ئیول کا فریب

جن کوخوف خدااور ق طلی ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ قادیانی مرزا کا جھوٹا ہونا قرآن شریف اورا حادیث اورخودان کے اقراروں سے ٹابت کر دیا گیا اور اس باب میں تمیں چالیس رسالوں سے زیادہ لکھ کرشائع کر دیئے گئے اور تمام مرزائی ان کے جواب سے عاجز ہیں گرجس طرح قدیم عیسائی پاوری ہاوجود لاجواب ہوجا ئیں گانے نہ بہب کی اشاعت میں کوشاں ہیں۔ اس طرح قدیم عیسائی پاوری ہاوجود لاجواب ہوجا ئیں گانے نہ بہب کی اشاعت میں کوشاں ہیں۔ اور اب دوطرح سے انہوں نے فریب دینا اختیار کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جہلا عوقر آن شریف میں تو ایف کر کے جا بجا غلام می سطور تے ہیں وہ اپنی ہماعت میں ہیش کر قرآن شریف کا درس دیتے ہیں اور مرزا قادیائی کی تعریف قرآن شریف سے ٹابت کرتے ہیں۔ اورعوام کوفریب دیتے ہیں۔ بھائی مسلمان اس اندھیر کو طلاحظہ کریں کہ جس کا جموٹا ہونا بھنی طور سے دکھا دیا گیا ہواس کی تعریف قرآن شریف ہیں ہوگئی ہے؟ اگر ایسا ہوتو قرآن مجید منجاب اللہ شدر ہے (نعوذ باللہ) دوسرا فریب ہے۔ جب کوئی ان سے مناظر ہے کی درخواست کرتا ہے تو شعرت سے کی حیات ومرات کی بحث کو پیش کرتے ہیں اور پنیس بچھتے کہ اگر حضرت سے مرجوئا ہونا قرآن و صدیت کے علاوہ اس کے پخت تو ایسا جوٹا مونا قرآن و صدیت کے علاوہ اس کے پخت تو ایسا جوٹا محض کیوگر سے باب ہوگیا ہونا قرآن و صدیت کے علاوہ اس کے پخت اور ادر مار در سالوں کا جواب سے خرزائیوں کا پہلافرض یہ ہے کہ ان کی صدافت ٹابت کریں اور میالوں کا جواب دیں۔ فظ



#### بمر لالد الرجس الرجيع ٥

جس میں ختم نبوت پر دلائل اور امت محمد یہ کے فضائل بیان کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن واحادیث سے تابت کیا ہے۔ اور جناب رسول اللہ علیہ کے بعد نبی نہآنے کا ایک عجیب سیر عظیم دکھایا ہے۔ جس سے حضور سرور انبیاء کی شان رفعت اور امت محمد میری عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

## اظهارواقعه

مونگیر خانقاہ رحمانی سے مولانا مفتی عبداللطیف صاحب و مولانا محمد عبدالشکور صاحب لکھنوی تبلغ واشاعت کی غرض سے بھا گیورو پورپی تشریف لے کے تصدونوں صاحبوں کی دہاں تقریریں ہوئیں اور عبدالما جد قادیانی سے جو قادیا نیوں کے سرکردہ شار کے جاتے ہیں مناظرہ کی بار بار درخواست کی گئی۔ گرعبدالما جد قادیانی گریز کرتے رہے۔ ایک دن عبدالما جدقادیانی کچھ بار بار درخواست کی گئی۔ گرعبدالما جدقادیانی گریز کرتے رہے۔ ایک دن عبدالما جدقادیانی کی معان کر پی تفیق کے اور مولانا خصرات علائے کرام ایک جماعت کے ساتھ عبدالماجد قادیاتی کے مکان پر پی گئے گئے اور مولانا عبدالشکور صاحب نے مرزا قادیانی کے صدق و کذب پر گفتگو کرنی شروع کردی چنا نچہ جب مرزا قادیانی کے صدق و کذب پر گفتگو کرنی شروع کردی چنا نچہ جب مرزا قادیانی کے عبدالماجد قادیانی نے اپنے نبی کی صداخت میں ایک یا تیں قادیانی کا کذب فارت کردگھایا گیا تو عبدالماجد قادیانی نے اپنے نبی کی صداخت میں ایک یا تیں بیش کیں جس کا غلط ہونا قرآن مجید ہاتھ میں لیکر بسم اللہ تک صحح نہ پڑھ سکے۔ اور ان کی اس حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں حالت نے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں حالت کے مرزا قادیانی کے کذب و دجل کا گویا معائد کرادیا۔ اگر مرزائی حضرات کے قلب میں

حق طلی اورخوف خدا ہوتا تو ای وقت مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے پرایمان لے آتے گراس کے خلاف محض حقانیت کے چھپانے کے لیے مرزائی حضرات نے دواشتہار شائع کر دیئے جس میں دروغ بے فروغ کا انبار۔اورعلائے کرام پرسب وشتم کی بوچھاڑ کے علاوہ اور پکھند تھا۔ جس کا صریح مقصد بیتھا کہ سلمانوں کو غصہ دلا کراصل مقصد سے علیحدہ کر کے دوسری باتوں کی طرف متوجہ کر دیاجائے۔

اس طرح ظریف مرزائی نے اسپے اشتہار میں صرف یہ کہرائے نہ ہب کے پیروؤں کوخوش کردیا کہ کتاب فیصلہ آسانی پاگل کی ہوہے جس کا آج تک بڑے سے بڑے مرزائی سے جواب نہ ہوسکا۔اورنہ شتہرانعام لینے کی ہمت کرسکے۔

اس کے علاوہ سے قادیان کے جھوٹے ہونے کی دلیلوں میں بہت رسالے لکھ کرشائع کے گئے جس کے جواب سے مرزائی امت اب تک عاجز ہے جن میں (۱) قرآن مجید کے نصوص قطعیہ ہے (۲) سیح حدیثوں سے (۳) خودان کی ہیشینگوئیوں کے جھوٹے ہوجانے ہے (۷) جھوٹے حوالوں ادراعلانیہ دروغ گوئیوں سے (۵) اپنے پختہ اقراروں سے جھوٹے ادرکاذب تمام دنیائے اسلام کے نزدیک فابت ہوئے اوران کا کذب و دجل آفاب کی طرح روثن اور فلا مرکر دیا گیا۔ یکی نہیں بلکہ ان کے اصحاب اور خواص کی روش ان کی تہذیب وشائتگی ان کی بدزبانی مرزا قادیانی کے حالات اوراثرات کا آئینہ بن کرمسلمانوں کے سامنے موجود ہے جس بدزبانی مرزا قادیانی کا نیک انسان ہونا بھی فابت نہیں ہوتا ہزرگی اور نبوت تو ہزی بات ہے۔
سے مرزا قادیانی کا نیک انسان ہونا بھی فابت نہیں ہوتا ہزرگی اور نبوت تو ہزی بات ہے۔



#### يم ولاد والرحس والرجيع ٥

اس خدائے برتر وتوانا کا صد ہزاراحسان اور شکر ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے ایسے نی مرسل کی امت میں پیدا کیا جس کی شان رفعت کا اندازہ ہماری محدود عقل صحح طریقہ پر کرنے سے معذور ہے اور جود نیا میں رحمت للعالمین اور خاتم انٹیین بن کر اسلام جیسا محکم اور سچا دین لایا۔ اور جس نے نور کوظلمت سے جدا کر کے اللہ کے ہتلائے ہوئے راہ کی رہنمائی فرمائی۔ جوعقل وقہم کے عین مطابق ہے۔

صوب پنجاب کے ایک قصبہ میں جو قادیان کے نام سے موسوم ہے وہاں ایک مخف نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جو بھی بروزی ظلی کے رنگ میں بھی تشریعی اور بھی غیرتشریعی کے رنگ میں ا بين آپ كودنيا كسامن فيش كرتار بإ-اورشيطانى الهامول تيشينگوئيول وحى كى بارشول ميل اس قدر بدحواس ہوگیا کہ بھی ابن الله اور بھی خود خدا ہونے کا بھی دعویٰ کر بیٹھا۔ اور اس غلط روی کے باوجودایک جماعت نے اسے اپناامام مجدد مرسل - نبی مان لیا جسے عام مسلمان اپنی تاوا تفیت اور جہالت سے اسلام کا سیا خیرخواہ تصور کرتے ہیں۔ حالا تکدیہ جماعت اینے اصول کے لحاظ سے اسلام ہے کوسوں دور ہے اور ایک عظیم مگراہی میں جتلا ہے۔ چنانچے حضور سرور عالم علیہ پرنبوت کا فحتم ہونا قرآن مجید واحادیث صححہ ہے سلم ہے مگریہ جماعت اس امرے جبوت کے باوجود مدعی نبوت قادیانی کواپنا پیشوااورنی مانتی ہے اور اس کواس پراصرار ہے۔ ہروہ انسان جے امت محدید میں ہونے کا فخر حاصل ہے اور اس امر کا وہ کامل یقین رکھتا ہے کہ انسان کوحیات ابدی اس وقت حاصل موسكتى ب جبكه وه جناب محدرسول الله عظية كالورابيرواور تمام باتون كو مان والا مو بتقاضا كُفْسُ 'نؤ من ببعض و نكفر ببعض "اس كى حالت نه بوتوايخ رمول برحق جناب نى كريم عظية كى بيشينكوئيون يربورااعتقادر كھے كا۔ادراس كاايك ايك حرف يركال ايمان موگا۔ رسول برحق عظافة كي يبيئينكوني طاحظه مور(١) "سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَابُونَ لَلاَ ثُوُنَ كُلُّهُمُ يزعم انه نبتَّى وَانَا خاتم النبيين لانبى بعدى ولا تزال طائفة من امتى على الحق ظاهرين لايضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله"

(ايوداؤدج ٢ص ١٢٤ باب ذكر الفتن و دلائلها )

میری امت بین تبی ہوں حالا نکہ بیں خوت نے پیدا ہونے والے ہیں ان بین سے ہرایک کا گمان بیہوگا
کہ بین نی ہوں حالا نکہ بین خاتم انتہیں ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے (اس لیے ان کا بید ہوگا
کرنا ہی ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے ) میری امت بین ہمیشدا یک گروہ جن پررہ گا اور
غالب رہے گا اس کے خالف اسے ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ خدا کا تھم وقیا مت آجائے
اس حدیث میں جناب رسول اللہ علی ہے نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میری امت میں نبوت کا جھوٹا
دعوی کرنے والے پیدا ہوں گے اور ان کے جھوٹے ہونے کی وجہ یہ بیان فر مائی ہے کہ میں خاتم
النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نبیں ہے لیعنی میرے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نبیں مل سکتا ہے اس
ہے بخو بی خاب ہوگیا کہ جناب رسول اللہ علی ہے کہ جدوثا ہے خصوصا
وہ جواہے آپ کوا مت محری میں قرار دے کر نبوت کا مدی ہواں کا جھوٹا ہونا نہا ہے خالم ہے۔

اس مدیث سے اس کا بھی فیصلہ ہوگیا کہ خاتم النیمیان کے معنی آخرانسین کے ہیں لینی کام خدا اور رسول ہیں جن کو نبی کہا گیا ہے ان سب کے بعد آنے والے جناب رسول اللہ علیہ کو خاتم النیمین مان کرید کہنا کہ آپ تشریعی انبیاء کے خاتم ہیں یا تمام انبیا کے لیے ذیت یا مہر ہیں خصن غلطا اور قر آن شریف ہیں تحریف کرنا ہے۔ ان دونوں تر اشیدہ معنوں کی غلطی اس مدیث نے فاہر کردی۔ اگر خاتم النبیین کے معنی ہیں کوئی شخصیص کی جائے یا اس کے دوسرے معنی لیے جائیں فاہر کردی۔ اگر خاتم النبیین کے معنی ہیں کوئی شخصیص کی جائے یا اس کے دوسرے معنی لیے جائیں اوقعات اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت نے جناب رسول اللہ علیہ کو مان کر وقعات اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت نے جناب رسول اللہ علیہ کو کان کر وقعات اور تاریخ سے ظاہر ہے کہ جن جھوٹے مدعیان نبوت نے جناب رسول اللہ علیہ کو کان کر ایسے تی ہیں جنہوں نے نبوت غیر تشریعی کا دعویٰ کیا ہے' اس لیے ان کر ایسے دی ہیں جنہوں نے نبوت غیر تشریعی کا دعویٰ کیا ہے' اس

الحاصل بدهد بدفرآن جمید کے مطابق اور آیت 'وَلَکِن رَّسُولَ اللّهِ وَ حَالَمَ النّبِینَ کَمِنیَ النّبینَینَ '' احزاب می کی بعض مضمون کی تغییر ہے اس حدیث نے اوّل تو خاتم النبین کے معنی بیان کر دیئے لیمن تمام انبیائے کرام بمزلہ مقدمہ انجیش کے نقے ' حضرت محمد رسول الله علی النه النبیاء ہیں آپ آ ٹر ہیں آئے 'اب آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ آپ بی کی بدایت کا آ فاب قیامت تک چمکار ہے گا اور آپ کی شریعت حقہ کا لمہ کی روثنی مل کرنے والوں کے دلوں کومنور کرتی رہے گی اور کسی جدید شریعت کی آئیس حاجت نہ ہوگی ہاں علمائے امت اور مجددین ہوں گئے وارسلمانوں کی خراب

"بلاشبررسالت اورنبوت منقطع موگی میر با بعد ندگوئی رسول ہے نہ نبی ہے"

اسسست عبدالله بن عمر کہتے ہیں کہ ایک روز رسول الله علی مکان سے تشریف لائے اور تین مرتبہ فرمایا۔"انا محمد النبی الامی ولا نبی بعدی" (منداحہ ۲۰۳۵)

"شری ای می مول اور میر بعد کوئی نی نہیں ہے کیے حدیثیں امام احمد نے اپنی مند شری روایت کی جیں۔"

٥و٢........."ختم بي الانبياء و ختم بي النبيون"

(صيح بخارى وسلم ج اص ١٩٩ باب المساجد ومواضع العلوة)

"ليعى رسول الله عظية فرمات بين انبياء كاخاتمه محمد ركيا كيا"

اس مضمون کی روایتوں سے حدیث کی کتابیں بھری ہیں بیس صحابی اس مضمون کی روایت کرنے والے اس وقت میرے پیش نظر ہیں اور کامل تلاش سے کس قدر موں اسے بیٹ نظر ہیں اور کامل تلاش سے کس قدر موں اسے بیٹ میں بیس کہ سکتا؟ الغرض عام طور سے تم تم نبوت کا ثبوت قرآن و حدیث سے کامل طور سے ہے مگر نبوت تحریبی اور غیر تشریعی کا فرق کر کے کس ضعیف روایت میں بھی پیت نبیس چلتا کہ نبوت غیر تشریعی محتم

خہیں ہوئی جن محاب نے ختم نبوت کی حدیثیں روایت کی ہیں ان مین ہے بعض کے نام یہ ہیں ، جابر بن عبداللہ ابوسعید خدری ابوالطفیل ابو جریرہ انس بن مالک عفان بن مسلم الی معاویہ جبیر بن مطعم عبداللہ بن عمر الی بن کعب حذیفہ ثوبان قادہ عبادہ بن الصامت عبداللہ ابن مسعود جابر عبداللہ ابن عبداللہ ابن عباس عطار ابن بیارضی اللہ عنہم۔

مریهال حدیث ندگور کے علاوہ صرف تین حدیثیں نقل کی جاتی ہیں (۲) ''ابن بلجہ ص ۲۹۷ باب فتشالد جال و فروج عیسیٰ بن مریم ' میں وجال کے بیان میں ایک بوی حدیث روایت کی گئے ہے'اس میں بدارشاد ہے۔''آنا ابحو اُلاَئیدآءِ وَ اَنْتُمُ ابحو اُلاَکُمُ ''یعیٰ جناب رسول الله علی این ایک موں اورتم سب الله علی این است سے خطاب کر کے فرات ہیں کہ میں تمام انہیاء کی آخریں بول اورتم سب امتوں کی آخر میں ہو کہ اس بہوں اورتم سب امتوں کی آخر میں ہو کہ اور تمہار سے بعد کوئی دوسری است نہیں' امت محدی پردنیا کا خاتمہ ہے'اب جن گرا ہوں کا بی خیال ہے کہ آخری امت احمدی ہے محمدی علی نہیں ہے محمن غلط ہے جس کی غلطی رسول الله علی نے نہایت صاف طور سے بیان فرما دی اور یہ می فلام کر دیا کہ خاتم انہین کے میں (امام بخاری جا اس اوی باب ماجاء فی اساء پر رسول الله علی کا ارشاد اس طرح راسول الله علی کا ارشاد اس کے بعد کوئی نی ہونے والانہیں ہے۔

 معنی بعید وہی ہیں جو دوسری حدیث کے ہیں'ان متنوں حدیثوں سے بخو بی ابت ہوگیا کہ خاتم النہین کے معنی آخرالنہین کے ہیں۔غرض کہ اس الہامی لفظ کے معنی صاحب الہام نے بیان فرما ویے اور حضور انور عظیمتے کی زبان مبارک سے مرزا قادیانی اور مرزائیوں کی فلطی ظاہر ہوگئ'اب اس کی تائید کے لیے چوتھی حدیث ملاحظہ ہو۔

الحاصل ان حدیثوں ہے بخو لی ثابت ہو گیا کہ حضور انور ﷺ کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نبیس دیا جائے گا'البنۃ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے'جن کاظہور ہور ہاہے۔

اب میں مخفر طور سے بیریان کرتا ہوں کہ خاتم النہین کے جومعی احادیث ندکورہ سے معلوم ہوئے وہی معنی محادرہ عرب سے ثابت ہیں کیونکہ خاتم النہین میں افظ خاتم ہے اس میں حرف تا کو زیر بھی ہے اور زبر بھی ہے اگر چہروایت کے لحاظ سے زیر پرزیادہ متنداور معتبر ہے کیونکہ زبر کی روایت کرنے والے صرف دوآ دمی ہیں ہاتی جتنے ماہرین قرآن اور قراء ہیں وہ سب زیر کے ساتھ مستعمل اور مشتہر ہوگیا ہے اس لیے کے ساتھ مستعمل اور مشتہر ہوگیا ہے اس لیے عوام ای کوا پی تا واقفیت سے ہی صحبے سیجھتے ہیں۔

کلام عرب میں خاتم کے کی معنی ہیں اگوشی مہرا ترالقوم بعنی جوسب سے آخر میں ہوا گریدلفظ جب مضاف ہوجا تا ہے اس دفت کوئی معنی نہیں رہتے بلکہ مضاف الید کے اعتبار سے اس کمعنی خاص ہوجاتے ہیں مثلاً خاتم فعد یعنی انگوشی چاندی کی بہاں خاتم خاص انگوشی کے معنی میں ہے دوسرے معنی ہیں ای طرح جس وقت خاتم کوقوم وغیرہ کی طرف مضاف کریں گے مثلاً خاتم القوم کہیں گے تو اس کے معنی صرف آخرقوم کے ہوں کے دوسرے معنی نہیں ہوں گئے سان انعرب جو اہل زبان کے نزدیک نہایت مشتد لغت ہے اس میں لکھا ہے '' بحتام القوم و خاتم میں و خاتم میں التنزیل العزیز ماکان مُحَمَّد اَبَا اَحَدِ مِنُ رَجَائِکُمُ وَلٰکِن دُمُولَ اللّٰهِ وَ خَالَمَ النَّبِينَ ای الجور هُمُ" (امان العرب جمره)

یعنی لفظ ختام اور خاتم اور خاتم ۔ تینوں کو جب مضاف کرتے ہیں اور مثلاً خاتم القوم کے ہیں اور مثلاً خاتم القوم کے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں بینی ساری قوم کے آخر میں آنے والا اور قرآن مجید میں جو مناکان مُنحمند النح میں جولفظ خاتم النہیان ہاں کے معنی یہ ہیں کہ محمد ( عظافہ ) تمام انہیاء کے آخر میں ہیں اس طرح جب خاتم لفظ فیرین کی کی طرف مضاف ہوگا اور خاتم النہیان کہیں ہو گے اس انہیاء کے آخر میں آنے والا اس کے بعد کوئی نی نہیں ہو سے کہ سب انہیاء کے آخر میں آنے والا اس کے بعد کوئی نی نہیں ہو سکتا کوئید اگر اس کے بعد کوئی نوریت کا مرتبہ دیا جائے اور ماہرین لفت نے لکھے ہیں چنا نیچ قاموں اور اس کی شرح تاج انعروس میں ہے۔

"الخاتم من كل شي ء عاقبته و اخرته والخاتم اخرالقوم كالخاتم ومنه قوله تعالىٰ وَخَاتُم النَّبيَّيْنَ اى اخرهم".

لین ہرشے کے انجام اور اس کے آخر کو خاتم کہتے ہیں ای طرح خاتم القوم آخر قوم کو کہتے ہیں ای طرح خاتم القوم آخر قوم کو کہتے ہیں اور اللہ تعلق کو خاتم النہ یا ہے اس کے معنی آخر کی آخر کی

لغت کی ان بین کتابوں میں پہلے فاتم کے معنی محاورہ عرب سے ثابت کر کے فاص قرآن میں کے معنی محاورہ عرب سے ثابت کر کے فاص قرآن میں کی طرف مضاف ہاس کے معنی بیان کر دیے اور نہایت وضاحت ہے بتا دیا کہ اس کے معنی آخر انتہیں کے بین اگر چران بینوں کتابوں کے بیان سابق ہے آجہ کے معنی معلوم ہو گئے تھے کہ آخر انتہین کے معنی بیں گرز خرمی آیت کے الفاظ کو انتہاں کے بیک کہنا کہ یہاں بھی فاتم کے وہی معنی ہیں جواو پر بیان کئے گئے۔ غالبًا ای دورا ندیش کی مغرض سے ہے کہی دوسرے معنی بتا کر مسلمانوں کو گراہ ذرکر ہے۔ غرض سے ہے کہی دوسرے معنی بتا کر مسلمانوں کو گراہ ذرکر ہے۔ خرض سے ہے کہی دوسرے کو آن جمید خرب کی زبان میں اتارا گیا ہے تا کہ دواسے بچھ کر

اس کی ہدا تھوں پر عمل کریں اور دوسروں کو سمجھا کیں 'اس لیے تمام دنیا کے لیے ضرور ہے کہ اس کے وہی معنی کریا بقینی تحریف ہے اور بیان دی معنی کریا بقینی تحریف ہے اور بیان سابق سے قطعی طور پر آفاب کی طرح روثن ہو گیا کہ عرب کے محاورہ بیس خاتم النہین کے معنی آنے والا اس کے سواد وسرے معنی نہیں ہو سکتے 'اس لیے بخو بی ثابت ہو گیا کہ آئے والا اس کے سواد وسرے معنی نہیں ہو سکتے 'اس لیے بخو بی ثابت ہو گیا کہ آئے ہے" وَ لَکِنُ دُسُولُ اللّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیْنَ " (احزاب ، م)

اس باب میں نفی قطعی ہے کہ جناب محدرسول اللہ علی آ خرالا نبیاء ہیں آپ کے بعد کسی کومر تبدنبوت نہیں سلے گا آپ کے وجود باوجود سے کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں رہی آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت کا آفناب قیامت تک چمکنار ہے گا'اس آیت سے یہ بھی قطعی طور سے نابت ہوگیا کہ آپ کے بعدامتی غیرامتی جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

ابل علم اس کو بیجے ہوں کے کہ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں اس مقام پر لفظ انہین جمع سالم معروف بالام آیا ہے ایسے لفظ کو اصول فقد وغیرہ میں الفاظ عام میں شار کیا ہے اس لیے خاتم انہین کے بیم عنی ہیں کہ جس کو نبوت کا مرتبہ دیا گیا' اور جس پر نبی کا اطلاق کیا جائے خواہ وہ ظلی اور بروزی نبی ہوں یا تشریعی اور غیر تشریعی جس قسم کے بھی ہوں سب کے آپ خاتم ہیں بہی طلی اور بروزی نبی ہوں یا تشریعی اور غیر تشریعی خالم سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کلام بھی روحانیت افزائے بات بعض کا ملیں امت محدید کے کلام سے بھی ظاہر ہوتی ہے اور وہ کلام بھی روحانیت افزائے محضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمة وصیت نامہ میں تحریفر ماتے ہیں''

این فقیراز روح پرنوح آنخضرت سوال کرد که حفرت چری فرمایند در باب شیعه که مدی بحبت ابلیب اندوم بابیال مدی بحبت ابلیب اندوم بابدایدی گونید آنخضرت بنوگ از کلام روحانی القافر مود ند که ند بهب ایشال باطل است و بطلان ند بهب ایشال از لفظ امام معلوم می یشود چون از ان حالت افاقت دست و اد در لفظ امام تال کردم معلوم شد که امام باصطلاح ایشال معصوم مفتر من اطاعت منصوب انخلق است و وی باطنی "درحق امام تجویزی نمایند و پس درحقیقت ختم نبوت را مکراند گویزبان آنخضرت داخاتم الانبیای گفته باشند اس کے بعد جناب شاه صاحب کے قول کی شرح میں قاضی صاحب فرمات بیاه علیه الانبیای گفته باشند اس کے بعد جناب شاه صاحب کے قول کی شرح میں قاضی صاحب فرمات بناه علیه اللانمال القاشده و واضح گشته که عقیده ایشال متزم انکارختم نبوت است بطریق تو ارد برین فقیر بهم شده که فقیر آخر در ششیر بر بهند با ستیعاب نوشته "

یدو بزرگ ان کالمین علما اور واصلین بخدامیں سے بیں جن کے علم وفضل برامت

محمریناز وفخرکرتی ہے بیدونوں حضرات فرماتے ہیں کہ شیعہ کا فدہب اس وجہ سے باطل ہے کہ آل اطہارا درائمہ کبار کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس عقید ہے میں شاہ صاحب پار باتیں لکھتے ہیں۔ اسسسسام کو محصوم چانے ہیں۔ ۲۔ سسسام کو محصوم چانے ہیں۔ ۲۔ سسسسام کی طاعت کو فرض جھتے ہیں۔ ساسسسی پیمی اعتقاد کرتے ہیں کہ تلوق کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ ۲ ہیں۔ اس کی طاعت کو فرض جھتے ہیں۔ ساستہ چوتی بات میں اس قدر کی دوبا تیں انبیاء سے مخصوص ہیں اور پہلی دوبا تیں ان کولازم ہیں البتہ چوتی بات میں اس قدر کی ہے کہ انبیاء کو ظاہری وباطنی ہر مشم کی دی ہوتی ہے۔ اور امام کو صرف باطنی ہوتی ہے گر باوجود اس کی کے ان کے عقیدہ کو انکار ختم نبوت فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ خوت اور ایک ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ معن ظاہر ہے کہ خاتم آئیسین کے جی اور وہ فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ معن ظاہر ہے کہ خاتم آئیسین کے جی اور وہ فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ بھی خاتم ایس کے خاتم آئیسین کے جی اور وہ فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ بھی خاتم ایس کے خاتم آئیسین کے جی اور وہ فرماتے ہیں۔ ان کے کلام سے بیہ بھی خاتم ایس کے خاتم جیں کی تکھیں جی نہیں جانے۔

مرزائي حضرات تومرزا قادياني كورسول بلكه انبياء ادلوالعزم سے افضل اعتقاد كرتے ہیں۔اور کامل وحی الٰبی کاان پراتر ناان کےعقیدہ میں ہے۔مرزا قادیانی تو نزول وحی کااس طرح دعوى كرت بي كركى في في فيس كياچنانچه (هيقة الوي ص ١٥ فزائن ج ٢٢ص ١٥١) من لكفة ہیں۔ ' بعد میں جوخداکی وحی بارش کی طرح میرے برنازل ہوئی اس نے اس عقیدے برقائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔'' ملاحظہ کیا جائے کہ بارش کی طرح نزول وحی کا دعوی کی نی نے نہیں کیا مرمرزا قادیانی کرتے ہیں اس کے ساتھ صاف طور سے سیمی کہتے ہیں كەصرىح طورىرنى كاخطاب مجصد يا كيااس ليے بموجب ارشاد حضرت شاه ولى الله وقاضى ثناءالله عليه الرحمته بهي مرزائي حضرات محرختم نبوت بين اور رسول الله عظافة كوخاتم النبيين نبيس مانيج محو زبان سےاس کا اظہار کریں اورائی اشتہاروں اوررسالوں میں چھا پی کہم رسول الله علیہ کو غاتم النهيين مانية بين جب كوئى دريافت كرتاب كه جب تم مرزا كونبي مانية موتو پر جناب رسول الله علي كيفة م الانبياء موئة عجيب طرح كى باتمل بنات بي اورتشفى بخش جواب دينے سے جان چراتے ہیں۔ حاصل میکہ خلاف قرآن واحادیث صححداور محاورہ عرب کے خاتم النہین کے معنى قرارد بي كرخوش بين اوركسي وقت ظلى يابروزي غيراصلي نبي بهي كہتے بين ايسے لوگ بير بتا كين كه جب مرزا قادياني خودايي اوريزول وحي كاايبار زوربيان كرتے بي كركى اولوالعزم ني نے بھی بیان نہیں کیا اور بیھی دعویٰ ہے کہ صرت کا طور سے مجھے نبی کا خطاب دیا گیا پھراصلی نبی میں

اس سے زیادہ کیا ہوسکتا ہے جواس سے انکار کیا جاتا ہے الغرض اس میں شبنہیں کہ مرزا قادیانی اعلانیہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صاف طور سے ختم نبوت کے منکر ہیں مگران کے مریدین عوام کے دھوکہ دینے کو باتیں بناتے ہیں۔

الغرض جمی طرح سی حدیثوں سے فابت ہواتھا کہ حضرت دسول اللہ علی کے بعد کی کوکی سم کی نبوت نہیں ملے گا اس طرح قرآن مجید کے نص قطعی اور متنداور متعدد احادیث کے صرح کردی۔ اب طالب حق کے لیے قرآن مجید کے نص قطعی اور متنداور متعدد احادیث کے صرح کا الفاظ سے یقینی طور سے فابت ہو گیا کہ حضورا نور جناب دسول اللہ کے بعد کی کو نبوت کا مرتبہیں ملکا اس لیے آپ کے بعد جو نبوت کا دو کی کرے وہ یقینا جھوٹا ہے البہ علمائے کا ملین آپ کے نائب ہوتے رہیں گے اور وہ وہ بی کام کریں گے جو انبیائے بی امرائیل کرتے تھے بیا یک عمدہ وجہ ہاں امت کو خیرالام ہونے کی کہ باوجود امت ہونے کے وہ کام کریں گے جو گذشتہ انبیاء فجہ ہاں امت کو خیرالام ہونے کی کہ باوجود امت ہونے کے وہ کام کریں گے جو گذشتہ انبیاء نے کیا ہے۔ اس مختصر بیان سے اظہر من الفہس ہوگیا کہ مرزا قادیانی کا وعولیٰ نبوت کر نا اور ان کی جم علاقے آپ می مرزائی نے بچھاں کی اس کے جاعت کا آئیس کی ہم کا تی بچھنا قرآن مجید کے نص قطعی اور احاد ہے سیحہ کے خلاف ہے۔ اب کا خلاف کے اس کے خلاف ہے۔ اب کی طرح روشن کر کے دکھاتے ہیں اور کوئی رسالہ کھی کرا ہے جا بال محمر ابوں میں شائع کرنا اور ہم سے پوشیدہ رکھنا سے بالی سی خلاف کا م تبیں ہے اوشیدہ رکھنا ہے جا اس کمر ابوں میں شائع کرنا اور ہم سے پوشیدہ رکھنا کی اہلی تک کا کا م تبیں ہے پوشیدہ رکھنے سے صاف ظام ہر ہے کہ آئیس سے پوشیدہ رکھنا ہے جا اس کمر ابوں میں شائع کرنا ورث تربی ہے تھیں ہوئی کو اپ نے فریب میں رکھنا ضروری بیجھتے ہیں اس لیے ان بیان پر وقوق تبیں ہے کہ گھی کہ میں۔

دوی کیا گیا ہے کہ قادیانی جماعت کے سرگروہ قرآن مجید کا مفتلہ زیادہ رکھتے ہیں گر جیرت ہے کہ الی صرح ہاتوں سے بے خبر ہیں اور سورۃ اعراف کی اس آیت سے بیٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ کے بعد بھی رسول آئیں گئوہ آیت ہے ہے "یابنی ادَمَ اِمّایا بِینَکُمُ رُسُلٌ مِنْکُمُ یَقَصُّونَ عَلَیْهُمُ اینی فَمَنِ اتّقیٰ وَاصَٰلَحَ فَلاَ خَوْفَ عَلَیْهِمُ وَلاَ مُعْنَ نُونَ " (اعراف ۳۵) اس آیت سے بیٹا بت کرنا کہ حضرت خاتم الانبیا محمد صطفیٰ میٹائے کے بعد انبیاء آئیں گئوہ بہت بردی فلطی ہے جس سے ظاہر بوتا ہے کہ یہ جماعت علوم قرآئی سے بالکل ناواقف ہے قرآن مجید میں انبیا کے سابقین کے حالات اور واقعات بہت بیان سے بالکل ناواقف ہے قرآن مجید میں انبیا کے سابقین کے حالات اور واقعات بہت بیان

ہوئے ہیں انہیں واقعات کے بیان میں بیآ ہے بھی ہے اس سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام کے ذمین پر آنے کا قصہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اولا دسے بیخ طلب کیا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اے ٹی آ دم میر ب رسول تمہادے پاس آئیں گے اور میری با تیس تم سے کہیں گئے پھر جس نے انہیں مانا اور میری باتوں پڑ کمل کیا اسے پھر خوف وخطر نہیں ہے اور جس نے نہ مانا وہ بمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اسسسساس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض ان انبیاء کا ذکر کیا جو اس عام علم سانے کے بعد آئے ایمینی حضرت نوح حضرت ہوڈ حضرت صالح حضرت لوظ حضرت ہو ہے ہے دعشرت موی علیم السلام اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں اس وقت کا ذکر ہے ایسے اعلانیہ قریدہ ہونے کے بعد بھی مرزائی قرآن میں کی کوئیس تجھتے۔

۲.....ساس کےعلاوہ اگر قر آن مجید پرنظر ہے تو سور ہُ بقرہ کے ذیل کی آیت ملاحظہ سیجئے جس میں یہی مضمون اس طرح ہے کہ میرے بیان کی اس سے پوری تصدیق ہوجاتی ہے۔

"فَتَلَقَّى ادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيُمِ 0 قُلْنَا الْمُبِطُوْامِنُهَا جَمِيْعًا فَامًا يَا تِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَ لاَ هُبِطُوْامِنُهَا جَمِيْعًا فَالِمَا يَا تِيَنَّكُمْ مِنِّى هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى فَلاَ خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَ لاَ هُمُ يَحْوَنُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَايَتِنَا أُولُئِكَ اَصُحْبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خَالِمُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بَايَتِنَا أُولُئِكَ اَصُحْبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِمُونَ ٥ ( (سروابة وإروه ٣٤٠٣٥)

اعراف کی آیت مذکورہ میں امت محمد یہ سے خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں ان کی ادلا دے خطاب ہے۔

(تغييردرمنثورج ١٩٥٢)

اس دوایت میں فاص ای آیت کی تغییر ہے جس کا ذکر ہور ہا ہے اور نہایت صفائی سے وی تغییر کے جو ہم نے بیان کی ہے بینی اس آیت میں امت محد سے خاص خطاب نہیں ہے بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے دفت میں بہ خطاب کیا گیا ہے اور اس کی صورت حال اس دوایت میں بیان کی گئی ہے چونکہ مرز اقادیا نی نے ہم اسساس اس تغییر سے بہت حوالے دیئے ہیں اس لیے اس تغییر سے بہت حوالے دیئے ہیں اس کے اس تغییر سے معلوم ہوئے کہ آخر انتہیں کے ہیں تو آیت ولیکن ڈسٹول اللہ و خاتم النبیشن " (احزاب ۲۰ ) نے قطعی فیصلہ کر دیا کہ سورہ اعراف کی آیت میں قیامت تک کے بنی آ دم مراد نہیں ہیں بلکہ خاص حضرت آ دم علیہ السلام کے دفت کا ذکر ہے کہ کیونکہ جناب رسول اللہ علیہ آخر انتہیں ہیں آ پ کے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ یہ چارد لیلیں قر آن مجید اور صدیث سے بیان کی گئی جن میں نہایت روش طریقے سے عابت ہوگیا کہ سورہ اعراف کی آ یت کا مطلب سے بوئم نے بیان کیا۔

اب اہل علم انساف پند قادیانی جماعت کے سرگر وہوں کی قرآن دانی معلوم کرلیں کر آن معلوم کرلیں کہ قرآن مجید کے معنی ہے کس قدر تا آشا ہیں اور نفس قطبی کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور قوام کے وحوکا دینے کو حضرت غوث اعظم اور شخ می الدین عربی کا قول پیش کرتے ہیں مگر نعس قطعی اور احادیث صحیحہ کے خلاف ان حضرات کا قول پیش کرتا یہ دعوی کرتا ہے کہ ان مقدی حضرات نے صرت قرآن دحدیث کے خلاف ایک بات کہی مگریہ بردی غلطی ہے ان بردگوں کی شان نہا ہے اعلیٰ و ارفع ہے ان بردگوں کی شان نہا ہے اعلیٰ و ارفع ہے ان کا کوئی کلام خلاف قرآن و حدیث کے نہیں ہوسکتا، جو حضرات صوفید کی اصطلاحات نہیں جان کا کوئی کلام کو پیش کریں۔

# حضور سرورانبیاء کے آخر میں آنے کاراز

اورامت محمریه کی نضیلت

يهاں اس كا بھيد معلوم كرنا جا ہے كہ جب فاتم النبيان كے معنى آخر النبيان كے بين يعنى سب انبیاء کے بعد آنے والا تواس میں کیا خوبی اور فضیلت ہوئی ؟ بظاہر خوبی تواس میں معلوم ہوتی ہے کہ آ پ کے بعد آ پ کی شریعت کے بیرو بہت سے انبیاء آتے ،جس طرح حضرت موتیٰ کے بعد شریعت موسوی کے پیرو بہت انبیاء آئے بید خیال ظاہر میں کم علم کو ہوسکتا ہے گرجن کو خداوندتعالی نے اپنے فضل وکرم سے اسرار شریعت پر آگاہی بخشی ہے وہ سجھتے ہیں کہ آنخضرت علیہ کا دجود با جودسب کے بعداس لیے ہوا کہ آپ کی ذات مقدس سے اللہ تعالیٰ کو دین کا کمال منظور تفارآ پ كوشريعت كامله دى كل اورارشاد موا-"اَلْيَوْمُ اَتْحَمَلْتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ" الْخ (ما کدہ:۳) حفرت ابرامیم اور حفرت موی کے وقت سے کیکر حفرت عیسیٰ کے زمانہ تک و نیا کے لوگ اس لائق نہ تھے کہ انہیں کامل شریعت دی جاتی 'پہلے انبیاء جس قدر آئے وہ سب بمنزلہ مقدمة الحيش كے تھے حضرت محم مصطفیٰ ﷺ سلطان الانبیاء بیں تمام انبیاء سابقین نے آ ہستہ آ ہت بنی آ دم کوآ راستہ اور اس لائق کیا کہ شریعت کاملہ دی جائے اس لیے سب کے بعد آنے والے کی زیادہ عظمت ہونی جا ہیے کیونکہ اس کے ذریعہ سے شریعت کاملہ مخلوق کوملی جواصل مقصود انبیاء کے بھیجنے کا ہے چونکہ آپ صفت رحمت کے مظہر کامل ہیں اور رحمته اللعالمین آپ کا خطاب ہاں کا مقتضی پیہوا کہ آ پ کے بعد نبوت کا مرتبہ کسی کوند دیا جائے۔ کیونکہ شری نبی وہی ہےجس كامكركافر مؤلعن وہ بميشہ جہنم مل رہے گا'اب اگر آ پ كے بعدكوئى نبى موتا تو حسب عادت قدیمه ضرور بہت لوگ ایسے ہوتے کہ حفرت سرور انبیاء علیہ الصلوق والسلام پرایمان لائے ہوتے اوراس نبی پرایمان ندلاتے جوآ پ کے بعد ہوا اوراس دجہ سے وہ دائی عذاب کے ستحق ہوتے ' بيآ ي كى شان رحت كے بالكل خلاف تھا اور ہےكمآ ي كو مان كركسى وجد سے واكى عذاب يل بتلار ہےاس لیے آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوسکتا 'اس سے حضور انور علیہ الصلوٰ قروالسلام کی کمال فضيلت حضرت موتل اورحضرت عيلى اورتمام انبياء برظام موتى ب كدبيشان رحت كسى كوعنايت نہیں ہوئی اور کسی کی امت کو بیٹر ف نصیب نہ ہوااوراس کی وجہ ہے دوسرانشر ف آپ کی امت کو ید ملا کراس امت کے علائے کاملین کی عظمت وشان وہی ہے جوانبیاء کی ہونی چاہیے کیعنی پیروہی کام کریں گے جوانبیائے تن اسرائیل نے کے ہیں علامہ بیوطی (خصائص کبریٰ جسم ۲۱۹باب اختصاصہ بان امت و تیت العلم الاوّل و العلم الآخو" میں امت محدی کے علاء انبیائے بنی یہ کسے ہیں۔ "علمانهم کانبیاء بنی اسرائیل" لین امت محدی کے علاء انبیائے بنی اسرائیل کے مائند ہیں جناب رسول اللہ علی نے اپنے علاء کی شان میں فرمایا۔ "العلماء و دِ ثَهَ الانبیاء" علاء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ می فرمایا۔"فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنکم" (ترندی جس س اب اب فی فضل الفقه علی العبادة)

یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابدیعنی عبادت کرنے والے پرائی عظمت و ہزرگی اور کلام الہی کاعلم ان کاتر کہ ہاں لیے حدیث کے میمنی ہوت کہ انبیاء کی شان عظمت و ہزرگی اور کلام الہی کاعلم ان کاتر کہ ہاں لیے حدیث کے میمنی ہونے کہ انبیاء کی شان اور عظمت اور ہدایت وعلم شریعت علاء کو ملت ہے جو ب علاء امت کی شان آنبیاء کی شان ہے ہوئی تو جس طرح حضرت موسیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے بعد انبیاء کے مطلق کو مان کر پھر کسی بزرگ اور عالم کے نہ مانے سے وائی فرق ہے کہ حضرت رحمت اللعالمین علیہ کو مان کر پھر کسی بزرگ اور عالم کے نہ مانے سے وائی عذاب کا مستحق نہیں ہوسکتا اور حضرت موسیٰ کو مان کر اس کے بعد کے نبی کو نہ مانے سے عذاب وائی کا مستحق نہیں ہوسکتا اور حضرت موسیٰ کو مان کر اس کے بعد کے نبی کو نہ مانے سے عذاب مان حضور علیہ الصلاۃ والعسلیم کونہ مانے کی وجہ سے کافر ہیں اس فرق سے حضرت رحمت المعالمین کی بہت ہی بردی عظمت خابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی فضیلت کے حضور انور علیہ اپنی فضیلت کے مشابہ فرماتے ہیں عظمت خابت ہوتی ہے کیونکہ ان کی فضیلت کو حضور انور علیہ اپنی فضیلت کے مشابہ فرماتے ہیں اور مندامام احریکی روایت بھی ویکھی جائے۔

امام محد نے (منداحد ج ۵ س۲۲۳) میں جناب رسول اللہ علیہ کا یہ ارشاد کھا ہے "الابدال فی ہدہ الامة ثلاثون مثلابر اہیم خلیل الرحمن عزوجل کلمامات رجل ابدل الله مکانه رجلا "رسول الله علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں تمیں ابدال ابراہیم خلیل اللہ کے شل ہوتے رہیں گے ان میں سے جب ایک کا انقال ہوا کرے گااس کی جگہ دومرا قائم مقام ہوگا ' یعنی ایسے بزرگ ذی مرتبہ سے امت محدید خالی نہیں رہے گی یہاں ان بررگوں کو حضرت ابراہیم کے مثل کہا ہے اس سے کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ ان کامر تبہ احدید

حضرت ابراہیم کا سا ہوگا اور وہ ظلی اور بروزی نبی حضرت ابراہیم کےمثل ہوں گے اوران کا منکر كافر إستغفرالله) يه مركزنبيس ب بلكه صطرح مثال دى جاتى بزيد كالاسديعى زيدشيرك مانند باس مثال سے بیغرض مرکز نہیں ہوتی کہ جوجالتیں اورخواص شیر کی ہیں ووسب یا اکثر زید میں یائی جاتی ہیں بلکمقصودیہ ہے کہ شیر کی ایک خاص صفت جوانسان مے مناسب اوراس کے لیے خوبی ہوسکتی ہے وہ ایک حد تک زید میں پائی جاتی ہے اس طرح ان ابدال میں قرب خداوندی اور دوسری حالت حضرت ابراميم كے مشابہ ہوگی مگرجس فتم كے دعوى مرزا قاديانى نے كئے بيہ ہرگز ندكريں كے الغرض امت محمرييين ولايت اورنبوت كمشابه كمالات بول عرجس كى وجدس العلماء ورثة الانبياء اور علمائهم كانبياء بنى اسرائيل كهاجاك كرنبوت كاوه خاص ورج جس كى وجد اس کامنکر کافر ہوجاتا ہے کی کونیں دیاجائے گائ کیونکہ ایسا ہونا آپ کی شان رحمت کے منافی ہے۔ اب خیال کرنا جاہے کہ اس نضیات کی کیا انتها ہے الله ا کبربدخیال که اگر نبوت ختم ہوجائے تو خدائے تعالی کی صفت کلام عطل ہوجائے گی جابلانہ خیال ہے ذراغور کروکہ جس طرح خداتعالی کی ذات یا ک از لی وابدی ہے۔اس طرح اس کی صفات بھی از لی وابدی ہیں اور انسان کا وجوداوراس نبوت کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام سے چلا جن کی نبوت کو آٹھ نو ہزار برس سے زیادہ موزعین نہیں بتائے اس سے پہلے نبوت کاسلسلہ ندتھا اس وقت اس کی صفت کلامیہ کا کیا حال تھا'اگراس نبوت کے نتم ہوجائے ہے اس کی صفت کامعطل ہوجانالا زم آئے تو حضرت آ دم علیدالسلام کے وجود سے پہلے جب اس نبوت کا سلسلہ ہی ندھا تو اس خیال کے بموجب اس غیر متناہی زیانے میں خدائے یاک کی ریصفت معطل ماننی ہوگی ٔ حالانکہ اس خیال کی بنیا دمحض نا دانی اور ناواتفی پر بے خدا کے مقربین میں فرشتے بھی ہیں جن سے وہ بمیشہ کلام کر تار ہاہے اور کر تارہے گا' مگر افسوس ہے کہ مرزا قادیانی فرشتوں کے وجود شرعی ہے بھی منکر ہیں اور توضیح المرام میں بے دینوں کی طرح باتیں بناتے ہیںاس کے علاوہ خدا کی مخلوق کا احاطہ انسان نہیں کرسکتا کیونکہ "وَمَا أُونِينتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا" (الاسرا: ٨٥) اس كاارشاد ب كرية بحى تبين معلوم كاس كا کلام کس کس طرح اور کن کن طریقول سے ہوتا ہے اور کون کون بندے اس سے متاز ہوتے ہیں ' انسان کاعلم اس کوا حاط نبیں کرسکتا ، مگر اس قدر ضرور کہیں گے کہ اس کے مخصوص فرشتے اور خاص خاص اولیاءاللہ اس کے خطاب اور کلام ہے متاز ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔اس کے ليے رسالت اور نبوت كى ضرورت نبيں ہے۔

اس تمام بیان کا نتیج بھی معلوم کر لیما چاہیے وہ سہے کہ قر آن مجید کی نص قطعی اور چار تسجح حدیثوں ہے سی قادیان کا جمونا ہونا ثابت ہو گیا ادراس کے جموٹے ہونے پر بیں سحابہ کرام ہ نے شہاوت وی 'بلکہ اس کے سواجس فقد رصحابہ رضوان الله علیہم اجتعین نے قتم نبوت کے مضمون کو روایت کیا ہے ان کا بیٹنی اعتقاد ہے کہ رسول اللہ علاقہ کے بعد کوئی ٹی ہونے والانہیں ہے اس لیے آ ب کے بعد جونبوت کا دعویٰ کرے وہ ان صحابہ کی زبان سے جھوٹا ہے اب جوایسے بھٹی جھوٹے ادر مفتری کوسی کہتا ہے وہ حقیقت میں اللدورسول سے تخت گستاخی کرتا ہے اور تمام قرآن مجیداور فدکورہ احادیث صیحه کوئیس مان اگرچه ظاہر میں زبان سے انکار نہ کرے اور مسلمانوں کوفریب دے اب الل داش سجولين وه كيسافخف إدراس سيكيسامعامله كرناجا بيادراس كاصحاب كوكيا سجهناجاب یہاں تک جوعبارت نقل کی گئی وہ بعینہ فیصلہ کے تمہید کی ہے اس میں دس حدیثیں ہیں ادر یا پنج آیات قرآنی بی ادران کے معنی ہیں ان کو بیقادیانی مسخرہ یا گل کی بر کہتا ہے ادر میدوہ قادیانی ہے جوشب وروز قادیانی مربول کی محبت میں رہتا ہے ان ہی کے مشورہ سے ایسے کام کرتا ہے اس کا پیرحال ہے کہ کلام خدا اور کلام رسول عظیہ کی کیسی بے حرمتی کررہا ہے؟ اب جمارے بھائی وادیانیوں کی ایمانی حالت کا اندازہ کریں میدوہ باتیں ہیں جن سے بخوبی ابت موتا ہے کہ قادیانیوں کا پیکہنا کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن وصدیث کو مانتے ہیں مسلمانوں کومحض فریب دینا ے یا مرزا قادیانی کی بیت کا اثر ہے کے عقل سلب ہوگئ ہے تیرہ درونی نے انوار حقانیت کو پوشیدہ كرديا ہے اس ليے كلام خدا اور رسول بھى ان كے نزديك باكل كى برا ب (نعوذ بالله) اب ديكيس كون قادياني مربي اسدل اورمحكم تحريكا جواب ديتائي جم التظرين أكردوماه كاندراس كاجواب ندوياتو كاللطور سے مجماحائ كاكرتمام قاديانى كسى خاص وجد سے ايك يقينى جھوٹ كے پیروین ادر کمی طرح اس کی صدافت ثابت نہیں کر سکتے۔

آ خریس دوباتی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو قادیا نیوں کی جہالت کا نموند دکھا تا ہوں ملاحظہ کیا جائے جن حدیثوں میں جناب رسول اللہ عظامی نے بیٹر مایا ہے کہ ''انا خاتم النبیین لانبی بعدی نے بیٹر مایا ہے کہ ''انا خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نی نہیں ہے اس کے معنی میں اپنی قابلیت کا ظہارا س طرح کرتے ہیں کہ لانبی بعدی کے معنی بیر ہیں کہ کوئی کامل نبی میرے بعد نہیں تاقص نبی آ کیں گے اس کا نتیجہ بیتو ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی تاقص نبی ہیں۔
اسسساس کے علادہ بیٹر ما کیں کہ جب لانبی بعدی کے بعد بیر معنی ہوئے کہ کوئی کامل نبی

میرے بعد نہیں ہے تاتص ہی ہوں گے توان کے نزدیک "لا الله الا الله" کے بیمعنی ہوں گے کہ الله الا الله" کے بیمعنی ہوں گے کہ الله کے ساتھ کہ اللہ کے بیرہ کا جو کہ اللہ کے ساتھ کے اللہ کا اللہ کے ساتھ کے اللہ کے اللہ کہ کہتے ہی عقیدہ خیال تھا اور ہنود کا ہے وہ صحیح ہے اسلام نے انہیں مشرک نہیں تھم ایا "قادیانی مربی کہتے ہی عقیدہ آ ہے کا ہے؟ اگر نہیں ہے تو دونوں جملول میں فرق بیان کیجئے۔

اسسستہ ہیدی چوشی مدیث دیکھے اس میں جناب رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بن اسرائیل میں انبیا میاست کرتے تھے۔ جب ایک نبی انتقال کرتا تھا اس کی جگہ دوسرا نبی اس کے قائم مقام ہوتا تھا' میرے بعد کوئی نبین ہے' اب اگر اس کے بیمعنی ہوں کہ میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہوتا تھا' میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہوتا تھا' میرے بعد کوئی کامل نبی نہیں ہوئے وہ سب کامل نبی سے جناب رسول اللہ عظی کے مثل امت محمد بیمل ویے نبی نہ ہوں گے' اس کا تیجہ بیہ ہوا کہ جناب رسول اللہ عظی المنافی منت میں بلکہ انبیائے بنی اسرائیل کے شل تصادر مرزا قادیانی کامر تبہ بات سے بہت کم ہے' قادیانی ذرا ہوئی کرکے باتیں کیجے ہیں' دفت ضرورت ہم بھی بیان کردیں گے۔ وجوہ ہیں جوائی علم الفاظ مدیث سے بخوبی سجھے ہیں' دفت ضرورت ہم بھی بیان کردیں گے۔

دومری ہات ہے کہ اس وقت تک اہل جن کی طرف سے بہت سے رسالے مرزا قادیانی کے کذاب ومفتری ہونے جوت میں مشتمر ہو چکے ہیں اور قرآن وحد ہے کے علاوہ خود مرزا قادیانی کوان کا جھوٹا ہونا' مردود ہونا' ملعون ہونا' ہربدسے برتر ہونا' ٹابت کر دیا گیا ہے' ان کا اعلانہ جھوٹ دکھا دیا گیا ہے گر سخت جرت ہے کہ مرزائی گروہ کی عقل کس طرح سے سلب ہو گئی کہ چھوٹیال نہیں کرتے اورا لیے اعلانہ جھوٹے کو خدا کا رسول مان رہے ہیں اورافسوس سے ہیں کہ اپنی عاقب تناہ کررہے ہیں نہیں خیال نہیں ہوتا کہ کی برس سے رسائل مشتمر ہود ہے ہیں اور یہاں سے قادیان تک کسی مرزائی کی مجال نہیں ہوئی کہ ان کا جواب دے چھران کے جھوٹے ہوئے میں کیا فک رہا؟

بھائیو! جان ہوجھ کراپی عاقبت تباہ نہ کرو' اور ان رسالوں کوغورہ دیکھو' جہاں مہمیں شبہیں آئے اسے دریا فت کرو' جواب دینے کے لیے میں حاضر جوں' جو تہمیں ان رسالوں کے دیکھنے سے منع کریں انہیں اپناد شمن مجھواور لیقین کرلوکہ مہمیں راہ حق دیکھنے سے روکتے ہیں اور اندھا بنا کر جہنم میں گرانا جا جے ہیں' ہم تمہاری خیرخوابی سے کہتے ہیں۔

غادم الحكما محريعسوب





### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

جس میں فتم نبوت کے طعنی دلائل بیان کئے گئے ہیں اور یقینی طور سے ثابت کر دیا ہے کہ جناب رسول اللہ علی ہے کہ جناب رسول اللہ علی کے بعد کسی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا اور جو نبوت کا مرعبہ نہیں ملے گا اور جو نبوت کا مرعبہ نبین ملے وہ بمو جب ارشاد نبوی جمودنا دجال ہوگا ، فتم نبوت کی بحث میں سے ساتو ال مضمون ہے اس سے پہلے تمتہ فیصلہ آسانی حصہ امن میں کھر مرز امحمود کی تشریف آوری والے مضمون میں دعویٰ نبوت مرز ااور محیفہ رحمانی نبیر ۱۹ میں مرز الحرب نبین میں مرز الی جو ال نبین مرد الی جمود کی نبوت کا دعویٰ ہور ہا ہے۔ دیا محربہ اللہ جو ٹی نبوت کا دعویٰ ہور ہا ہے۔

تاریخ۔۵اگست ۱۹۱۷ء کو انجمن حمایت اسلام موتگیر کے مکان میں قادیانی فرقہ کے

عقائد باطلہ کے ردیس ایک شاندار جلسہ ہوا۔ جس میں فاضل مولاتا نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا۔امابعد! "فقد قال الله تبارک و تعالیٰ ماکان مُحَمَّدًا اَبَا اَحَدِ مِن رِجَالِکُمُ وَلَیْ رُسُولُ اللّٰهِ وَخَا تِمَ النَّبِیْنُ وَکَانَ اللّٰهُ بِکُلِّ شَیٰ ءِ عَلِیْمًا." (پ۱۲۱مزاب، ۴) مسلمانو! افسوس ہے کہ بیایہ ایسا پر آشوب زبانہ آیا ہے۔ کہ مقدس ندہب اسلام کا انفاق اور کے ان مسائل وعقائد پر جونصوص قطعیہ سے ثابت ہیں۔اور جن پرتمام اہل اسلام کا انفاق اور اجماع ہو چکا ہے۔ ایک ایساقی موت کے اردو احتیاع ہو چکا ہے۔ ایک ایساقی مسلوں اور اجماع مسلک ہے۔ اور نہ احادیث نبویہ سے خبر رکھتا ہے ایک جھوٹے مدی نبوت کے اردو رسالوں کو دیکھ کر اسلام کے منصوص اور اجماعی مسکوں اور عقیدوں کو غلط ثابت کرنے کا مدی ہوتا میں بہودہ خیالات پھیلانے کی کوشش کرتا ہے دیکھو ہونے دیکھو اور اہل سنت و الجماعت کا خصوصاً اجماعی عقیدہ ہے۔ کہ آئے خضرت ماتم انہائی تنہ نبوت اور رسالوں نہ ہوگا ہو گیا اس کے خلاف بی آ واز اٹھائی گئی ہے۔ کہ نبوت ورسالت ہوزختم نہیں ہوئی ہی یا رسول نہ ہوگا آپ کے لید کھی نبی ہوسکتا ہے اور اٹھائی گئی ہے۔ کہ نبوت ورسالت ہوزختم نہیں ہوئی ہے آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہ ہوگا آپ کے لید بھی نبی ہوسکتا ہے اور اٹھائی گئی ہے۔ کہ نبوت ورسالت ہوزختم نہیں ہوئی ہوئی ہی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے کیور نظام احمد آب کے کور اغلام احمد آب کے کور اغلام احمد آب کیا ہوئی ہی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے کور اغلام احمد آبھائی بور بھی نبی ہوسکتا ہے اور اس کے ماتھ بی ساتھ یہ دوئی بھی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آنہائی کی بوسکتا ہے اور اس کے ماتھ بی ساتھ یہ دوگی بھی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے اس کی کیور کیا ہوگی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آبھائی کیا جاتا ہو کہ کی بوت ہو کیا ہوگی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے کی بوت کی کیور کھی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کیا کیا کو کیا تھی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کیا کو کیا گئی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے کی کو کھور کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد آب کے کیور کور کیا گئی کی کیا گئی کی کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کی کی کی کور کیا گئی کی کی کیا گئی کی کی کیا گئی کی

قادیانی نی اوررسول ہیں اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مسئلہ ختم نبوت پر مفصل اور ملل تقریر کی جائے اور مسلمانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا جائے۔ کہ آنخضرت سیانے کا خاتم انہیں ہونا اور آپ کے بعد کسی کا نبی نہ ہونا ، قرآن مجید کی قطعی الدلالت آیت سے اور حی حدیثوں ہونا اور اہل اسلام کا عموماً اور اہل سنت و الجماعت کے تیوں فرقے (۱) فقہا (۲) محدثین (۳) صوفیہ کا خصوصاً اس پر اجماع ہے جو خفس اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و الجماعت بلکہ اہل اسلام سے خارج ہے اور جو خفس آپ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر بے وہ کہ کذاب اور وجال ہے۔

ندکورہ بالا آیت کا سبب نزول میے کہ حضرت زید صحابی آنخضرت علی کے پہر متینی (لے پالک) مصحفرت زید گی میاں بوی طلاق کے پہر متینی میں بوی میں خت نا اتفاقی رہا کرتی تھی، آخر حضرت زید ٹے حضرت نینب کو طلاق دیدی طلاق کے بعد عدت گذر نے پر خدادند تعالی کے حکم سے حضرت زینب آنخضرت کے عقد تکاح میں آئیں اور از واج مطہرات میں داخل ہو گئیں اس پر مخالفین اسلام نے طعن اور طنزی راہ سے بیکن شروع کی از واج مطہرات میں داخل ہو گئیں اس پر مخالفین اسلام نے طعن اور طنزی راہ سے بیکن شروع کی اور کھی مقال نے سے کہ بوی (بہو) قرآن کے میدے روسے حرام ہے اس بیرودہ اعتراض کا جواب اللہ تعالی فرما تا ہے۔

"مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَمَا أَحَدِ مِنُ رِّجَالِكُمُ" محد ( ﷺ) تبهارے مردول مل سے کی رحقیق اور نبی باپ نبیل ہیں اور زیر تبہارے مردول میں ہیں تو زیر کے بھی تقیق باپ نبیل ہیں اور نیر کی بیوی آپ پر حرام نبیل ہو کی اور نیر کی بیوی آپ پر حرام نبیل ہو کی اور نیر کی بیوی آپ کے دور میں اس ندکورہ بالا اعتراض لغوے اور نا بھی بیر کی ہے کہاں پردوشہ پیدا ہوتے ہے۔

مہداشہ یہ ہے کہ آخضرت تھا کے تین بیٹے سے (۱) ابراہیم (۲) قام (۳) طاہر اجب کے تین بیٹے سے (۱) ابراہیم (۲) قام (۳) طاہر جب آپ کے تین بیٹے موجود سے تو تھریہ کہنا کیونکر سے ہوسکتا ہے کہ محد تھا تہ تہارے مردوں میں ہے کی کے باپ نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رجال رجل کی جمع ہا اور رجل عربی میں بالغ مرد کو کہتے ہیں کہن آ مت کا مطلب یہ ہے کہ تھ تھا تہ تہارے بالغ مردوں میں سے کی کے باپ نہیں نہیں ہیں جو نکہ آئخضرت تھا کے تینوں صاجز اوے بالغ ہونے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اس لیے یہ کہنا بہت سے ہے کہ آئخضرت تھا تہمارے بالغ مردوں میں سے کی کے باپ نہیں اس لیے یہ کہنا بہت سے ہے کہ آئخضرت معنی برخور کرنے ہی سے ہوجا تا ہے اس لیے اس شبہ کے جواب ہیں اس شبہ کے جواب

یم کوئی دوسری عبارت نہیں لائی گئ اور مِنْ دِ بَحالِتُحُمُ ہی کواس کے جواب میں کانی سمجھا گیا۔
یہاں پر یہ بات قائل ذکر ہے کہ مرزا قادیانی (اخبار البدر ۱۹ ۔ ویمبر ۱۹۰۷ و ملفوظات
ج کے سے ۲۲۷) میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم علی کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے ۔ حالانکہ یہ
محض غلط بات ہے نہ کسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور نہ تاریخ کی کتابوں میں کہیں الکھا ہے کہ
آپ کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے یہ مرزا قادیانی کا جا ہلانہ جموث ہے اگر کسی مرزا فادیانی کو بھی بھی
غیرت ہے تواس دوایت کا ثبوت پیش کرے ورنہ اس بات کا اقراد کرے۔ کہ مرزا قادیانی محض
بیاک جمو نے تھے۔

"وَ حَادَمَ النَّبِيْنَ" آپ منام نيول ك فتم كرف والحاور آخر الانبياء مي اور جب آپ سر آخر الانبياء مي اور جب آپ سر آخر الانبياء مين تو آپ علا ك بعد كوئى ني نه موگا اور چوتك آپ علا ك بعد كوئى ني نه موگا اس لي ضرور ب كه آپ علا مين وه نبوى شفقت اعلى واتم واكمل ورجه پر مو چنانچ آپ علا اس لي تعليمات و بدايات سے اس كى كافى شهادت ملتى ب جبيما كه آپ كى تعريف ميں كها كيا ہے۔

"ماتوک خیر الاهداکم الیه و ماتوک شر ۱۱ الا حدر کم و باله الوخیم"

آپ نے ہرایک بھلی بات کی ہدایت فرما دی اور ہرایک بری بات کے نا قائل برداشت عذاب سے ڈرادیا۔

اس آیت بیل لفظ خاتم النہین کی قرا اُت بیل اختلاف ہے سات قاریوں بیل سے چھ قاریوں کے نزدیک خاتم النہین بکسرتا ہے اور یکی مشہور قرا اُت ہے اور ایک قاری عاصم کے نزدیک خاتم النہین بفتح تاہے گوی قرا اُت مشہور نہیں ہے گر ہندوستان بیل ای قرا اُت کا رواج ہوگیا ہے ؛ چنانچہ یہاں کے قرآ آن مجید بیل خاتم النہیین بفتح تابی ہے بہر کہف اگر خاتم کو بکسرتا پڑھے تو یہ عنداسم فاعل کا ہے۔ ختم یہ ختم باب ضرب یعفر بسے اور اس کے متی ختم کرنے والا یا مہر کرنے والا ہوگا نحاتم النہیین کے معنی یہ ہوں گے کہ نہیوں کا ختم کرنے والا یا مہر کرنے والا ہوگا نحاتم النہیین کے معنی یہ ہوں گے کہ نہیوں کا ختم کرنے والا یا نہیوں پرمہر کرنے والا ہوگا نحاتم النہیین کے معنی سے اس کے اس محنی کے دوسے خاتم النہین آ پ نہیوں پرمہر کرنے والا پی سے بال پرسوائے ختم کرنے والے کے اور دوسرے معنی سے نہیں ہو سے بیل اس مورت بیل بہاں پرسوائے ختم کرنے والے کے اور دوسرے معنی سے تمین ہوجاتا روز روش کی طرح ثابت ہوتا ہے تھوڑی سمجھ کا آ دی بھی اس کواچھی طرح شمجھ سکتا ہے۔

اوراگر خاتم بدفتح تا پڑھے تو خاتم کے تین معنی ہیں۔(۱) اگوشی جیسے خاتم طفیۃ اندی کی اگوشی (۲) مہر جیسے خاتم الکتاب، خط کی مہر (۳) آ خر جیسے خاتم القوم، توم کا آخری فض عربی لغات اورع بی محاورات برغور کرنے سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ختام، خاتم بالکسروخاتم بالفتے بیالفاظ جب کی وسعت والی چیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو جہاں پر وسعت ختم ہوتی ہے اسی جگہ کو ختام ، خاتم بالکسو، خاتم بالفتح کہتے ہیں ختام الوادی اسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر میدان ختم ہوجائے اسی طرح بیالفاظ جب کسی الیسی چیز کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ جس کے بہت سے افراد ہوں اور قدام خاتم بالکسرخاتم بالفتح ہرا یک معتبر لغت ہے اور قاموس ہیں جس کے بہت سے افراد ہوں اور لسان العرب وغیرہ عربی کی مشہور لغتوں میں صاف کھا ہے۔ اور اسی کی شرح تاج العروب اور لسان العرب وغیرہ عربی کی مشہور لغتوں میں صاف کھا ہے۔ اور اسی کی شرح تاج الور اسی کی شہور لغتوں میں صاف کھا ہے۔ اور اسی کی شرح تاج العروب وغیرہ عربی کی مشہور لغتوں میں صاف کھا ہے۔ اور اسی کی شرح تاج الور اسی کی شرح تاج العروب وغیرہ عربی کی مشہور لغتوں میں صاف کھا ہے۔ اور اسی کی شرح تاج الور الدی اقصادہ ختام القوم و خاتی ہیں و خاتی میں آخر ہیں "خر ہم م "

(كسان العرب جهم ٢٥)

کہ ختام الوادی کے معنی انتہائی وادی ہے اور ختام القوم کے معنی آخر قوم بین اور اس کے ساتھ النہيين يا خاتم النہيين کے معنی آخر قوم بین اور اس کے ساتھ النہيين يا خاتم النہيين کے معنی آخر النہين کے جین اس خاتم النہيين پڑھو يا خاتم النہيين ، برحالت بين يكي مطلب ہوگا ، کہ آخر بین آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ، کہاں آخر جین آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ، کہاں

پریہ بات بھی یادر کھنی چاہے کہ اس آیت میں لفظ رسول اللہ کے بعد خاتم انعیین کا لفظ صرف اس بات کے قابت کرنے کے لیے لایا گیا ہے کہ وہ شفقت جو انبیائے کرام کی اپنی اپنی امت پر ہا کرتی ہے آپ میں سب سے زیادہ تھی اور آپ اس شفقت میں نہایت ہی اعلی واتم وا کمل ورجہ پر بین اور یہ مطلب اس آیت سے ای وقت قابت ہوسکتا ہے جب کہ خاتم یا خاتم کے معنی آخر یا ختم کرنے والا لیا جائے اور اگر خاتم بالع کو بمعنی مہر بھی لیا جائے جب بھی ہمارے مطلب کے منائی نہیں۔ اس لیے کہ کسی چیز پرمہر لگ جانے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ چیز بند کردی گئ پس اس جملہ کا مطلب کہ آپ کے وجود باجود سے نبیوں کا آتا بند ہو اس جملہ کا مطلب کہ آپ کے وجود باجود سے نبیوں کا آتا بند ہو گیا اُآپ علیہ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ و ہو المطلوب.

حفرات ناظرین! یمان تک میں فیصن عربی لفتوں کے روسے خاتم النہین کے معنی بیان کیے ، جس سے یہ بات روز روش کی طرح ثابت ہوگی کہ یہ آ یت مسئلہ فتم نبوت پر قطعی الدلالة نص ہے۔ اس میں کسی طرح دوسرے معنی کی مخبائش نہیں اب میں یہ بیان کرنا چا ہتا ہوں کہ جس مقدس ذات پر یہ آ یت نازل ہوئی ہے اس نے اس آ یت کا کیا مطلب مجھا اور سمجھا یا ہے اور اپنی امت مرحومہ کو مسئلہ ختم نبوت میں کیا تعلیم دی ہے۔

مہلی حدیث! (سنن ابن ماجہ ص ۲۹۷ باب فتنہ الدجال و خروج عیلی بن مریم) میں دجال کے بارہ میں ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں جناب رسول اللہ علیہ اپنی امت کو کا طب کر کے فرماتے ہیں۔

ا ..... "انا آخر الانبياء وانتم آخرالامم"

" کہ میں سب نیبوں کا آخری شخص ہوں اور تم سب امتوں میں آخری امت ہو۔ "
یعنی نہ میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی دوسری امت جب خود حضور پرنور سات نے نے اپنے کوآخر الانبیاء فرمادیا تو اس سے صاف ثابت ہوگیا 'کہ خاتم النبیان کے معنی آخر النبیان ہیں جیسا کہ الل لفت کھتے ہیں اب کسی مسلمان کی مجال نبیس ہے کہ آخر کے سوا خاتم کے کوئی دوسرے معنی کے اس لیے کہ مسلمان کی شان ہے۔
ہر کجا قول رسول آ کہ و انگر میر ند

بلکہ مرزائیوں کی بھی مجال نہیں ہے کہ خاتم انٹیین کے معنی آخرانیین ہونے میں چون و چرا کرسکیں اس لیے کہ مرزا قادیانی اوران کے خلیفہ اوّل نورالدین قادیانی کا غیرب یہ ہے۔

كدوى والهام كم معنى جوصاحب وحى والهام بيان كرے وبى صحيح بئ اوراس كے سواسب غلط يهاں پر جب خودصاحب وحى عليه الصلوة والسلام نے انا آخو الانبياء فرماديا تو اب آخر كے سواغاتم كے دوسرے معنى ليناكسى طرح جائز نهيں ہوسكتا۔ و هو المعراد.

وومرى حديث! جبير بن مطعم كت بين كدي فرسول الله على ساب كرآب فرمات بين-

٢ ..... عن جبير بن مطعم قال سمعت النبى طبيله يقول ان لى اسماءً انا محمد. وانا احمد واناالماحى الذى يمحوالله بى الكفر وانا الحاشر الذى بحشر الناس على قدمى وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى.

(بخارى جاص ٥٠١ باب ماجاء في اسماء رسول الله علي مسلم ٢٦٥ ا٢٦ باب في اسمائه علي ) میرے بہت سے نام بین میں عمر ہول میں احمد مول میں ماحی مول الله میرے ذرایعہ سے كفر منائے گا، ميں حاشر مول ميرے بعد لوگ قبرول سے آھيں كے ميں عاقب مول اور عا قب ای کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوعا قب کی تفسیر میں "لیس بعدہ نبی خرمایا۔ اس میں نبی کالفظ نکرہ ہےاورنفی کے تحت میں واقع ہےادر جب نکرہ تحت نفی میں واقع موتا ہے توعام ہوتا ہے لیتی اس کرہ کے ہر فرد کوشامل ہوتا ہے کس "لیس بعدہ نبی" کا پیمطلب موا کہ آ پ کے بعد کسی قتم کا نی نہیں ہے تشریعی مو یا غیرتشریعی ظلی مو یا بروزی علاوہ اس کے عا قب کے لغوی معنی بھی پیچھے آنے والا ہے اور پیچھے آنے والا ای کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نہ مؤلس لغوى معنى كروس بعى ثابت موتائ كرآب ك يعدكونى ني نييل وهو المقصود یہ بھی واضح رہے کہ قر آن مجیدے یا کسی حدیث تھیجے سے سیٹابٹ نہیں ہوتا' کہ نبی اور رسول دوقتم کے موتے ہیں۔(۱) تشریعی (۲) فیرتشریعی یا(۱) اصلی (۲) ظلی و بروزی بلک قرآن مجيدك ايك صريح آيت سے ثابت موتاہے كه جرنى صاحب كتاب اورصاحب شريعت تھے ويكھو سوره انعام میں الله تعالیٰ نے حصرت ابراہیم انحق ' یعقوب ' نوح ' واؤد ' سلیمان ابوب کیست ' موينً ' به دونًا ' زكريًا ' يجيُّلُ ' البياسُ المعيلُ ' السِعُ ' يُوسُ ' لوطُ عَلَى مَبِيِّمَا وَ عَلَيُهِمُ الصَّلُوةُ والسلام كاذكركركفرايا

"أُولِيْكَ اللَّهِينَ اللَّهِ مَهُ الْكِتَابَ وَاللَّهُ مُ النَّبُوَّةَ" (باانعام ٨٩) يده و النَّبُوّة " (بالعام ٨٩)

پی کسی نی کوتشریعی مینی صاحب کماب وصاحب شریعت قرار دینا اور کسی نی کوغیر تشریعی مینی فی است کے صریح خلاف ہے۔ تشریعی مینی فیر میا اس است کم میر کہ کا نفر ق مین اُس کیا اِت است طرح آید کریمہ کا نفر ق مین اُس اُس کے مین اُس کیا اِت

ای سرن اید روی ابت و است میں سب رسول برابر بین کی میں پی ورق ابت والیہ ابت والیہ ابت والیہ ابت والیہ ابت والیہ و غیر تشریعی کا فرق نابیں ہے ابت و بھی ابت ابتر میں ابتر ابتر ابتی کا فرق نکالنا اور کسی نون نور اور کسی کو نیس کے وقت کی برا اور کسی کو بروزی کہنا باطل ہے ہاں باعتبار ورجہ کے بعض نی کو بعض نی پر نصنیات ہے جیسا کہ "فیلگ الوسسل کے بنایا کہ فیضیا کہ الوسسل کے بیان باعتبار ورجہ کے بعض نی کو بعض نی سرا البقر ۲۵۳ کی سے وہ نہیں ہے کہ بعض نی تشریعی بین اور بعض غیر تشریعی بیل اور بعض غیر تشریعی بیل وجود فینیات ووسری با تیں ہیں۔

تنيسري حديث ابو بريره رضي الله عند كتية بين كدرسول الله عظي نفر مايا ـ

سم...... عن ابى هريرة أن رسول الله مَلْنَظِهُ قال فضلت على الانبياء بست اعطيت جوامع الكلم و نصرت باالرعب واحلت لى الغنائم وجلعت لى الارض مسجد وطهورا ارسلت الى الخلق كافة و ختم بى النبيون. (رواد ملم ١٩٩٥)باب المساجد و مواضع الصلوة)

کہ میں دوسرے نبیوں پرچھ باتوں میں نسیات دیا گیا ہوں (۱) جھاکو جامع کلے دیے گئے (۲) میں اپنے رعب کی وجہ سے فتح یاب ہوں (۳) مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا (۴) ساری زمین میرے لیے نماز اور تیم کے لائق بنائی گئی (۵) میں سارے لوگوں کے لیے رسول ہوں'(۲) نبیوں کے آنے کا سلسلہ مجھ پرختم کیا گیا۔

اس مدیث ہے بعبارت الفص فابت ہوا' کررسالت آپ پرختم ہوچک ہے اب آپ کے بعد کوئی رسول ہونہیں سکتا۔

 میں کہتا ہوں کہ مرزائیوں کا بیہ خیال کہ جس طرح بنی اسرائیل میں حضرت مولیٰ علیہ السلام کے بعد نبی اور رسول آتے رہے اس طرح امت محمد بیر میں بھی آنخضرت کے بعد قیامت تک نبی اور رسول آتے رہیں مے خلط اور محض خلط ہے۔

چوتھی حدیث إ بخاری شريف من ابو مرية سے روايت ہے كه آنخضرت نے

فرمانايه

٣..... كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبى خلفه نبى وانه لانبي بعدى وسيكون خلفاء. (بخارى ١٥٥ بابمان كرمن بى امرائيل)

کہ بنی اسرائیل پر انبیاء (علیہم السلام) حکومت کرتے رہے جب کوئی نبی وفات پاتے تو دوسرے نبی ان کے جانشین ہوتے اور میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے البتہ خلفاء ہوں گے۔

اُس حدیث سے صاف طور سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح بنی اسرائیل میں ایک نبی کے جانشین دوسر سے نبی ہوتے سے اس طرح سے آنحضرت سے نبی کا کوئی جانشین نبی نہ ہو گا'اس لیے کہ نبوت آپ رختم ہو چک ہے آپ کے بعد کی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا'اور یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے جانشینوں کا لقب ظلفاء ہے انبیا نہیں ہے اس وجہ سے بعض ظلفائے راشدین کی نسبت آنخضرت سے نبی کے صاف لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ان میں نبی ہونے کی صلاحیت تھی گرچونکہ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہے اس وجہ سے وہ نبی نہ ہوسکے۔

**پانچویں حدیث! ( رّن**دی ج۲۰۹۰ ۲۰ باب منا قب عمرٌ) میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنخضرت ؓ نے فرمایا۔

٥...... قال رسول الله مَلْنِيْكُم لوكان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب. "'كهه الرمير \_ بعدك أرمير \_ بعدكوني ني بوتاتو عرمن خطاب وت\_'

چھٹی حدیث اصحیمین میں سعد بن وقاص سے روایت ہے کہ آنخضرت کے غزوہ تبوک میں جاتے وقت حضرت علی سے فر مایا۔

٢...... قال رسول الله عَلَيْتُ انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى.

( بخاري ج اص ٥٢٦ باب منا قب على ابن اني طالب سلم ج ٢٥ م ٢٥٨ باب فضائل على ابن ابي طالب )

''کرآپ ہارے غیب میں ای طرح ہارے جائشین ہیں'جس طرح مویل کے جائشین ہارون سے' مرفرق یہے کہ ہارے بعد کوئی نی ٹییں۔''

لعنى بارون نى تف اور چونكه بمارے بعدكوئى نى نبيس بوگا اس ليے آپ نى نبيس بو

<u> ک</u>تے

اس روایت سے روز روشن کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے بعد حضرت ہارون جیسی نبوت بھی کسی کونہیں مل سکتی ہے اور مرز ائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت ہارون کی نبوت غیرتشریعی تھی تو ثابت ہوا 'کہ غیرتشریعی نبوت بھی کسی کونہیں مل سکتی۔

کیا کوئی مسلمان اس بات کو مان سکتا ہے کہ مرزا قادیانی توفتانی الرسول کے ورجہ پر پہنچ کرغیر تشریعی اورظلی و بروزی نبی بن جائیں اور حضرت عمر وحضرت علی کو بید درجہ نہ سلے اورغیر تشریعی وظلی و بروزی نبوت ہے بھی محروم رہ جائیں 'ہرگز نہیں ہرگز نہیں (واقف کا رحضرات جائے بین اور جان سکتے ہیں کہ صحابہ کرام ہے اور بالخصوص حضرت عمرضی اللہ عنہ سے اسلام کوکس قدر افغ بین اور اسلامی حکومت کوتر تی ہوئی اور مرزا قادیانی کے وجود سے اسلام کواور مسلمانوں کوکس قدر نفع نشحان ہرطرح کا پہنچا بایں ہمہ مرزا قادیانی کوا پی فضیلت کا دعوی ہے۔افسوس۔

بای خواری امید ملک داری

مسلمانو! اس وقت تک جتنی حدیثیں میں نے بیان کیس ان سے یہ بات اچھی طرح ا ابت ہوگئی کہ آنخضرت علی پنوت ختم ہو چی ہے آپ کے بعد کی شم کا کوئی نی نہ ہوگا۔

اب ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں جس سے علاوہ اس مضمون کے کہ آپ طاتم النہین بین آپ کے بعد کسی قتم کا کوئی نبی نہ ہوگا' یہ بھی ثابت ہوتا ہے' کہ آپ کے بعد جو مخض نبی یارسول ہونے کا دعویٰ کر ئے وہ محض کذاب و د جال ہے۔

ك....... قال رسول الله مُلَيُكُمُ اذا وضع السيف في امتى لم ترفع عنها الى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتى بالمشركين وحتى تعبد قبائل من امتى الا وثان وانه سيكون في امتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله

وانا خاتم النبيين لانبي بعدى ولا تزال طائفه من امتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله و في رواية البخاري دجالون كذابون.

کدرسول الله علی نے فرمایا کہ ہماری است میں جب لڑائی شروع ہوجائے گی تو قیامت تک موقوف نہ ہوگی اور قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ ہماری است کے چند قبیلے مشرکین قیامت تک موقوف نہ ہوگی اور یہاں تک کہ چند قبیلے ہماری است کے بت پرسی کرنے لگیں اور بیشک ہماری است کے بت پرسی کرنے لگیں اور بیشک ہماری است میں اس طرح ہے دجال و ہماری است میں اس طرح ہے دجال و کذاب ہوں کے اجرایک ان کا دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے طالا تکہ میں سب نبیوں میں آخری خص ہوں میں میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ، جوان کی مخالفت کرے گا ان کو ضرزمیں بہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

اس حدیث میں دولفظ قابل غور ہیں (۱) گذاب (۲) دجال کذاب کے لغوی معنی ہیں کثرت سے جھوٹ بولنے والا ُ وجال کے لغوی معنی ہیں کثرت سے فریب دینے والا 'پیظا ہر ہے کہ ایک معمولی انسان جب جھوٹ بولتا ہے ٔ یا کسی کوفریب دیتا ہے' تو بڑے بڑے عقلا اس کے جھوٹ کو چ سمجھ لیتے ہیں اوراس کے فریب میں آجاتے ہیں بھلا جو مخص کے مدعی نبوت ہوگا اس کا كذب وفريب كيما بوكا؟ خصوصاً الى حالت ميل كدوه كثرت سے جموث بولے اور كثرت سے فریب دے بقیناً معمولی انسان کے کذب وفریب سے کہیں زیادہ ہوگا، جولوگ اال علم ہیں وہ تو قر آن وحدیث کی رو سے اس کذاب ود جال کو پیچان سکتے ہیں'ا دران کے فریب سے پچ سکتے ہیں' مر جولوگ قرآن وحدیث ہے واقف نہیں ہیں'ان کا بچنابہت دھوار ہے'اس لیےحضور عظیہ نے ان كذاب ودجال كى نشانى ايسے عام فہم لفظوں ميں فرمادى ہے كيجس كوتھوڑى عقل والا آ دى بھى آسانی کے ساتھ بھے سکتا ہے وہ نشان سے "کلهم يزعم انه نبى الله" لين برايك ان كاب دعویٰ کرےگا اکدوہ نی اللہ ہے اس معلوم ہوا کہ جو خص آ مخضرت علیہ کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہی کذاب و دجال ہے یعنی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کذاب و دجال مونے کی نشانی ہے۔اس لیے کہ ہرتم کی نبوت آپ برختم ہو چکی ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا جيها كرحفور علية في فرمايا-"انا حاتم النبيين لانبي بعدى" اگرآ ي كي بعدى تم ك نی کا ہونا جائز ہوتا 'تو آپ گذاب دجال کی بینشانی نہیں بتاتے' اور ہرگز عام لفظوں میں نہ فر ماتے' کہ میں خاتم النمیین ہول'میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا'یہاں پر لانبی بعدی میں لانفی جنس اس حدیث کی روسے جب مرزا قادیانی کی حالت پرغور کرتا ہوں' تو بیتیزوں صفتیں مرزا قادیانی پین نہایت صفائی کے ساتھ پاتا ہوں' مرزا قادیانی کی تالیفات کواٹھا کردیکھوڈ قریب قریب ہرتالیف بین ان کا بیا قرار موجود ہے' کہ بین امتی بھی ہوں اور نی بھی مرزا قادیانی بین اس کہاں صفت کا پایا جانا ان کا اقرار ہے' کوئی مرزائی اس سے انکار نہیں کرسکتا' دوسری صفت لینی کر ت سے جھوٹ بولنا بھی مرزا قادیانی بین روز روثن کی طرح پائی جاتی ہے' کیموصح فید گھر کے نہرا' کہ اوغیرہ۔ مرزا قادیانی جھوٹ بولنے بین ایسے دلیر ہیں' کہ بے شار جھوٹ باتیں قرآن و حدیث کی طرف جھوٹ بات کا حدیث کی طرف جھوٹ بات کا حدیث کی طرف جھوٹ بات کا منسوب کر دینا تو ان کا شعار ہے' ویکھو (اربعین نمبر سامی کا خزائن جے کا ص ۲۰۰۲) ہیں مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔

"دلیکن ضرور تھا کہ تر آن شریف اوراحادیث کی وہ پیشینگو کیاں پوری ہوتیں 'جس میں کھا تھا' کہ سے موجود جب ظاہر ہوگا' تو اسلای علاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا' وہ اس کو کافر قرار دیں گئے اور اس کے تقریب کی جائے گا۔ وہ اس کو کافر قرار کو اسلام سے خارج اور دین کا جاہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔'' حالا نکہ بی حض جھوٹ ہے کہیں قرآن مجیدا وراحادیث میں ان مضامین کا پیڈنیس ہے' کوئی غیرت مندمر زائی ہے' جو قرآن کو احادیث میں ان مضامین کو دکھا سکے' اگر نہیں دکھلائے (اور ہر گر نہیں دکھلاسکتا ہے) تو اس کو مرزا قادیانی کے کاذب سلم کرنے میں کیا عذر ہے؟ مرزا قادیانی کا ایک اور صرح جھوٹ دیکھو (اربعین نہرس می فرزائن جے اص ۱۹۳ ) میں لکھتے ہیں کہ 'مولوی غلام دشکیر قصوری نے اپنی کا ایک اور مولوی آلئی کہ دہ آگر کا فرب ہے' تو

ہم سے پہلے مرے گا'اور ضرورہم سے پہلے مرے گا' کیونکہ وہ کا ذہ بے' مگر جب ان تالیفات کو دنیا میں شالُغ کر چکے تو پھر بہت جلد آپ ہی مرکے'اوراس طرح پران کی موت نے فیصلہ کر دیا' کہ کا ذہ کون تھا۔' حالا تکہ یہ بھی محض جھوٹ ہے' نہ مولوی غلام دیکیرصاحب نے ایسا لکھا اور نہ مولوی اسمنیل صاحب سے عرصہ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کہ دونوں صاحبوں کی کتابوں میں دکھلا وُ' مگر کوئی مرزائی اس کا جواب نہیں ویتا ہے۔ دعاء مرزا میں جو مین جلسہ مناظرہ موتئیر میں شالُع کی گئی تھی جس کو بیسا تو ال سال ہے بہلغ پانورو پے کا چینی دیا ہوا ہے' کہ جومرزائی نہ کورہ بالا مضمون دونوں مولوی صاحبوں کی کتابوں میں دکھلا دے وہ مہلغ پانچ سورو پیہ جھے سے انعام لے' جلسہ مناظرہ میں مرزا تادیا نی ہما حت کے بڑے بڑے مر بی موجود تھے' مگر صدائے برخیاست' بیہ ہما مرزا تادیا نی کی کذاب ہونے کا تطعی شوت اب رہی ' تیسری صفت لیعنی دجال بڑا فرینی ہونا' اس صفت میں جس مرزا تادیانی کی دھوکا بازیوں اور فریوں کو بہت کیا جو اسے تو ایک مرزا تادیانی کی دھوکا بازیوں اور فریوں کو بہت کیا جو اسے تو ایک مرزا تادیانی کی دھوکا بازیوں اور فریوں کو بہت کیا جو اسے تو ایک کا ایک فریب دکھلاتا ہوں سنو!

مرزا قادیانی نے جس طرح مسے موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس طرح خاتم الخلفاء ہونے کا بھی عویٰ کیا ہے اس طرح خاتم الخلفاء ہونے کا بھی عویٰ کیا ہے بین وہ کہتے ہیں' کہ میں آنخضرت علیہ کا آخری خلیفہ ہوں کسی نے ان پر اعتراض کیا' کہ ازروئے حدیث شریف کے خلافت تو تمیں برس تک ختم ہو چکی' اب آپ خاتم الخلفاء کیونکر ہو سکتے ہیں' اس کے جواب میں مرزا قادیانی (شہادۃ القرآن ص اسم خزائن ج ۲ ص سے کی کسے ہیں۔

"اگر صدیت کے بیان پر اعتبار ہے تو پہلے ان صدیثوں پر عمل کرتا جاہیے جو صحت اور وقت میں اس صدیت پر کی درجہ بردھی ہوئی ہے مثلاً محتجے بخاری کی وہ صدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نبیت جُردی گئی ہے خاص کروہ خلیفہ جس کی نبیت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان ہے اس کی نبیت آواز آئے گئ کہ "ھذا حلیفة الله المعهدی" اب سوچو کہ بیصد یث کس پایداور مرتبہ کی ہے جو ایک کتاب میں درج ہے جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے محروہ صدیث جو معترض نے پیش کی ہے علاء کواس میں گئی طرح کا جرح ہے اور اس کی صحت میں کلام صدیث جو معترض نے پیش کی ہے علاء کواس میں گئی طرح کا جرح ہے اور اس کی صحت میں کلام ہے۔"

اں جواب میں مرزا قادیانی کافریب یہ ہے کرمرزا قادیانی نے اس صدیث کوجس میں یہ ذکر ہے کہ بعش خلیفہ کے لیے آسان سے آواز آئے گی کہ "ھلدا خلیفة الله

المهدى " بخارى شريف كا طرف منوب كرديا ي محرال منت ديماعت كاس مفهورة ل كو كران ميد ك بعد تام كابون في الله عادى فريف في الدكر كاس بردور وے دیا ہے تا کراوک جمیں کر مدیث بہت کی ہے اور جو مدیمے محرض بے جال کی ہے بمقالمداس مديد كوهنيف بإطلاكدر بالصفى علد بالمحارى شريف يس اس مديد كا مین پیونیں ب دو ان لفظوں کے ساتھ سے حدیث بخاری میں ہے اور نداس مضمون کی کوئی صدیث بخاری ہے بن عرصہ بوا کر عن لے اس کو بھنا گھؤد کے جلسے میں جی بیان کیا تھا اور محف رحاديفرااعين بحيطي كواكر شاف كزويات محراج الدرائيل فالهاكولي والمنجل ويار آن چرمرزائيول كوچين ويتا بول كه اس حديث كويااس كيمضمون كوبخاري شريف بيس وكلائس يامرزا قادياني في جهوف اورفري موت كالقراركري جان يرب بات بحي قابل وكر ہے کو ایک محری کے جواب میں او مرزا قادیاتی نے اس مدیث کو بخاری شریف کی طرف منسوب كرتے إن اوراس وج سے اس كامحت ير برا اورو ي دے إلى اوراس سے ويشر الى مائي ناركاب (ازالداو) معددوم من ١٥٤ الن عصص ٨١٠ على العالي كالمريدي كالم كان مريم ك زمان كي ليالك الام فيرمنقك موتا اوركى كمسلسار ظهور من داغل موتا تودو يررك في اورالام مديث ك يعي حطرت مرامعيل صاحب مح يخارى اور صرت المامسلم ماحب محصمهم اسيدا يع معجد ال والحدوثان منر مح الين من حالت من الهول في اس زماند کا تمام تعشی کور کودیا اور حمرے طور پر دعوی کرے بتا دیا کے قلال فلال اسر کا اس وتت ظهور ہوگا لیکن ام مجد مبدی کا آوتا مرتک بھی نہیں لیا اس سے مجھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی مح اوركا في تحقيقات سكرد سال هديون وكالين مجا جو كاسكة الناس كالمورد كال لازم فيرسفك فنبرازي بن-

اب و کی مرزائی محصے بتلائے کہ جب ایام بخاری شاہام تھ مہدی کا نام تک نیس لیا تو چر رہ ہدی کا نام تک نیس لیا تو چر رہ ہدی ہے جہ بخاری میں کو کر پائی جاستی ہے؟ بہت مرفا قادیاتی کا دومرافریب کے جہاں ان کو یہ تا بہت کرنا تھا کہ دھزت میسی علی السلام کے ساتھ مہدی کا نام تک نیس لیا ہے مہدی ہوں کے دہاں یک دورا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں امام مہدی کا نام تک نیس لیا ہے اور جب ایک معرض نے ان کے ساتھ الحلقاء و نے پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں لکھ دیا کہ اور جب ایک معرض کے اور جب ایک معرض کے اور جب ایک معرض کے اور جب ایک کو مرزا قادیاتی کو معرض کے اور کا اور ایاتی کو معرض کے اور کا دیاتی کو معرض کے ایون کیے کہ مرزا قادیاتی کو معرض کے ا

جواب لکھتے وقت اپنے حافظ کے قصور کی وجہ سے اپنی پہلی تحریر یا دنیس رہی تو اس صورت میں بھی مرزا قادیانی مشہور مثل کے مطابق کہ دروغ گورا حافظ نباشد دروغ کو ثابت ہوتے ہیں۔

الغرض مرزا قادیانی جس طرح قرآن وصدیث کی روسے کاذب ثابت ہوتے ہیں ای طرح ایک مشہور شل کی روسے بھی دروغ گوٹابت ہوتے ہیں "فاعتبر وایا اولی الابصار"

مسلمانو! آپ حفرات نے ہمارے فدکورہ بالا بیان سے اس بات کواچھی طرح سجھ لیا ہوگا، کہ ہم لوگوں کا میعقدہ کے سیدالمسلین شفیع المدنہیں حفرت محم مصطفی پرنبوت ورسالت ختم ہو چک ہے آپ کے بعد کی کوکٹ شم کی نبوت ورسالت نہیں مل سکی نہایت ہی پختہ عقیدہ ہے اور قرآن مجید کی آپیط علی الدلالت اور سیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اور فدکورہ بالا آپت اوراحادیث کے وہی معانی نہیں ہو سکتے، جوخص اس کے وہی معانی نہیں ہو سکتے، جوخص اس کے طلاف عقیدہ رکھ اور آئحضرت کے بعد کی کے نبی ورسول ہونے کا قائل ہووہ محض المل سنت و جماعت بلکہ الل اسلام سے خارج ہے جیسا کہ قاضی عیاض اپنی مشہور کتاب (شفاء بر ۲۲ص ۲۲۷ مفرو ما یتوفف) میں کھتے ہیں۔

"ومن ادعى النبوة لنفسه اوجوز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلا سفة وغلاة المتصوضة وكذلك من ادعى منهم انه يوحى اليه وان لم يدع النبوة وانه يصعد الى السماء ويدخل الجنة و ياكل من ثمارها ويعانق حور العين فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبى غَلَيْتُ لانه اخبر غَلَيْتُ انه خاتم النبيين لا نبى بعده و اخبر عن الله تعالىٰ انه خاتم النبيين و انه ارسل كافة للناس و اجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وانه مفهومه المراد به دون تاويل وتخصيص فلاشك في كفرهؤلاء الطوائف كلها قطعا واجماعاً

'' بوقحض خود نی ہونے کا دعویٰ کرے یا پیدوی کا کرے کہ محنت سے نبوت حاصل ہو سکتی ہے یا پیدویو کا کرے کہ محنت سے نبوت حاصل ہو سکتی ہے یا پیدویو کی کرے کہ صوفیاء قائل ہیں یا پیدویو کی کرے کہ اس پردی آتی ہے گونبوت کا دعو کی ندکرے یا پیدویو کی کرے کہ وہ آسان پر چڑھتا ہے' جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کا میوہ کھا تا ہے حوروں کو محلے لگا تا ہے' پس سید سب کا فر ہیں' رسول اللہ سیالی کی تکمذیب کرنے والے ہیں' اس لیے کہ آپ نے مینجردی

ہے کہ آپ خاتم النہین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اور آپ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النہین کہا ہے اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور امت محدید نے آپ کو خاتم النہین کہا ہے اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور امت محدید نے اس پرا جماع کیا ہے کہ ختم نبوت کے بارہ میں جو آیت یا حدیث آئی ہے اس کے وہی معنی ہیں جو اسکے الفاظ سے سمجھے جاتے ہیں اور وہی مراد ہیں اور اس میں کسی طرح تاویل یا تخصیص جائز نہیں ہے کہ بیسب گروہ لیقنی کا فر ہیں ان کے کفر پر اجماع ہو شہیں ہے کہ بیسب گروہ لیقنی کا فر ہیں ان کے کفر پر اجماع ہو گیا ہے اور ان کا کفر قرآن وحدیث سے تابت ہے۔'اور پی ظاہر ہے کہ جو محض اسلام سے خارج ہے نہ تو اس کے جناز سے کی نماز ورست ہے نہ اس کے چھیے نماز پڑھنا جائز ہے اب میں اپنا بیان اس دعا پرختم کرتا ہوں۔

"ربنالاتزغ قلو بنا بعد اذهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الك انت الوهاب وبنالا تؤاخلنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصراكما حملته على اللين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنابه واعف عنا واغفرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكافرين"

اس تقریر کے ختم ہونے کے بعد مولانا محمد عمر صاحب نے فرمایا کہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے جو محض آنخضرت اللہ کے بعد کسی کے نبی ہونے کا قائل ہووہ مسلمان نہیں ہے جس طرح اس کے جنازہ کی نماز اور اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس طرح اس سے شادی بیاہ بھی ناجائز ہے ندایی لڑی اس کودواور نداس کی لڑی لو۔

ناظرین! ندکورہ بالاتقریر برجلہ تھانی میں بتاری ۵۔اگست ۱۹۱۷ء ہوئی تھی۔اس کے بعد تاری ۱۹ اگست ندکورہ بالاتقریر برجلہ تھانی میں بتاری ۵۔اگست ۱۹۱۷ء ہوئی تھی۔ کے بعد تاریخ ۱۰۔اگست ندکورکوم زائیوں کی طرف سے چند حضرات حکیم خلیل احمد مرزائیوں کے جلسے میں بھیجے گئے اور غازی مولوی سعید الحن صاحب عثار نے حکیم خلیل احمد (مرزائی) سے مناظرہ کیا جس کی مخضر کیفیت صحیفہ تجدید قمر مرزائی کے جاچک ہا چک ہے۔

اس جلسہ میں حکیم خلیل نے مناظرہ کے قبل اپنی تقریر میں سے بیان کیا تھا کہ ہمارے مخالفین ختم نبوت کی دلیل میں آیت خاتم النبیین پیش کرتے ہیں حالانکہ خاتم النبیین کے سے حن نبیس ہیں کہ نبوت آپ پرختم ہوگئے ہے بلکہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں کیعنی جس طرح مہراس چیز کی تقد ایق

کرتی ہے جس پر مہر ہے ای طرح آپ سارے نبیوں کی تقدیق کرتے ہیں اس روسے فاتم النہین کے معنی ہیں نبیوں کا تقدیق کرنے والا کہا اس آ ہت سے یہ بات ٹا ہت نہیں ہوتی ہے کہ نبوت ختم ہو چک ہے ای طرح لا نبی بعدی کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ' بلکہ یہ مطلب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے جیسا کوئی نبی نہ ہوگا اس سے ٹا بت ہوتا ہے کہ آپ سے کم درجہ کا نبی ہوسکتا ہے 'جس طرح ''اذا ھلک کسوی فلا کسولی بعدہ و اذا ھلک قبصر فلاقیصر بعدہ'' کا یہ مطلب ہے کہ جب سری ہلاک ہوگا تو اس جیسادوسرا کسریٰ نہ ہوگا اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس جیسادوسرا قیصر نہ ہوگا۔''

(مسلم ج٢٥٥ المصل في هلك قيمرد كريً) برچنداس جواب كا جواب نذكوره بالا تقرير ميس موجود به كيكن اس وجه سے كه مرز اكى مقرر نے اس جواب ميس محض دھوكا ديا ہے اورصر تح فريب سے كام ليا ہے كھر كچند وجوہ جواب ديتا ہوں سنو!

ا اسسال کرہم اس بات کوتسلیم کرلیں کرفاتم انھیین میں فاتم کے معنی مہر کے ہیں اور فاتم انھیین کے معنی مہر کے ہیں اور فاتم انھیین کے معنی مہر کے ہیں اور فاتم انھیین کے معنی بید ہیں گا گا بت ہوتا ہے اس کیے کہ اس معنی کے رو سے مطلب یہ ہوگا کہ آئے خضرت میں کا کومہر کے ساتھ اس بات میں تشبید دی گئی ہے کہ جس طرح مہر آخر میں لگائی جاتی ہو کا کہ آئے ہیں ہیں ہوں کے آخر ہیں و دیکھو جاشیہ بینیادی میں لکھا ہے ''فشبہ النہی مالیا ہی ہالمنعاتم لکو نہ فی خاتمت ہم'' یا ہوں کہیے کہ جس طرح کسی چیز کو ہوتل وغیرہ میں بند کر کے مہر کردیتے ہیں تا کہ وصری چیز اس میں داخل ندہو سے اس طرح سلسلہ نبوت کو بند کر کے آپ کومہر بنایا تا کہ اب کوئی دومر اسلسلہ نبوت میں داخل نہوں میں داخل نہوں ہیں۔

یہاں یہ کہنا کہ جس طرح مہر تعدیق کرنے والی چز ہے ای طرح آپ انبیاء کی تقدیق کرنے والے جن دووجوں سے فلا ہے۔

وجہاؤل آیہ ہے کہ اگر ہم شلیم کرلیں کہ خاتم النہین کے یہ معنی ہیں کہ آپ سب نبیوں میں پائی جاتی ہے کہ ہر نبی کل نبیوں میں پائی جاتی ہے کہ ہر نبی کل انبیاء کی تقدیق کرنے والے ہیں تو یہ خاتی نبی کی تکذیب نبیں کی ہے کہ سی صفت آپ کے ساتھ خاص نبیس نہ ہوئی عالانکہ حضور عظافہ نے ختم نبوت کوان چھ چیزوں میں شار کیا ہے جو آپ

كيسواكسى ني كونيس دى كئي ندكوره بالاتقرييس تيسرى حديث كوبغورد يكهو

وجہدوم! یہ ہے کہ خاتم کو بمعنی مہر لے کر پھراس کو تصدیق کرنے والے کے معنی میں این عربی لغات اورع بی محاورات کے محنی خالف ہے کہیں عربی محاورہ میں خاتم تصدیق کرنے والے کے معنی مرزائی والے کے معنی میں اور ندد میر کلام عرب میں اگر کسی مرزائی کو کچھ بھی ہے۔ کا دعوی ہے تو اس بات کو کلام عرب سے خابت کرے کہ خاتم کے معنی مصدق کے بین اگر نہیں خابت کر سکتا اور ہر گر نہیں خابت کر سکتا ہوں ہے کہ وہ اس طرح کی تفسیر میں اس مدیث شریف کا مصداق ہے جو (تر فدی ج محص ۱۱۱ ابواب تفسیر القرآن) میں ابن عباس سے مروی ہے کہ

٨ ...... عن النبي مُلْكِ من قال في القرآن بغير علم فليتبؤمقعده من النار.

اب مرزائی لیکچرر بتائے کہ جب اس کے پیرومرشد خاتم انبیین کے معنی نبیوں کاختم کرنے والالکھ چکے ہیں تو اب وہ اس معنی کو چھوڑ کر کس منہ سے دوسر ہے معنی بیان کرتا ہے اس کو اپنے پیرومرشد کے خلاف معنی بیان کرنے بیس شرنہ بین آتی ہے شرم! شرم!!! سے مسسست تمام اہل لغت اور تمام مفسرین کا اس پراتفاق ہے کہ خاتم انبیین بیس خاتم کو بالکسر پڑھویا بالفتح دونوں حالت بیس اس کے معنی آخر انبیین ہیں اور متعدد صحیح صحیح حدیثوں سے بیابت ہوتا ہے کہ حضور پرنور کے اسپنے کو "انا آخو الا نبیاء 'انا العاقب انا اللبنة"

عن ابى هريرة قال قال رسول الله عَلَيْكُ مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار متعجبون من حسن بنيانه الاموضع تلك اللبنه فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بى البنيان و

ختم ہی الرسل و فی روایة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. (مکوة ص ۵۱۱ باب فناکل سیدالر الین بخاری جام ۵۰۱ باب فناکل سیدالر الین بخاری جام ۵۰۱ باب فاتم النبیین ) صحیحین بی حضرت الوبرری الدودسرے کے حضور کے فرمایا دو میری اور دوسرے

یعین میں حطرت ابو ہریرہ سے رواہت ہے کہ حصور نے فرمایا جمیری اور دوسرے نبیوں کی شخص ایک ہمیری اور دوسرے نبیوں کی شخص ایک مکان کی ہے کہ کسی نبیوں کی شخص کے بین اور اس کے حسن تغییر پر تجب کرتے ہیں گراس مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باتی ہے اس کے حسن تغییر پر تجب کرتے ہیں گراس مکان جھے ہے اور وہ ناتمام مکان جھے ہے اور اور کی سالمہ جھے کراس اینٹ کی جگہ کو کھر دیا اور وہ ناتمام مکان جھے ہے اور اس میں بیٹے ہروں میں اس آخری اینٹ کے مانٹد ہوں یعنی میں خاتم انتمین ہوں۔''

اس روایت میں آپ نے دین کو ایک مکان کے ساتھ تشبید دی اور تمام انبیا کو این ف کے ساتھ تشبید دی اور تمام انبیا کو این ف کے ساتھ تشبید دی اور اپنے کو آخر این فر مایا جس سے ثابت ہوا کہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد اب کوئی نبیس ہوسکا الی سیح صحیح اور صاف صاف حدیثوں کے ہوتے ہوئے ختم نبوت کا انکار کرنا یا اس کی تاویل کرنی کسی مسلمان کا کامنیس ہے۔

اور چندموقع پر لانبی بعدی فر ماکر بتلا دیا ہے کہ خاتم انٹیین کے معن آخرانٹیین ہیں ،
اب کون ایما عدار ہے کہ ان تصریحات کوچھوڑ کر خاتم انٹیین کے دوسرے معنی کرے باوجود ان
تصریحات کے مرز ائی جمات آگرختم نبوت کی قائل نہیں ہوتی ہے تو صاف یہی کیوں نہیں کہد دیتے
کہ ہم کو قرآن وحدیث کے مانے میں کلام ہے اگر ایسا کہددی تو ہم آئندہ اس کے مقابلہ میں
قرآن وحدیث چیش نہیں کریں گے بلک دوسرے طریقہ سے ان کے غلط دعوے کو باطل کر دکھائیں

مرزائی لیکجررکابی کہنا کہ لانہی بعدی کابیمطلب ہے کہ آپ کے بعدا آپ جیسا کوئی نی نہوگا آپ کے بعدا آپ جیسا کوئی نی نہوگا آپ کے مرزائی لیکجررکابید بیان سیح ہوتو اس سے لازم آتا ہے کہ لا الله الله کے بیمعنی ہوں کہ خدا جیسا کوئی معبود ہیں ہے خدا سے کم درجہ کا معبود ہوسکتا ہے۔ (نعوذ بالله منه) اس طرح بیجی لازم آتا ہے کہ لامیدی الاعیسی کابیمطلب ہے کہ حضرت عیسی جیسا کوئی مہدی نہ ہوگا محضرت عیسی کے درجہ کا مہدی ہوسکتا ہے حالا تکہ مرزاغلام احمد لامهدی الاعیسی کابیمطلب لکھتے ہیں کہ اس درجہ کا مہدی ہوسکتا ہے خال تکہ مرزاغلام احمد لامهدی الاعیسی کابیمطلب لکھتے ہیں کہ اس دوت بجرعیلی کے کوئی مہدی نہیں ہوگا۔

اب مرزائی نیکورار بتلائے کہ کلمہ طیبہ کے سیح معنی کیا ہیں اور مرزا قادیانی نے جومعنی

لامهدی الا عیسی کے لکھا ہے میچ ہے یا غلط؟ اس موقع پر میں ایک اور میچ حدیث پیش کرتا موں جو (تر فدی ج مس ۵۱ باب ذهبت النبوة و بقیت المبشر ات مندامام احمد بن ضبل جسم ۲۷۷) میں انس بن مالک ہے مردی ہے۔

ا..... قال رسول الله عُلَيْتُهُ أَن الرسالة والنبوة قد القطعت فلا رسول بعدى ولا نبئ الحديث.

که حضور ﷺ فرماتے ہیں که رسالت اور نبوت منقطع ہوگی کیس کوئی رسول اور نبی میرے بعد نہیں۔

مرزائی لیکجرارای بڑے بڑے برے مربیوں سے بو جھے کہ اس مدیث کے پہلے جملہ ان الرصالة والنبوة قدانقطعت کا کیا مطلب ہے؟ اور پھراس جملہ کے بعد فاء تفریع کے ساتھ لارسول بعدی و لا نبی لانے سے کیا نتیجہ لکا ہے اگر مرزائی جماعت میں کی کوبھی پھھلیت کادعویٰ ہے تو با قاعدہ اس مدیث کا جواب دے ورنہ مسلختم نبوت میں چون و چرا کرنے سے باز آئے۔

اصل بات یہ ہے کہ مرزائی لیکچراز ہیں جانتا کہ لائے نفی جنس سے س جگر نفی ذات مراد ہوتی ہےادر س جگر نفی صفت کی ہے \_

> دہ لوگ نکتہ موزوں کی قدر کیا جانیں جو مبتدا و خبر کی خبر نہیں رکھتے

مرزائی میکجرارکااذا هلک کسری فلاکسری بعده و اذاهلک قیصر فلا قیصر بعده پیش کرتاس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس مدیث کے ثان نزول سے محض تاواقف ہے اگراس مدیث کے ثان نزول ہے واقف ہوتا تو کھی اس مدیث کو پیش نہیں کرتا۔

سنو اس حدیث کاشان نزول بیہ کہ قریش اسلام قبول کرنے سے پہلے شام اور عراق میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کرلیا توان کواس بات کا خوف ہوا کہ شام میں قیصر کی سلطنت ہے اور عراق میں کسریٰ کی سلطنت ہے اور بیدونوں ہمارے فہ جب اسلام کے خالف ہیں ہم لوگوں کو مسلمان ہوجانے کی وجہ سے اپنے ملک میں تجارت نہیں کرنے ویں گے اس وقت حضور عظیم نے قریش کو بیزو شخری سنائی کہ شام سے قیصر کی سلطنت اور اور عراق سے کسری کی سلطنت بہت جلد زوال پذیر ہوجائے گی مجرشام میں قیصر کی سلطنت اور

عراق میں کری کی سلطنت نہ ہوگی ہیں "فلا کسری بعدہ و لاقیصر بعدہ"کا مطلب بی ہوا کہ عراق سے کسری کی است کسری کی است کسری کی است کسری کی اسلطنت کی تو پھر کوئی کسری عراق کا مالک نہیں ہوا' اور شام سے قیصر کی سلطنت کی تو پھر شام کا مالک کوئی قیصر نہیں ہوا۔

اس حدیث کا بیرمطلب امام شافعی رحمه الله علیہ نے بیان فرمایا ہے اور یہی مطلب شان نزول کے مطابق ہے دیکھو (فتح الباری شرح بخاری۔)

اب مرزائی میکیمرار بتائے کہ اس حدیث سے اس کو کیا فائدہ پہنچا؟

نوٹ: تاظرین اس بات پر بھی فور کریں کہ علائے اسلام مرزائیوں کرد میں جوتقریں کرتے ہیں ہم ان کو قامبند کر کے چھاپ کرشائع کردیے ہیں تاکہ غیر حاضرین جلسہ بھی ان تقریروں سے فاکدہ اٹھا میں اور مرزائی جماعت کو آگر ان تقریروں پر کوئی اعتراض ہے تو پیش کریں اور جواب سنیں 'گرآئ تک مرزائیوں کو جرائے نہیں ہوئی کہ ان تقریروں پر کوئی اعتراض کرسیس اس کے خلاف مرزائیوں کی بہ حالت ہے کہ اپ اشتہاروں میں بیتو لکھ دیے ہیں کہ فلال مضمون پر پہلا لیکچڑ دو مرالیکچڑ تیمرائیکچڑ کو کی مفعون پر پہلا کے مفایدن اُوھئی مین بیٹے مرکز کے کہ ان کی وجہ یہ کہ ان کی مائی کرشائع ہیں کرتے اس کی وجہ یہ کہ ان کے مفایدن اُوھئی مین بیٹی الکھ نگر کے کہ جالے ہیں بیٹی کرڑے کے جالے ہیں جبی ذیا ہم مسلمان کے سامنے منہ کھولئے کی انہیں جرائے نہیں ہوتی ہوتی ہوئی کر علم مسلمان کے سامنے منہ کھولئے کی انہیں جرائے نہیں ہوتی ہوتی ہوئی کہ جالاء کے سی کے مائیک دم سے بخوداور بچھ نہ ہولئے گریزی دان نے مناظرہ کو کہا کہ مرزا کی نبوت پر بحث کی جائے گر بالکل دم سے بخوداور بچھ نہ ہولئے گریہ میں جوت پر بھی تا تیں صرف جہلاء بالکل دم سے بخوداور بچھ نہ ہولئے گھریہ حضرت نبوت پر بھی وردہوتے ہیں آگران مضامین میں بچھ بھی تو ت ہوتی تو وہ ضرور شاکع کرتے۔

یخودی بےسببنیں غالب کچھنو ہے جس کی پردہ داری ہے

ضمیمہ: ندکورہ بالاتقریر کی کا پیال تیار ہو چکی تھیں تھیج ہور ہی تھی کہ مولوی عبدالشکورصاحب بی اے بھا گلپوری کا ایک خط پہنچا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے قادیانی عبدالما جدے دوسوال کیے تھے جن کا جواب انہوں نے لکھا ہے اب جواب الجواب ہونا چاہیے 'یہ خط مولانا ابوالخیر مولوی سید محدانور حسین کودیا گیا کہ آپ جواب الجواب لکھودیں اوروہ آپ کی تقریر ختم نبوت کاضممہ بنا دیا جائے چتا نچے مولا تا معدوح نے جواب الجواب تحریفر ماکردیا جودرج ذیل ہے۔

مولوى عبدالشكورصاحب بي اسے كا بہلاسوال

کیا آپ قرآن شریف سے میں تابت کر سکتے ہیں ہ بعد محمد (عظیقہ ) کے کوئی نبی یارسول یا پیغیر تشریف فر ماہوں گئے اگر اس کا ذکر ہے تو آپ مہر یانی کر کے حوالہ دیں گئے مگر لفظ پیغیر نبی ر رسول کا ہونا ضرور ہے میں منطق اور فلسفہ نہیں جانتا۔

قادياني مربي عبدالماجد كاجواب

آپ کے دوسوالوں میں سے اول سوال کا جواب سے کہ قرآن شریف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جب تک نی آ وم موجود ہیں خدا و ثد تعالی کے رسول آیا کریں گئے کی زمانہ کی تخصیص نہیں کی گئی ہے سورہ اعراف کے تیسرے رکوع میں سے کہ یہنی ادَمَ اِمَّا یَا ہِی فَمَنِ النَّفی وَاَصُلَحَ فَلاَ نَحُوثَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحُونُونَ اَللَّهُ يَصُطَفِى مِنَ اللَّهُ مَعِيْدِ (سورہ ج میں ہے اللَّهُ يَصُطَفِى مِنَ المُمَالِّيَ اللَّهُ مَعِيْدِ (سورہ ج میں ہے اللَّهُ يَصُطَفِى مِنَ المُمَالِّيَ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَعِيْدٌ بَصِيْدٍ (سورہ ج میں ہے اللَّهُ يَصُطَفِى مِنَ المُمَالِّيَ عَلَيْ وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهُ سَعِيْدٌ بَصِيْدٍ (سورہ ج میں )

#### جواب الجواب

قادیانی مر بی عبدالماجد کاجواب بچند وجوه غلط ہے۔

 ممات میج کے اعتقاد سے توبر کر کے حیات میج کا قائل ہونا پڑے گا'جس سے مرزا قادیانی کی مسجیت کا بنیادی پھرا کھڑ جائے گا'اورسارامرزائی کارخاند درہم وبرہم ہوجائے گا ہم اس آیت کا صحیح مطلب آھے چلکر بیان کریں گے۔

۲ ...... برآیت جمله شرطیه ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ اگر تمہارے پاس رسول آئیں تو جو خص صلاح و تقوی کی اختیار کرے گا وہ خوف زدہ و محزون نہ ہوگا اور جملہ شرطیہ کے لیے اس کا واقع ہوتا ضروری نہیں ہے مشلا کسی نے بیکھا کہ اگر زید ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو دس روپے دیں گئے اس کہنے ہے بیلاز منہیں آتا کہ زید کا آنا ضروری ہو گیس مجرداس آیت سے کسی زمانہ میں بھی رسولوں کے آنے کا ضروری ہوتا بھی ٹابت نہیں ہوتا 'چہ جائیکہ بیٹا بت ہو کہ آئحضرت کے بعد بھی رسول آیا کرس گے۔

سسسب عبدالما جدقاد یا فی اپنے ایک چھوٹے سے رسالہ 'احیاء موتی '' میں یہ بات تعلیم کر چکے ہیں بلکہ ای پران کا استدال ہے کہ جب کوئی مضمون کی آیت سے قطعی طور پر قابت ہوجائے اور صدیث سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہوتو جو دوسری آیت وصدیث اس کے معنی کے خلاف ہوتو اس دوسری آیت وصدیث کے خلاف ہوتو اس دوسری آیت وصدیث کے خلاف نہ ہوئی اس دوسری آیت وصدیث کے خلاف نہ ہوئی سائی قاعدہ کی روسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آیہ کریمہ 'ماکان مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنُ رِّجَالِکُمْ وَ لَکِن رَّمُولَ اللّٰهِ وَخَا تَمَ النَّبِیْنَ ''

قطعی طور پرازروئے لغات ومحاورات عرب اور نیز با تفاق مفسرین یہ بات ثابت ہو چک ہے کہ آئے خضرت پر نبوت ختم ہو چک ہے آئے کے بعد کی کو نبوت کا مرتبہ نبیں ملے گا'اوراس کی کال تا ئید متعدد سی حصیح سیح صحیح صدیثوں سے ثابت کر کے دکھائی گئی ہے 'بلکہ یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ آئی کے بعد جو محفق نبی ہونے کا دعویٰ کر ہے وہ دجال و کذاب ہے تو اگر قادیانی مربی کی بمجھ میں کوئی آئیت یا حدیث الی ہے جس سے ختم نبوت کے خلاف ہمیشہ رسول کا آٹا ثابت ہوتا ہوتوان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اس آیت وحدیث کے ایسے معنی تر اشیں جو آئیت خاتم انسیین اور حدیث لا نی بعدی کے خلاف ہوں۔

۳ .....سورہ اعراف کی آیت میں اس وقت کا تذکرہ ہے جس وقت حفزت آدم جنت ہے جدا ہوئے خداوند تعالی نے بنی آدم سے عالم ارواح جس طرح اور عہد و پیان لیا تھا اس طرح سے بیہ عہد بھی لیا تھا کہ اے بنی آدم اگر ہمارے رسول تمہارے پاس آئیں اور ہماری آیتیں سنا کیں توجو محتص ان کے کہنے کے مطابق صلاح وتقو کی اختیار کرے گا وہ خوف زرہ اور محزون نہ ہو گا اور جو تکذیب وا نکار کرے گاوہ دائی عذاب میں جتلا ہوگا اس کے دوثیوت ہم پیش کرتے ہیں۔

پہلا شوت! جناب شاہ ولی الله صاحب علیہ الرحمة (جن کوقادیانی عبد الماجدائی طفی اظہار میں ای طرح کا نبی مان چکے ہیں جس طرح کا نبی مرزا قادیانی کو مانتے ہیں) اسی آیت کے تحت میں فرماتے ہیں 'یعنی برزبان آوم چنا نکہ از سورہ بقرہ اشارت رفت ۔' یعنی اس آیت میں برزبانی حضرت آدم کے بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے جبیبا کہ سورہ بقرہ میں صاف طور سے ذکور ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔

فَتَلَقَّى ادَمُ مِنُ رَّبِهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ فَقُلْنَا الْمَبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا قَامًا يَا تِبَنَّكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا الْمَبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا قَالِمُ اللَّا لِمَا تِنَالُولَا مِنْهَا أُولِيْكَ اَصْحَابُ النَّالِ هُمُ فِيْهَا هُمُ يَنْهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِايَاتِنَالُولَاكِكَ اَصْحَابُ النَّالِ هُمُ فِيْهَا خَالِدُونَ. (سوره بتره ٣٩٥٣٥)

بس سکھے لیے آوم نے اپنے رب سے چند کلے تو خدانے ان کی توبہ قبول کی ہے شک وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا مہر بان ہے کہا ہم نے کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ بس اگر تمہارے پاس ہماری ہدایت ( کتاب ورسول ) پنچیس تو جوکوئی ہماری ہدایت کی پیروی کرے گاوہ کبھی خوف زدہ ومحزون نہ ہوگا اور جوا نکار و تکذیب کرے گاوہ دوزخی ہوگا اور ہمیشہ دوزخ ہیں رے گا۔

سورہ اعراف کی آیت اور سورہ بقرہ کی آیت دونوں کا ایک مطلب اور ایک وقت ہے۔
اس آیت سے روز روشن کی طرح سے ثابت ہوگیا کہ سورہ اعراف میں جس خطاب کا ذکر ہے وہ
خطاب اس وقت ہوا تھا جس وقت حضرت آ دم جنت سے دنیا میں آئے تھے اور اس میں شک نہیں
کہ اس کے بعد حضرت آ دم سے لے کر حضرت محمد عظافے تک رسولوں کے آنے کا سلسلہ برابر جاری
ر باجب آیة خاتم النہین نازل ہوگی تو معلوم ہوگیا کہ اب وہ سلسلہ تم ہوچکا۔

ووسرا شوت! (تفیر درمنٹورج ۳ ص ۸۲) میں (جس کامرزا قادیانی نے بھی اپنے تالیفات میں اکثر حوالہ دیاہے ) سورہ اعراف کی آیت کی تغییر میں اکھا ہے۔

اخرج ابن جریر عن ابی یسار السلمی قال ان الله تبارک و تعالی جعل آدم و ذریته فی کفه فقال یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آياتي فمن اتقي و اصلح فلاخوف عليهم ولا هم يحزنون الآيه.

کہ ابن جریر نے ابی بیار سلمی ہے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور ذریت آدم کو اپنے ہاتھ میں کیکر فر مایا کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں اور تم پر ہماری آئیت پڑھیں تو جو تحض ان کے کہنے کے مطابق صلاح وتقوی اختیار کرے گا وہ خوف زدہ دمجر دن نہ ہوگا' اور جو انکار و تکذیب کرے گاوہ دائی عذاب میں جتلا ہوگا۔

اس روایت میں خاص ای آیت کی تغییر ہے جوقادیانی مربی عبدالماجدنے پیش کی ہے اس روایت میں کون تاکید کا زمانہ استقبال کے لیے ہونا بھی صحیح ہوگیا اور یہ معلوم ہوگیا کہ بیخطاب حفرت آدم کے وقت کیا گیا تھا' اور اس خطاب کے مطابق رسولوں کے آنے کا سلسلہ جاری ہوا' اور رہا' جب آیت خاتم النجین نازل ہوگی تو معلوم ہوگیا کہ بیسلسلہ تم ہوگیا' خاتم النجین کی آیت کے نازل ہوئی تی سسلہ کے رسولوں کے آنے پر استدلال کرنایا تو محض حمافت ہے یا دیدہ ودائستہ آیے خاتم النجین کا انکار ہے۔

دوسرى آيت كاجواب

سوره في ش ب ك "الله يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْثِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيرُ"

الله تعالى چن ليتا ہے فرشتوں ميں سے رسولوں كواور انسانوں ميں سے بيشك الله سفنے والا ہے۔

اس آیت کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ خدا کے رسول فرشتہ بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی مطلب کسی طرح نہیں ہوسکتا ہے کہ فرشتہ اور انسان ہمیشہ قیا مت تک رسول بنا کریں کے مصارع مطلق ہے مضارع دوائی نہیں ہے قادیانی عربی علم صرف کی کتا ہیں ملاحظہ فرما ئیس تو ان کومعلوم ہوجائے گا کہ مضارع دوائی کا صیغہ عربی میں کس طرح بنتا ہے اور مضارع مطلق اور مضارع دوائی میں کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ جب ایک آیت سے قطعاً ثابت ہوگیا کہ رسالت و نبوت ختم ہوگی اب کوئی نبی ورسول چنانہیں جائے گا 'گھراس آیت سے سے جھنا کہ ہمیشہ انسانوں سے رسول چنے جائیں گے کہی تا تبھی ہے۔ مولوی مربی کی حالت پرنہایت افسوس ہمیشہ انسانوں سے دسول چنے جائیں گے کہی تا تبھی ہے۔ مولوی مربی کی حالت پرنہایت افسوس ہمیشہ انسانوں سے درکیک رکیک استدلالات پیش کر کے خودا پی علی پردہ درکی کا باعث ہوتے ہیں۔

مولوی عبدالشکورصاحب بی اے کا دوسر اسوال

اگر میں مرزا قادیانی کو نبی یا منع مومودنہیں مانوں تو میری شفاعت بروز قیامت ہوگی یا

بس؟

قاديانى مربى عبدالماجد كاجواب

شفاعت كم تعلق رسول الله علي فرمايا بهد "شفاعتى الاهل الكهائر من المعومين" اب آپ اپ علاس دريافت كر ليج كه مسلم موجود كه منكر كي شفاعت به يائيس - جواب الجواب

تمام علائے اسلام کاعمو ما اور علائے اہل سنت و جماعت کا خصوصاً بیا جماع عقیدہ ہے کہ سے موعود وہی حضرت عیسیٰ ابن مریخ بنی اسرائیلی نبی ہیں ان کے سواکوئی ووسرا مخف سے موعود نہیں ہوسکتا ، حضرت عیسیٰ ابن مریخ بنی اسرائیلی نبی کا منکر مومن نہیں ہے اس کی شفاعت ہرگز نہیں ہوگی اور جو محف جمو نے معیان میسیت کا منکر ہے وہ مومن ہے اس کی شفاعت ضرور ہوگ ۔ راقم بندہ آثم

ابوالخیرسیدهمدانورحسین عفی عنهٔ پروفیسرڈی جی کالج موتکیر ۹۔دسمبر ۱۹۱۷ء





# بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم0

# ہدرداسلام متازاحمہ خان کاتخدا تیازیہ۔جماعت احمدیہ نظرانصاف تبول کرے دیکھیں تو کون مرزائی ان کا جواب دیتاہے بغیر جواب دیئے منہ دکھانا سخت بے غیرتی ہے

النبوة فی الاسلام کے نوجواب اور مرزا قادیانی کے جھوٹ

 بلکداورعلاء اسلام نے ان سے بہت زیادہ کیا اور اس کا نفع بہت زیادہ ہوا حضرت مولانا ابواحمہ صاحب م فیضہ نے میسائیوں کے جواب میں تیرہویں صدی کے آخر میں اور اس صدی کے شروع میں اس قدر کوشش کی کہ مرزا قادیائی نے اس کی عشر عشیر بھی نہیں گئ بہت رسائل لکھے اور متعدد مناظروں میں آئیس عاجز کیا' اور بہت تدبیریں کیس جن سے پادر یوں کاغل وشور اس وقت ایسا کم ہوا کہ گویا نہیں رہا' مرزا قادیائی نے ایک مناظرہ کیا اور اس قدرغل وشور مچایا کہ خدا کی پناہ اور پھراس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پادر یوں نے بہت خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کوشر مندہ کیا' اس کی تفصیل الہا بات مرزا میں ملاحظہ ہو۔

آ رہیہے جواب میں رسالہ لکھا مگر کا نپور کے مدرسدا تہیات کو دیکھا جائے کہ اس نے بہت رسالے لکھے اطراف میں آ ربوں کا اثر مثانے کے لیے اہل علم بیسجے مئے اور بہت پچھا کہ ہوا مرز اقادیانی کی تحریوں سے اگر پچھا کہ ہوا ہو مگر مضرت اس سے بہت زیادہ ہوئی ہرا ہیں احمد بید میں اسلام کی حقانیت پرایک دلیل لکھ کرنہا ہے نہ دورسے بیا شتہار دیا کہ ہم تین سودلیلیں اس طرح کی حقانیت اسلام پر کھیں گاس کے جھینے کے لیے پیشکی قیمت دو۔

(مجموعه اشتهارات ج اص ۲۳ و۲۳)

چونکداس وقت پادریوں نے زور کیا تھااس کیے مسلمانوں نے قیمت بھیجی اور ہزاروں روپیہ آیا (رسالداشاعة النہ ملاحظہ ہو) گرباوجود پختہ وعدہ کے اوراس وعدے نہاہ مشتہر ہونے کے مرزا قادیا فی نے تین سوکی جگہ تین دلیلیں بھی نہ کھیں اور مسلمانوں کے علاوہ مخالفین اسلام نے اچھی طرح معائنہ کیا کہ مسلمانوں کا مجدد اور مسلمانوں کے امام اور سی اور بھی اور نبی ایسے جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ بول کر روپیہ کماتے ہیں؟ اس قتم کے الزامات اور بھی ہیں اگرکوئی میں طلب دریافت کرے گا تو بیان کیا جائے گا خدا پر جھوٹ کے اور وعدہ خلافی کے الزام لگائے میں طلب دریافت کرے گا تو بیان کیا جائے گا خدا پر جھوٹ کے اور وعدہ خلافی کے الزام لگائے انہیں دکھائے ہیں کہ تو واس قدر جھوٹ بولے ہیں کہ ان کا شار شکل ہے متعدد رسالوں میں انہیں دکھائے جا کیں گئی خوداس دریا تھا تھی کہ کہ در انہیاء بھی کا ارشاداس کی اسبت ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولٹ بایں ہمہ اس صحیفہ کو چھے ہوئے سال بھر سے زیادہ ہو گیا گر میں مرزائی نے جواب تو نہیں دیا البتہ یہ کہتے سا کہ انبیاء جھوٹ میں اور حضرت ابراہیم کسی مرزائی نے جواب تو نہیں دوایت بیش کر دی خوالانکہ قر آن شریف میں ان کی نبست ارشاد کی علیہ السلام کے جھوٹ پر ایک روایت بیش کر دی خوالانکہ قر آن شریف میں ان کی نبست ارشاد علیہ السلام کے جھوٹ پر ایک روایت بیش کر دی خوالانکہ قر آن شریف میں ان کی نبست ارشاد

خداوندى بي إنَّهُ كانَ صِدِيقًا نَبِيًّا" (مريم ١٣) اورحديث من آيا بكرصدين وه بجو ہیشہ یج بولے اورسیائی کی طاش میں رہے اب جوروایت اسکے خلاف ہواسے مرزائیوں کواپنے قول کے بموجب نہ مانتا جاہیے البتة اس اعلان پر کذب وافتراء پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک رسالہ مشتهر کیاجس میں ایک مقدس بزرگ مجدووت کوگالیاں دی بین ای بازاری یا جی نے پہلے بھی اس مضمون كارسال يكها تفااوراس كالمحققان اورمهذ بإنه جواب دورسالي وتعبيررويائ حقاني وجواب حقانی'' میں دیا گیا تھا' مگر بازاری اور پھرقا دیانی کے مقابلہ میں تحقیق وتہذیب سے کامنہیں چلنا' ان کے مقابلہ میں تو انہیں کے شل بازاری شہدہ ہوا درایک گالی کے عوض دس گالیاں دے جب وہ خاموش ہوتے ہیں چونکداہل حق الی بیبود گی نہیں کر سکتے اس لیے اس بے حیانے اس مضمون کا دوسرارسالد کھودیاجس سے مرزا قادیانی کی اوران کے مریدوں کی حالت معلوم ہوتی ہے اس کے بعددوسرارسالدای گروه كاديكها كياجس كانام الهنوة في الاسلام "بجبس ميں اپنے خيال ميں سي ا بت کیا ہے کہ نبوت ختم نہیں ہوئی جناب رسول اللہ عظافہ کے بعد بھی ہی ہوتے رہیں گے اور بہت ی جاہلاندفریب باتیں اس میں بتائی میں اورعوام کوفریب دینے کے لیے بعض قرآن مجید کی آیتیں بعض حدیثیں بعض بزرگوں کے اقوال پیش کیے ہیں مگریدراقم نہایت خیرخواہی اور کمال واوق سے كبتا ہے اور جمع عام يس ابت كرنے كے ليے تيار ہے كہ جو كھاس مس الكھا كيا ہے وہ قطعاً اور یقیناً غلط ہے آ بھوں کے معنی میں تحریف کی ہے غیرمعتر روایتی پیش کی ہیں اور ان کا مطلب نہیں سمجے بزرگوں کے کلام کونہ بجھنے کے علاوہ عبارت پوری نقل نہیں گی اس میں شبہیں کہ امت محمدية كتمام علائ كرام اورصوفيائ عظام كااس يرا تفاق ب كنبوت شرعيه يعنى شريعت محديةً ميں جس كونبوت كتب إن وه قرآن وحديث كى روسے ختم ہوگئ جناب رسول اللہ علا كے بعدكسى كونبوت كامرتبه ندمط كالمحضرت سيدالمرسلين عطية كاآ فنأب نبوت ابياتا بال ودرخشال موا اور قیامت تک روش رے گا کہ سی چھوٹے یا بڑے کو کب کی حاجت ندر بی اوراس آ فاب روش جہان نبوت کے سامنے ایک کو کب کیا ہزار دس ہزار نبوت کے تارے بیکار ہیں اس روشنی اور تا بانی کے علاوہ حضور سرور دو جہان ﷺ کی شان کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہواور آپ كى امت جے الله تعالى نے بہترين امت كا خطاب ديا ہے راحت جاودانى كے بدلے عذاب دائی کی مستحق ند مود معیان نبوت نے تو اس شاہ دو جہان کی ان دونوں امتیازی اور عظیم الشان صفتوں سے انکار کیا اور حضور انور علیہ کی امت کوجہم کاستحق بنا کر کلام الہی کُنتُمُ خَیْرَ اُمَّةِ سے

ا نکار کردیا' گوزبان سے نہ کہیں' چنانچے مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کرکے بیاعلان کر دیا کہ جس نے جھے ندماناوہ کا فرجہنمی ہے۔(تذکرہ ص۱۲ اطبعہ)

اس کا حاصل بیہوا کہ چودہویں صدی میں جوامت محمدیہ کی تعداد جالیس کروڑ ہوئی تھی ان سب کو بجز چندافراد کے جہنمی بنادیا۔

کہومیاں ارادت قادیائی آپ کے رسالہ 'النبوۃ فی الاسلام' اور آپ کے نبی نے امت جمدیہ کو بھی فخرعنایت کیا کہ حضور سرورعالم سلط کی غلای ہے جو مخلوق کی شرخجات دائی کی سند حاصل کر چکی تفی اے اس جدیدنی نے چھین کراس معزز جماعت کو ہمیشہ کے عذاب کا سخق بنا دیا؟ اور نبوت نی الاسلام کا بیٹیجہ ہوا' ہوش کر کے اس کا جواب دواور تم تو کیا دو گے کوئی قادیانی مربی اس کے جواب میں دم نہیں مارسکنا' مجمع عام میں گفتگو کر کے دیکے لو۔

بمين ميدال بمين چوگال بمين كوى

اب میں اس رسالے کے جواب میں بیکہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی اصل گفتگوتو مرزا قادیانی کی نبوت میں ہے ہم نے ان کا جموٹا ہوتا متعدد طریقوں سے ثابت کر دیا ہے یعنی قرآن مجید سے احادیث صححہ سے ان کی ان میشینگوئیوں کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے جنہیں آ ب کے مرشدنے اینی صداقت کانہایت ہی عظیم الثان نشان بڑے زوروشورسے بتایا تھا' اوراسیے مرنے کے ایک سال قبل تک ان کی صداقت پر واثو ق کرتے رہے 'میروہ جھوٹ ہے جس کی صداقت معائد اورمشابدہ سے ہور ہی ہے بینکروں بلکہ ہزاروں کواہ اس کی شہادت دل سے کرتے ہیں کہ منکوحہ آسانی کے تکاح میں آنے کی پیشینگوئی اشتہاروں اور اخباروں کے علاوہ (شہادۃ القرآن خزائن ج ٢ص ٣٤٥) اور ( از الدالا و بام خز ائن جساص ١٠٥٥) وغيره ش كس زور سے كى كئي ہے اور خدا كاوعده تناياكيا بكه برايك مانع دور مونے كے بعدوه كورت تيرے نكاح مل ضرور آئے گی اور سب موانعات دور ہوں مے محرمعائندادرمشاہدہ اورتواتر اس کوٹابت کررہاہے کہ وہ عورت اور اس کاشو ہراس وقت تک زندہ موجود ہے اور مرزا قادیانی کومرے ہوئے آٹھ برس سے زیادہ ہو مکے اس پیشینگوئی کے جھوٹا ہوجانے سے مرزا قادیانی نے صرف اپنا ہی جھوٹا ہونا ٹابت نہیں کیا بلکہ خدانعالی پرجموٹ وفریب کاالزام لگایا اس کا کوئی جوابنیس موسکتا 'اپینے جہاں کوخوش کر دیتااور بات الروع في المور معززين ع جلسي آكراس كاجواب ديجي اور پيرو يكه كهم اس كى کیسی دھجیاں اڑاتے ہیں' اس کےعلاوہ خودان کے پختہ اقراروں سےان کا قطعی جموٹا ہوتا' ہر

بدسے بدتر ہونا ، ملعون ہونا کا برت کردیا ہے (فیصلہ آسانی دیکھواوراب رسالہ سے قادیان پراقر اری
ڈ گریاں چھپا ہے اس میں دیکھ لیجئے گا) جب ہم ایسے متحکم طریقوں سے ان کا جھوٹا ہونا کا برت کر
چکے ہیں جن کے لیے آپ نے یہ رسالہ لکھا ہے تو اب ہم فضول گفتگو کرنا نہیں چاہتے بلکہ یہ کہتے
ہیں کہ نبوت ختم ہوگئی یا نہیں ہوئی گر ایسا جھوٹا محض ہرگز اس مقدس عہدہ کا ستحق نہیں ہوسکتا 'پہلے
جس طرح آپ حضرات حضرت سے علیہ السلام کی حیات وممات کو ضروری بنا کر مرزا قادیانی کے
کذب پر پردہ ڈالتے تھے اب ایک دومرامسکلہ ای خرض سے نکالا ہے۔

اے نادان وشمنو! اس پرغور کرؤ جودلیس مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی بیان کی گئیں ان کے علاوہ ان کے اعلانیہ جھوٹ بھی دکھائے گئے بحض تمہاری خیرخواتی کے خیال سے ان کا جواب تو تم نہیں دے سکے ایک بے جوڑ مسئلہ پر رسالہ کھے دیا اس رسالہ سے مرزا قادیانی سچے نہیں ہو سکتے محیفہ تھے میڈ بیٹر ۸ میں بائیس جھوٹ حیرت ناک دکھائے ہیں ان کا جواب دیجئے اور ای صحیفہ کے نمبر ۱۳ میں بہت جھوٹ دکھائے ہیں ان جھوٹوں سے اپنے مرشد کی برائت ثابت کیجئے کھراور پچھ کھے گا ، مرتم اپنی عمر میں تو ان کا جواب نہیں وے سکتے بطور مثال ایک عبارت مرزا قادیانی کی پیش کرتا ہوں (انجام آ بھتم ص ۳۰ خزائن جااص ۳۰ حاشیہ ) میں لکھتے ہیں۔

''خدا تعالی نے بینس نبی کوقطتی طور (۱) پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا (۲) وعدہ ویا تھا'اور وہ قطتی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی (۳) شرطنہیں تھی جیسا کہ (۳) تغییر کبیرص۱۲۲ ورامام سیوطی کی تغییر درمنثور میں (۵) احادیث سیجے کی روسے اس کی تقید بق موجود ہے۔ مگر دہ دعدہ ایورانہ ہوا۔''

اب میاں ارادت قادیانی اور ان کے گراہ کرنے والے بتا کیں کہ وہ قطعی طور سے

پالیس دن کا دعدہ کس بیٹی آسانی کتاب میں ہے قرآن وحدیث متواتر میں کہیں اس کا پیدنییں

ہواد یہ بیٹی بات ہے کہ یہ پانچے وعویٰ جن پر میں نے ہندسہ دے ویا ہے قطعی پانچے جموٹ ہیں اس کی تشریح ہے کہ اول تو نزول عذاب کا وعدہ ہی فابت نہیں ہوتا بلکہ قرآن مجید سے اس کے

طلاف فابت ہوتا ہے (اس کی تفصیل رسالہ تذکرہ ایڈس میں گی گئے ہے تا ظرین اسے ضرور ملاحظہ

کریں تا کہ مرزا قادیانی کے اس کا مل جموث کا معائد ہوجائے جس کو مرزا قادیانی نے بار بار بول

کرخوب مش کرلیا ہے )۔ اس لیے (ا) پہلا جموث تو یہی ہے اور جس ضعیف روایتوں میں وعدہ کا ذکر ہے ان سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ وعدہ اللی ہے بلکہ حضرت یونس علیہ السلام نے امم سابقہ پر

قیاس کر کے اپنی امت کوڈرایا ہے البتہ ایک ضعیف روایت سے وعدہ الٰہی معلوم ہوتا ہے مگراس روایت میں اس وعدے کا پورا ہونا بھی آیا ہے اب علوق پر ظاہر کرنا کر منکوحہ آسانی والا وعده اس طرح پورانہ ہوجس طرح حضرت بنیس سے نز ول عذاب کا دعدہ الٰبی ہوا تھا اور پورانہ ہوا (۲) میہ دوسراجهوث ہےادرصرف جھوٹ بی نہیں بلکہ سلمانوں کو بخت فریب دیا ہےاوراس قدوس پرعیب لگایا ہے جو ہرعیب سے پاک ہے(٣) تیسراجھوٹ یہ ہے کہاس وعدہ کو بلاشرط کہتے ہیں جب وعدہ ہی کا ثبوت نہیں ہے تو بھراس میں شرط اور بے شرط کیسا؟ اس کے بعد جوتغیر کبیر کا حوالہ دیا ہاں سے مقصود تنیوں دعووں کا ثبوت ہے ما صرف آخر کے دعوے کا لینی شرط کا نہ ہونا مگر ہر طرح غلط ہے تغییر کبیر ہے کوئی دعویٰ مرزا قادیانی کا ثابت نہیں ہوتا 'ادرا گرصرف تیسرے دعویٰ ك ثبوت من حواله ديا بي تو بهي محض غلط بأى تغيير كبيرك (جلد ٢ ص ١٨٨) مين صاف طور سے شرط موجود ہے کہ آگرایمان نہ لائیں گے توان پرعذاب آئے گااورتفیرروح المعانی وغیرہ میں بجى شرطموجود بــاس كى عبارت بيب فاوحى الله تعالى اليه قل لهم ان لم يؤمنوا جاء لهم العذاب" يهىعبارت شخ زاد ي محف بيناوى كى جاوران كاايمان لا ناقر آن س ظامر ب چنا نج حفرت يوس كالبست ارشاد ب و و أرسلنه الى مِدَة الفي اويزيدون فامنوا" ہم نے پوٹس کوایک لاکھ بلکہ زائد کا فرول کی طرف بھیجا پس وہ ایمان لے آئے مرزا قاديانى يرتوندان كى منكوحة سانى ايمان لائى نداس كاشو مروغيرة كهرايلى پيشينگوئى كے جموتا مونے ر حفرت یوس کو پیش کرنا کیما صریح فریب ہے؟ بیمی خیال رہے کہ ہمارا حوالدمرزا قادیانی کے حوالے کی طرح بے تکانبیں ہے کتفیر کا تام کھے کرصغے لکھ دیا اور جلد کا پند ندار دُغرضکہ بیروالہ (٣) چوتھا جھوٹ ہے اور تغییر درالمنور کا حوالہ ویگر احادیث صححہ سے اسے ثابت بتانا (۵) یا نجواں جھوٹ ہے'ا حادیث صححہ سےان وعووٰل کا ثبوت ہر گر نہیں ہے'سب دعووُل کا کیا ثبوت ہوتا ایک دعویٰ کا بھی ثبوت سیح حدیثوں سے نہیں ہے انجام آتھم میں اس تنم کے بہت جھوٹ ہیں اوراس کو خلیفہ قادیان بھی معلوم کر چکے ہیں گریہ جھوٹ توایسے ہیں کہ مرزا قادیانی نے متعددرسالوں میں ان كااستعال كياب تترهيقة الوحى من بهي نهايت زور عصصرت يونس عليه السلام يربيا فتراء كيا ہادراس کے پورانہ ونے کوبیان کیا ہے۔ ( تمره يقة الوي ص ١٣٣ فزائن ج٢٢ ص ٥٤١) اصل بات بیہے کہ جب مرزا قادیانی کی بری عظیم الثان پیشینگوئی جھوٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے ان جھوٹی پیشینگوئیوں پر پر دہ ڈالنے کے لیے حضرت پونس علیہ السلام کی پیشینگوئی کے

جھوٹا ہونے کا ذکر کیا ہے مگر ناظرین اس کا خیال رکھیں کہ حضرت یونس علیدالسلام نے کوئی الی پیشینگوئی نہیں کی جو پوری شہوئی ہوئک ضعیف روایت سے بھی اس کا ثبوت نہیں ہے اور قطعی اور یقینی جموٹ فابت ہوں اور جس نے بیٹی ثبوت تو بڑی بات ہے جن حضرات کے ایسے قطعی اور یقینی جموث فابت ہوں اور جس نے اعلانیدافتر او ایک مقدس نبی پر کیا ہواس پاک ذات کا برگزیدہ ہوسکتا ہے؟ جے جموث سے کمال نفرت ہے جس کے برگزیدہ رسول کا ارشاد ہے کہ سلمان جموث نہیں بولتا؟ ہرگزنہیں۔

اب ایک بموندان کی جموثی تعلّیوں کا ملاحظہ کر لیجئے (انجام آنتھم ۱۳۹ مزائن ج ۱۱ص ۲۹) میں لکھتے ہیں۔

(۱) "خدانے میری سپائی کے بیھنے کے لیے بہت سے قرائن واضح ان کوعطا کیے سے
(مصن غلط خدا کی طرف سے کوئی قریدان کی صدافت کانہیں ہوا) (۲) "میراد کوئی صدی کے سر
پرتھا۔" (بیقرید مدی کے سپے ہونے کا ہر گزئیں ہے اس کوصدافت کا قرید کہنا صریح جموٹ ہے ،
جس مدی کا جموٹا ہونا متعدد دلیلوں سے ثابت ہوگیا ہواس کا دکوئی صدی کے سر پر ہو یا پیر پر ہوؤوہ
ہر وقت جموٹا ہے اگر مجدو کے لیے دکوئی کی ضرورت ہوتی تو حدیث میں اس کا ذکر ہوتا " تیرہ صدیوں میں جومجدد آئے وہ دکوئی کرتے اور دنیا کواس کی اطلاع ہوتی "گرکہیں فہر نہیں ہے اور بجر دوایک کے دقت میں ضوف وکسوف رمضان دوایک کے کی نے دعوئی نیس کیا)۔ (۳) "میرے دکوئی کے دفت میں ضوف وکسوف رمضان

(بیصدافت کا قرینه برگر نہیں ہے اس کو قرینه کہنا تھن فلا اور صری جموث ہے دوسری شہادت آسان میں نہایت تحقیق سے فابت کیا ہے کہ یہ معمولی کمبن جیسے ۱۳۱۲ اور میں ہوئے تھے امام مہدی کی علامت برگز نہ تھی مرزا قادیا نی نے اس دعویٰ میں بہت جموث فریب سے کام لیا ہے)۔
(۳)''میر سے دعویٰ الہام پر پور سے بیس برس گذر کئے اور مفتر کی کواس قدر مہلت نہیں دی جاتی'' (سال عبر سے نیز دیکو)
(سیعی تحق جموث ہے بعض مفتر یوں کو بہت پہر مہلت دی گئی ہے) (رسال عبر سے نیز دیکو)
(سال عبر سے نیز دیکو) کے مطابق خدانے آگھ کو پھر مہلت بھی دی اور پھر مار بھی

ديا\_''

(اوّل توبیشینگوئی پوری نہیں ہوئی اور یوں مرنے کولوگ دنیا بیس مرتے ہی ہیں اس کی تفصیل الہامات مرزا بیس دیکھیے دوسرے بیاکہ پیشینگوئی کے پورا ہونے کوصدافت کا قرینہ کہنا محض غلط ہے پہلے کا بن پیشینگوئیاں کرتے تھے اور وہ پوری ہوتی تھیں اور اب بھی رمّال وغیرہ کرتے ہیں اور اکثر پوری ہوتی ہیں اور اخباروں میں چھپتا ہے بیدو جھوٹ ہوئے)(2) مجھکو خدا
نے بہت سے معارف اور حقائق بخشے۔ (بیمن غلط ہے البتہ جھوٹی با تیں بنانا اور جہلا م کو بہاکا نا اور
ہوئے دور سے جھوٹے دعوے کرنا خوب آتا ہے اللہ تعالی نے انہیں صفت اصلال کا نمونہ بنایا تھا ،
حقائق اور معارف صوفیائے کرام کی کتابوں میں دیکھی جا کیں مثلاً فتو حات کی الیوا تیت والجواہر ،
ان میں حقائق کا بیان ہے مرزا قادیانی کے یہاں تو جھوٹ وفریب کا انبار ہے چنا نچہ یہاں چار
سطروں میں سات جھوٹ ہوئے ) کھر کھتے ہیں۔

(۱)'' قرآن شریف کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسامفتری اس دنیا میں دست بدست سزا پالیتا ہے اور خدائے قادر غیور کھی اس کو امن میں نہیں چھوڑتا اور اس کی غیرت جلداس کو کھی ہیں۔ جلداس کو کھی نہیں۔

''ایک مفتر ی کاس قدر دراز عرصہ تک افتراء میں مشغول رہنا.....اور خدا تعالیٰ کاس کے افتراء پراس کونہ پکڑتا.....ایساامرہے کہ (۲) جب سے خدا تعالیٰ نے دنیا کی بنیاد ڈالی ہے اس کی نظیر ہر گزئیس پائی جاتی'' (انجام آھم ص ۴ سنزائن جااص ۴۹)

(محض غلط اس کی متعد دنظریں دیکھائی گئی ہیں)اور پھر بھی مضمون (رسالہ ندکور کے صمالا خزائن جااص ۱۴ وحاشیہ ) میں ہی لکھتے ہیں۔

(۱)''توریت اورقر آن شریف دونوں گواہی دےرہے ہیں کہ خدا پر افتر او کرنے دالا جلد تباہ ہوجاتا ہے'(۲) کوئی نام لینے دالا اس کا ہاتی نہیں رہتا اور انجیل میں بھی لکھا ہے'' پھر اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

(٣) دونوں قولوں میں مرزا قادیانی نے چھوٹے ووئ کے جیں اور تین کا ایسا افتراء کھی کی زمانہ میں چل نہیں سکا اور (٣) خدا کی پاک کتاب صاف گوائی دیتی ہے کہ خدا پر افتراء کرنے والے جلد ہلاک کئے جیں اور جم لکھے چکے جیں کہ (۵) توریت بھی گوائی دیتی ہے اور انجیل بھی اور (٢) فرقان جمید بھی'' ان وونوں قولوں میں مرزا قادیانی نے پانچ جھوٹے وموئ کئے جیں اور تین کا جوت کتب مقدسہ طلاشہ سے بتایا ہے۔

(عالانکرکس کتاب اللی سے ان وعود کا جموت نہیں ہوتا اس لیے یہ وجموث ہوئے کے وککہ تین جموٹے وعویٰ کئے اور ہرایک کا جموت تینوں آسانی کتابوں سے بتایا اس لیے نوجموث ہوئے ہوئے ) وہ تین وعویٰ یہ جی ۔ (۱) قرآن شریف کے متعدد نصوص قطعیہ سے تابت ہے کہ جموٹا مدی

وجی والہام دنیا میں دست برست سرا پالیتا ہے اور جلد تباہ ہوجاتا ہے اور اس کا جوت متعدد آیات

ہے بتاتے ہیں گرمحش غلط ہے قرآن مجید میں بیر مضمون ہرگر نہیں ہے (۲) توریت ہے بھی یہ دعویٰ ابت ہے (۳) انجیل ہے بھی فابت ہے گربیتیوں دعویٰ محض غلط ہیں ان دعووٰ کا مجموفا مواد قبات ہے اس الجرت فیز ملاحظ کیا جائے کو خوان اقتعات سے اور قرآن مجید کی متعدد آیات ہے فابت ہے (رسالہ عبرت فیز ملاحظ کیا جائے) فرضیکہ بیتین جھوٹے دعویٰ ہیں اور پھر ہر ایک کے جوت میں وہ اپنی تحقیق ہیں کرتے ہیں اس لیے ان مجموبے اور دو جھوٹ وہ ہیں جن کے جوت میں وہ اپنی تحقیق ہیں کرتے ہیں اس لیے ان دونوں قولوں میں گیارہ جھوٹ ہوئے 'چھرات سطروں میں اور سات جھوٹ اس ہے پہلے قول میں اور پانچ اول قول میں غراق میں غراق میں خوست کے اس جھوٹ ان کا یہ کہنا کہ ایسا افتراء ہوئے اول قول میں غراق میں خوست کا فتراء ایسا چلا ہے کہ مرزا میں اور سانچ اور ابوعیسی کا دعویٰ اور ان کی اور ان کی اور ابوعیسی کا دعویٰ اور ان کی عالیا اس مرزا قاویا نی کے دکھائے گئے ہیں اب دونوں کا مجموعہ کر لیجئ اور اگر کواور بادشاہت تاریخ این خلدون سے دکھائے گئے ہیں اب دونوں کا مجموعہ کیا ہے جس میں تھیدہ کی سے سینئر وں غلطیاں دکھا کر قصیدہ جو ابید کی تنہید میں ان کے جھوٹ دکھائے ہیں چن خوس میں تصیدہ کی سینئر دن غلطیاں دکھا کر قصیدہ جو ابید کی تنہید میں ان کے جھوٹ دکھائے ہیں چن خوست کھائے ہیں چن خوست کھائے ہیں چن خوست کھائے ہیں چنا خوست کھیے ہیں کہ سید کھائے ہیں چنا خوست کھیے ہیں کہ سیدر کھائے ہیں چنا کے میں اس رسالہ کی نسبت کھیے ہیں کہ

''مرزا قادیانی نے سینکڑوں جھوٹ کھے ہیں اورافتر اوسے اس کو جردیا ہے آپ خود خیال فرما کیں کہ جب سات صغیح میں موٹے موٹے اور سرسری نظر میں ۲۳ جھوٹ ہوئے اور یہ کتاب اشتہار سمیت نوے صفیح کی ہے تو اس حساب سے سینکڑوں جھوٹ اس میں کہنا بالکل صبح ہے۔'' یہاں انجام آ تھم کی چند سطروں میں تیس جھوٹ دکھائے گئے اب سات صفوں میں ۳۳ جھوٹ کا ہونا کچھ تیجب نیس ہے جناب والا کو جھوٹ بولنے کی الی مشق تھی کدان کا شارد شوار ہے ان کی کچھ تعداد صحیفہ تھر یہ کے نمبر ۱۸ اور ۱۳ میں دکھائی گئی ہے آ خرنمبر میں کروڑوں تک اس کا شاری تھا کہ ان کی کچھ تعداد صحیفہ تھر یہ کے نمبر ۱۸ اور ۱۳ میں دکھائی گئی ہے آ خرنمبر میں کروڑوں تک اس کا شاری تھا کہ این گیا ہے متبحب ہوکر افکارنہ کر دیتے گئی اور مہدی اکبر ہونے کا وعویٰ کیا تھا اور اپ میں ای طرح کی سورتیں بنائی تھیں جس طرح قرآن مجید میں بنائی تھیں جس طرح کی سورتیں بنائی تھیں جس طرح قرآن مجید میں بینائی تھیں جس طرح کی سورتیں بنائی تھیں جس طرح کی سورتیں بنائی تھیں جس طرح کی سورتیں بنائی تھیں کے ساتھ

اڑتالیس برس تک بادشاہی کرتارہا اور لاکھوں کروڑوں اس کے مطبع اور امتی رہے اور گھر بھی نہیں مرا اور اپنے بیٹے کو تخت سلطنت پر جیٹھا کر جنگل چلاگیا (رسالہ عبرت خیز دیکھو) مرزا قادیانی تو بیس ہی برس اپنے عروج کا بیان کررہے ہیں جس میں دس بیس گاؤں کے بھی بالک نہ ہوئے اور نہ ان بیس ہوئے اور نہ ان کے مریداس قدر ہوئے اور نہ انہیں نبوت صراحة تشریعی کرنے کا حوصلہ ہوا البتہ بڑے زور سے جھوٹ بولنے اور افتراء پردازی کرنے کا بڑا حوصلہ تھا۔

ایک اور نمونہ ملاحظہ یجے اس انجام آگھم مطبوعہ ضیاء الاسلام قادیان کے س اس میں فراتے ہیں 'اس بات کی کو فرنیس کہ دنیا میں اس زمانے میں ایک ہی فتنہ ہے جو کمال کو پہنچ گیا ہے اور اللی تعلیم کا سخت مخالف ہے بعنی کفارہ اور تثلیث کی تعلیم 'جس کو سلبی فتنہ کے تام سے موسوم کرتا چاہیے کیونکہ کفارہ اور تثلیث کے تمام اغراض صلیب کے ساتھ وابستہ ہیں ۔۔۔۔۔ ہی خدانے اپنے وعدے کے موافق چاہا کہ اس صلیبی فتنہ کو پارہ پارہ کرے' (خوب خیال رہے کہ بیوعدہ اللی الی بھی ہوگی کہ میں فتنہ پارہ پارہ پارہ پارہ کی اور اس نے ابتداء سے اپنے نی مقبول مقااور مشیت اللی بھی ہوگی کہ جس فض کی ہمت اور دعا اور قوت بیان اور تا شیر کلام اور انفاس کا فرکش ہے بیدفت فردہ وگا اس کا تام میسی اور سے موجودہ وگا۔' (انجام آتھ میں ۲ مزائن جا اس ۲ میلی ورسے موجودہ وگا۔' (انجام آتھ میں ۲ مزائن جا اس ۲ میلی ورسے موجودہ وگا۔' (انجام آتھ میں ۲ مزائن جا اس ۲ میلی و تنہ ہے موجودہ کی یابہت کم ہوجائے گی۔ نفارہ کی تعلیم عودکی وجہ سے تعلیم نیست و تا بودہ وجائے گی یابہت کم ہوجائے گی۔ کفارہ کی تعلیم کے اور سے موجود کی وجہ سے تعلیم نیست و تا بودہ وجائے گی یابہت کم ہوجائے گی۔

اب مرزائی بتائیں کہیں پہیں برس سے زیادہ مرزا قادیائی کابیان اور تخریراورانفاس کا فرکش رہی اور بہت کچھ فل مچایا گرکیا نتیجہ ہوا؟ ان کے بیان کوئ کر کتنے سٹیٹ پرست مسلمان ہوئے ان کے تائیب ہوئے ان کا فرکش مسلمان ہوئے ان کے تائیب ہوئے ان کا فرکش انفاس نے کتنے صلیب پرستوں کی تھی کر کے دکھایا؟

اے بھائیو!اس کا کوئی معقول جواب ہوسکتا ہے؟ سوااس کے پھوٹییں ہوا' اور مرزا قادیانی اپنے اقر ارسے جھوٹے ہوئے ساری دنیا کے علاوہ صرف ہندوستان میں جس قدر تثلیث پرست تصان میں سے سو بچاس بھی کم نہ ہوئے اس سے کی وجہ سے بلکہ اس کے برعس بیہوا کہ جو کفارہ اور تثلیث کے مخالف اور مسلمان تصافیمیں اس سے (مرزا) نے کا فرجہنی بنا کر دنیا کو اسلام سے خالی کرویا' اب غضب ہے کہ انہیں سچا سے موجود کہا جائے جن کا جمعوٹا ہونا ان کے اعلانیہ اقرار سے آت قاب کی طرح روش ہورہا ہے جن کے جھوٹ ٹابت کر رہے ہیں کہ ایسا محض تو صالح

مسلمان بھی نہیں کہلاسکتا' تعجب ہے کہاہے نبی اور سیح موقود کہاجائے' دیکھیےان دل کے اندھوں پر کیا بلانا زل ہونے والی ہے ان روش باتوں پر پچھ نظر نہیں ہےان کا پچھ جواب نہیں دیاجاتا' نبوت فی الاسلام ٹابت کیجاتی ہے۔

#### بای خواری امید ملک داری

اب بیفرمائے کہ جس مخص کے ایسے اعلانیہ جموث ثابت ہوں جن کا نمونہ یہاں ۲۳ جموث دکھائے گئے ہیں اور بے شار جموثوں کا حوالہ دیا ہے اسے آپ کا رسالہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ' پھر ہم اسی اعلانیہ باتوں کو چھوڑ کر آپ کے رسالہ کی بہتی باتوں اور غلط بیانیوں کی طرف توجہ کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کریں؟ اس کے علاوہ ہمارے علیائے حقائی نے متعدد طریقے سے متعدد رسالوں میں ختم نبوت کو ثابت کر کے ججت تمام کروی ہے گر دل کے ناہیا ان حقائی رسائل کو کیا دیکھیں گے اور کچی باتوں کو کیوں مانیں گے؟ جورسالے اس مضمون پر لکھے گئے ہیں طالبین حق کے لیے ان کے نام لکھتا ہوں۔

#### الحتم نبوت

قادیانی اخباروں میں نبوت کے ختم نہ ہونے پر آیت قر آئی اور بعض صوفیاء کے اقوال پیش کئے تصان کا جواب نہایت خوبی اور کمال تہذیب سے مولانا حسن محیلواروی مرحوم نے اس رسالہ میں دیا ہے اور مطبع اخبارالل فقدامر تسرمیں بید سالہ ۱۳۳۱ء چھیا ہے اس کے ہمراہ ایک ضمیمہ ہے جس میں مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کو چھوٹا ٹابت کر کے مرزائی اقوال کو اسلامی عقائد کے بالکل مخالف ٹابت کیا ہے ۳۲ منچے کا رسالہ ہے۔

#### ٢ ـ ترديد نبوت قادياني

بیرساله ۲۲۳ صفی کا ہاور قاسم علی مرزائی نے جوای مضمون پرساله "المنبوة فی خیر الامه" کمعاقداس کا بیجواب ہاور مرزا قادیائی کی صدافت کی بنیادا کھیز کر کھینک وی ہے لینی ان کی صدافت میں جو باتیں پیش کی جاتی ہیں سب کا غلط ہوتا نہایت محققانہ طور سے قابت کر دیا ہے قابل دیدرسالہ ہے اس کے مؤلف خشی پیر بخش صاحب برے ہمدرواسلام ہیں جن کا ماہواری رسالہ قادیائی جھوٹ کی اشاعت میں بھائی دروازہ لاہور سے لکاتا ہے اسسا ھیں بیر رسالہ چھیا ہے چھ برس ہوئے گراب تک کی نے جواب نہیں دیا۔"اورنہ کوئی دے سکتا ہے۔

## ٣-الخلافته في خيرالامة

یہ بھی قاسم علی مرزائی کے رسالہ ندکورہ کا جواب ہے اور ثابت کیا ہے کہ نبوت ختم ہوگئ خلافت باتی ہے اور آخر میں امامت قادیانی پرعمرہ بحث کر کے نہایت تحقیق وتہذیب سے مرزا قادیانی کا امام نہ ہونا ثابت کیا ہے بیرسالہ ۱۳۳۳ ھ طبع قیوی کا نپور میں چھپا ہے اس کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکا۔

# سم مرزامحمود قادیانی کی تشریف آوری

موتگیر میں بینچرمشہور ہوئی تھی کہ مرزامحود قادیانی موتگیر ہے ہوئے کلکتہ جائیں کے اس خوشی میں جناب مولانا مفتی عبداللطیف صاحب نے ایک خط مرزامحود قادیانی کولکھا تھا کہ اگر آپ یہاں تشریف فرما ہوں تو ہم مرزا قادیانی کی نبوت پر گفتگو کریں گے آپ وہاں ہے تیار ہوکر آپ کے گا'اور بطور نمونہ قر آن وحدیث ہے ختم نبوت کو تابت کر کے دکھایا تھا اور قادیان بھیجا تھا ہوکر آپ کے گا'اور بطور نمونہ قر آن وحدیث ہے نہم نبوت کو تابت کر کے دکھایا تھا اور قادیان بھیجا تھا ہیں ہوئے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قادیان کے مربی اس کا جواب کئی برس تک موجے رہے تیرے برس نبوت فی الاسلام نکالا ہے' مگر چونکہ ان کا دل شاہدتھا کہ اس کا جواب دیا جائے گا اور علمان کو اس کے ایک جواب دیا جائے گا اور بالمشافہ گفتگو ہوتی مگر قادیا نہوں میں اس غلطیاں دکھائی جائیں قدر جان کہاں وہ اپنی حالت کو جان چکے جین مگر بعض کو ضد اور جا ہلانہ غیرت اس سے علیحدہ ہونے ہے مانع ہے' بعض کی رو ٹیاں اس پر جین جس طرح پا در یوں کے مثن ہے بہت کر سٹاں (پا دری) شخواہ پاتے جین اس لیے اسے جھوٹا جان لینے کے بعد بھی علیحدہ نہیں ہوتے چنا نچا کہ کہ کہ کہ کے کرصد افت کا اقر ادکیا مگر جب کہا گیا کہ آپ جھوٹ سے علیحدہ کیوں نہیں ہوتے وصاف جواب دیا کہ اس قد رہنی مراز کیا مگر جب کہا گیا کہ آپ جھوٹ سے علیحدہ کیوں نہیں ہوتے وصاف جواب دیا کہ اس قد رہنی ہیں آئیس کے پیروجد یہ سے مراز کی جیں۔

میں ہوتے تو صاف جواب دیا کہ اس قد رشخواہ کون دے گا' بال بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی؟ بیل بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی؟ بیل بھی جی جین ٹیل آئیس کے پیروجد یہ سے می جی اس نہیں گیں آئیس کے پیروجد یہ سے مراز کی ہیں۔

# ۵۔اسلامی چیلنے

ایک مرزائی نے اپنارسالہ حضرت سیٹے کی ممات پرلکھ کرخانقاہ رحمانیہ میں جیجا تھااس کا م چینج ہے اس کے جواب میں بیرسالہ کھا گیا۔اس میں مرزا قادیانی کا جھوٹا ہوتا متعدد طریقوں ہے دکھا کر یا اب ہمیں مسیٹے کی حیات و

ممات پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت سیح زندہ ہوں یا نہ ہوں 'گراییا جھوٹا فحض سیح موعود ہرگر نہیں ہوسکتا' وہ مرزائی اس کے جواب سے عاجز رہا' اس میں بھی ختم نبوت کوقر آن و حدیث سے ثابت کیا گیا ہے۔

## ۲ محیفه رحمانی نمبر ۱۵

اس میں بھی وہی مضمون ہے گراس میں اس آیت کے معنی بھی کھے ہیں جس سے مرزائی حضرات اپنا مدعا تابت کرتے ہیں اوراس معنی کا قرینہ جبوت قرآن مجید کی دوسری آیت سے دیا ہے اور جناب رسول اللہ علی ہے کہ بعد نبی ندآنے کی وجہ نہایت ہی عمرہ بیان کی ہے جس سے جناب رسول اللہ علی کی عظمت وشان اورامت محمد بیکی شان کامل طور سے ثابت ہوتی ہے۔

رسالہ ص کا سے ۲۰ تک دیکھا جائے۔ گرامری کو ماننا تو طالبین میں کا کام ہے راقم الحروف اس آیت کی توضیح کامل طور سے کرے گا جس سے اہل حق بہت مسرور ہوں کے اور قادیائی مربی جیران ہوجائیں گی طاف اللہ تعالی ۔

#### ۷۔مرزائی نبوت کا خاتمہ

اس مل نہایت پرزورتقریرے آیت قرآنی اور احادیث صحیحہ پیش کر کے ختم نبوت کو است کیا ہے اور مرزائیوں کے شہرات کا جواب دیا ہے اور آیت اُئی اَبَ بَنِی اَدَمَ اِمَّا اِیَا اِیَّا کُمْ رُسُلٌ " (اعراف ۳۵) سے جودوام نبوت ثابت کیا جاتا ہے اس کے متعدد جواب دیے ہیں ص ۲۹ کے ساتک دیکھتے۔ یدرسالہ ماہ دیمبرے اواء میں چھپاہے۔

اس آیت کی نسبت میں مخضر بات کہتا ہوں کہ اِمّا یَالِیَنْ کُمْ جملہ شرطیہ کامقدم ہے وعدہ الہی نہیں ہے جس کا پورا ہونا ضرور ہولیتی بیہا گیا ہے کہ اگر رسول آئیں اس سے تو بیہ ہی ثابت نہیں ہوتا کہ رسولوں کا آتا ضروری ہے پھر بیٹا بت کرنا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کے بعد رسول آئیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد رسول آئے ہے ہے ہیں اور بھائی وغیرہ کے بہکانے میں نہ آتے تو گمراہ نہ ہوتے اب وہ بیڈر مائیں کہ اس جملہ شرطیہ کا متدم واقعی ہے یا ان کا مجھدار ہونا ضروری ہے اگر واقعی نہیں ہے اور نہ جملہ شرطیہ کے لیے یہ ضرور ہے بلکہ کی اپنی مصلحت اور ضرورت کی وجہ سے ایسے جملے بولے جاتے ہیں تو پھرا سے جملہ کو دوئی کے جودہ حضرات اس جملہ کو کے جودی کے اس وی کی کے بیات میں تو کیا ہے؟ اور لطف یہ ہے کہ وہ حضرات اس جملہ سے اپنا

دعوی قطعی طور سے ثابت کرتا چاہتے ہیں جن کے ظیفہ اوّل (قادیانی) کا اللہ تعالی کی نبیت یہ جملہ مشہور ہو 'نیعدُو لا یُوفِیٰ " بعنی اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے اور پورانہیں کرتا 'اب دیکھا جائے کہ جب وعدہ الٰہی لائق اعتبار نہیں ہے اور کسی وقت وہ پورانہیں ہوتا تو پھراس جملہ شرطیہ کو وعدہ بجھ کر اس کے پورا ہونے پر کیو کر اطمینان ہوسکتا ہے اور انبیاء کے آنے کا یقین کر لینے کی کیا وجہ ہے؟ اور بیہ بھی یا در کھئے کہ لفظ اَسْ اِسْ کی تفصیل مرزائیوں کی معتبر کتاب عسل مصفی میں و کھئے' جو لفظ قطعی طور سے ثابت کریں' اس کی تفصیل مرزائیوں کی معتبر کتاب عسل مصفی میں و کھئے' جو لفظ فیسے می نابید کریں' اس کی تفصیل مرزائیوں کی معتبر کتاب عسل مصفی میں و کھئے' جو لفظ فیسے میں اس کے مولف نے کی ہے اور مرزا قادیانی نے مولوی محمد بشیر صاحب کے میان میں کھا ہے۔

غرض کداس آیت ہے آپ کا مدعا ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور قر آن مجید کی آیات صریحہ اورا حادیث صححہ سے تمہارے وعولٰ کا غلط ہوتا ظاہر ہے چنا نچہ سات رسائل ندکورہ میں دیکھا گیا ہے۔اب آٹھوال رسالہ بیپٹن کیا جاتا ہے جس کا نام۔

(۸) ختم المعبوة فی الاسلام ہے اس میں نصوص قرآ نیدادراحادیث صحیحہ ادر اکابرامت محمد بیا کے انفاق سے اور جناب مرزا قادیانی کے اقوال سے اپنے دعوکی کو ثابت کیا ہے اور قادیانی رسالہ کے مہملات اور اس کے اغلاط ضمنا کچھ بیان کئے گئے ہیں اگر پوری تعبہ کی جائے تو صرف اس کے اغلاط کے بیان میں ایک بڑار سالہ ہوجائے جس میں تصنیح اوقات کے علاوہ تصنیح مال بھی ہے۔

اب میں چاہتا ہوں کہ اس رسالہ کے بیان کانمونہ بھی قادیانی حضرات کے روبرونیش کروں رسالہ نہ کور میں آیات قرآنی واحادیث نبوییا وراقوال ائمہ امت محمریہ نقل کر کے لکھا ہے افسوس ہے مرزائی جماعت کی تیرہ درونی اورنفسانی ضدیریاان کی جہالت پر کہ بعض آیتوں کوان نصوص قطعیہ کے خلاف بچھتے ہیں اور قیامت تک نبی کا آٹا ٹا ٹابت کرنا چاہتے ہیں گروہ یعتین کرلیس کو اگران کی ساری جماعت قیامت تک زور لگاتی رہے تو یہ جھوٹا دعویٰ ہرگز ٹابت نہیں کرسکتی سب بردا استدلال ان کا آیت ذیل سے ہوال بین خق خوب خور فرمائیں۔

آ بيت: يَابَنِى ٓ ادَمَ اِمَّايَاتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ ايَا تِى فَمَنِ اتَّقَى وَ اَصْـلَحَ فَلاخَوُقَ عَلَيْهِمْ وَ لَاهُمُ يَحُزَنُونَ وَالَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِالْيَتَنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا اُوْلَئِکُ اَصْحِبُ النَّارِ هُمُ فِيْهَا خُلِدُونَ ۖ (١عراف:٣١-٣١)

مطلب: "الله تعالى فرما تا بكرائ وم كى اولا وأكرتبهار، ياس رسول آسمين تبهارى جنس

کے اور میری نشانیاں تم سے بیان کریں جو انہیں س کر خدا سے ڈرا اور اپنی اصلاح کی انہیں کسی بات کا خطرہ نہیں ہے اور نہ وہ ممکنین ہوں گے اور جس نے ان نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کے مانے سے سرکشی کی وہ بمیشہ جہنم میں رہیں گے۔''

اس آیت بیل کی لفظ قابل خور بین اوّل بنابنی ادّم بین طاب عام نی آدم سے بیا خاص امت محدیہ سے اس برغور کرنے کے لیے دیکھاجائے کہ اس کے دوسرے دکوع سے حضرت آدم کا ذکر ہے اور سارے دکوع بین انہیں کا قصدہ پھر تیسرا دکوع ای خطاب سے شروع ہوا ہے۔ یابنے گی ادَمَ قَلْدُ اَنْوَلْنَا عَلَیْکُمُ النے (اعواف: ۲۷)

اس میں اللہ تعالیٰ تمام بی نوع انسان کوخطاب کر کے اپناعام احسان بیان فر ما تاہے کہ ہم نے تم کولباس عنایت کیا تا کہ تم اپنے ظاہری جسم کوڈ ھا تکواور زینت کر واور تفق کی اور پر ہیزگاری کالباس اندرونی حالت درست کرنے کے لیے نہایت خوب ہے۔

اس بیان کے بعد پرای عام خطاب یک آبینی ادم سے تمام بنی آدم کومتنبہ کیا جا تا ہے اورار شاد ہوتا ہے کہ شیطان کے فتنہ سے بچوابیا نہ ہو کہ جس طرح تمہارے ماں باپ آدم وحوا کو بہکا کر جنت سے نکالا ای طرح تمہیں جنت سے محروم کروئ اس پر خوب نظر رکھئے کہ پہلے حضرت آدم کی پوری حالت بیان کر کے ان کی اولا دکو ہدایت کی پھر بعض احکام ایسے بیان کیے جوسب بنی آدم کے لیے ضرور کی تھے اس کے بعد پھر وہ تول نقل کیا گیا جو حضرت آدم کے نزول کے وفت ارشاد ہوا تھا، یعنی وہ آیت جو ابھی نقل کی گئ اب بیتمام بیان اور روانی کلام اس کا شاہد ہے کہ بید خطاب عام بنی آدم سے ہاور صرف بیروق کلام (روانی کلام) بی شاہد نہیں ہے بلکداس خطاب کے عام ہونے کے نہایت روش متعد وجوہ اور بھی موجود بین کما حظہ کئے جا کیں۔

میلی وجہ! بدخطاب الی (بَابَنِی ادَمَ )ان الفاظے ہے جو بالکل عام ہیں جن سے فاہر ہور ہاہے کہ کل بن فوع انسان سے بدخطاب ہے کی امت سے خصوص نہیں ہے۔

دوسری وجہ! یہ ہے کہ عام خطاب کر کے جو یہاں خبردی گئ ہے دہ قرآن مجید میں تین جگہ ہے ایک تو یہی آیت ہے جس میں گفتگو ہے دوسری سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم کے جنت میں رہنے کا ذکر ہے پھر شیطان کے بہکانے کے بعد ارشاد خداوندی اس طرح ہے۔ "قُلُنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْكُا فَإِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ مِنِّى هُدًى فَمَنُ تَبِعَ هَدَاىَ فَلاَخَوُّكَ عَلَيْهِمُ وَلاَ هُمُ يَحُزَنُونَ "اخْ (بَرْه:٣٨)

مطلب: '' بعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ ہم نے آدم اوراس کی تمام نسل سے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر دُاس کے بعدا گرمیری طرف سے رہنمائی کی با تیں تمہارے پاس پہنچیں توجس نے ان کی پیروی کی اور جماری راہ پر چلااسے کچھ خوف وخطر نہیں ہے اور ندوہ کی دفت شمگین ہوگا۔''

مطلب: '' بیعنی اللہ تعالیٰ نے حصرت آ دم وحواادران کی نسل سے فرمایا کرتم سب جنت سے اتر و تمہاری نسل میں بعض بعض کے دخمن ہوں گے پس اگر تمہارے پاس ہدایت پنچے تو جس نے اس کی پیروی کی وہ نہ بہنے گا اور نہ نامراد رہے گا۔''

قرآن مجید کاس حوالے نے بھی کامل شہادت دی کہ سورہ اعراف میں جویک ابنیسی ادّم کر کے خطاب ہوائے وہ حضرت آ دم سے ہوا ہے اور اس واقعہ کے بیان کرنے کے لیے اللہ

تعالی نے رسول علی سے فرمایا۔ 'فیسل' یعنی اپنی امت سے اس واقعہ کو کہدد نے اب ان صرح کے قرائن قرآنی کے قرائن قرآنی کے خلاف اس خطاب کو امت جمد سے مخصوص بتانا کس قدر جہالت ہے اس کے بعد اس پر بھی نظر کرنا چاہیے کہ جس طرح اس خطاب کے الفاظ سے اور دوسری آیات سے عموم سمجھا جاتا ہے اور خاص حضرت آدم اور ان کی سل سے خطاب معلوم ہوتا ہے اس طرح حدیث سے اور علائے کا ملین کے اقوال سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ تیسری وجہ سے خطاب کے عام ہونے کی امام طبری اپنی تغییر (جامع البیان جم مل کا ۱۹۸۱) میں کھتے ہیں۔

يَا بَنِينَ آدَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ (الى ان قال) معرف خلقه مااعد لمحزبه واهل طاعته .... و مااعد لحزب الشيطان واوليائه (پراس عام عنى كسند من ديل كى روايت پيش كرتے بيں )عن ابى يسار السلمى قال ان الله تعالى جعل ادم ذريته فى كفه فقال يَا بَنِي ادَمَ إِمَّا يَا تِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنْكُمُ (الْ)

اس آیت میں اللہ تعالی اپی مخلوق کی حالت بیان کرتا ہے کہ میری مخلوق میں دوگروہ ہیں ایک کروہ رحمانی ہے جواللہ تعالی کے فرما نیر دار ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی راحت اور عیش ہے دوسرا گروہ شیطانی ہے جواس کے ہیرو ہیں ان کے لیے جہنم ہے دہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔اس عموم کی سند یہ ہے کہ ابی بیمار سلی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آ دم کو اور ان کی تمام اولا دکواپنے ہاتھوں میں لیا اور آیت کا مضمون ارشاد فرمایا یعنی جس طرح روز 'الست' میں تمام مخلوق سے ارشاد ہوا۔

چونکہ بیمضمون کوئی قیای بات نہیں ہے اس کیے ضرور ہے کہ راوی نے رسول اللہ علیہ سے سن کر بیان کیا ہے جس تغییر سے بیمضمون قال کیا گیا اس کا نہایت معتبر اور مستند ہونا پہلے بیان کیا گیا ہے (تغییر الدرالمحوری ساتھ اس میں آیت فہ کور کی تغییر ای عموم کے ساتھ اس روایت کی سندسے بیان کی گئی ہے نیوہ تغییر جے جس مرزا قاویا نی بھی معتبر بچھتے ہیں اورا کثر اپنے دوایت کی سند میں اس کے اقوال اوراس کی روایات کو پیش کیا ہے انجام آتھم وغیرہ ویکھاجا ہے۔ صاحب تغییر مظہری اس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں 'المخصط اب المے خرید آدم"

صاحب معیرمظمری اس آیت لی هیر میں لکھتے ہیں المخط اب المے خرید آدم"
لین یا بی آدم کی اولا دسے خطاب ہے اور بھی بہت تغیروں میں ایسا ہی ہے اب اس کے خلاف
اس خطاب کوامت محمد یہ سے خصوص مجھنا اس آیت کے الفاظ فاہری اور دوسری آیات قرآنی کے
خلاف اور ان نصوص قطعیہ کے معارض سے جو قتم نبوت کے بارہ میں پیش کئے گئے ہیں۔اور اس

آیت سے بل جولفظ فیسل آیا ہاس سے خیال کرنا کدید خطاب امت محدیث خاص ہا کی سخت جہالت ہے کیونکہ قرآن شریف میں جس قدرمضامین بیان ہوئے ہیں خواہ وہ قصص انبیائے سابقین ہوں یاان کی کتابوں کے بیان ہوں سب کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی ہے بینی ارشاد ہوا ہے کاس مضمون کو کہوئیان کرؤاب لفظ فل وہان ظاہر میں ہویانہ ہواس لیےقل کا ہونااس بات کی دلیل ہرگزنہیں ہوسکتی کدیدیان خاص احت محدیدے لیے ہے البتدیوقصہ سابقد احت محدیدے معلوم کرنے کے لیے بیان ہوا ہے اور (تغییر روح المعانی ج ۸ص ۹۹) میں بعض محققین کا قوال اى آ يت كَ تغير بين لقل كيام، "ان هـذاحكاية لـماوقع مع كل قوم" يعنى الله تعالى نـ اس آیت میں پہلی امتوں کی سرگذشت بیان فرمائی ہے کہ ہرایک گروہ سے اس طرح کہا گیا ہے۔ چوسى وجد إنهايت قابل لحاظ بيب كدمار يسرورانبياءعليدالصلاة والسلام كى بهت کھ عظمتیں بیان ہوئی میں ان میں ایک ریمی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کا نام کیر کہیں خطاب نهيس كيا ، جس طرح اورانبياء مثلاً حضرت موى حضرت عيسى وغير جما كاا كثر نام ليا بجاوريا موي يا عیسیٰ کہا ہے تھریا محمد عظی کہیں نہیں فر مایا' اس طرح آپ کی امت کو خیرامت کیفی بہترین امت فرمايا اورعظمت كيساته انبيل بكاراب يعنى يآاتيها اللذين امنوا فرمايا بيعى اعايمان والؤمد کیما پیارالفظ ہے جس میں جنت کی بشارت پوشیدہ ہے۔مفسرین لکھتے ہیں کہ جب تک حضور سرور عالم علقة مكه معظمه مين رب اورمسلمان بهت كم تصاور مشركين كاغلبه تفااس وقت تك اس غلبه كي وجرت يساأية الناس عررآن مجيدين خطاب الهي ربااورجب حضور عظا مينه منورة تشريف لے سے اس مرز من مقدس میں مسلمان کاغلبر تھا وہاں یسا آٹھے۔ اللیانی امنوا سے خطاب ہوا اتفاقيه بهلا خطابكى وقت آيا يمكراكك معمولى خطاب يابني ادم سامت محديخاطبنين بنائی گئی۔ دوم! اس مات برغور کرنا جا ہے کہ جملہ یک الیے شکم اگر چدمضارع کا صیغہ ہے جس سے حال واستقبال کی خبرمعلوم ہوتی ہے اورنون تاکید سے استقبال کی تاکید ہوتی ہے گراس لفظ سے حال ماضى كى حكايت بھى موتى ہے چنانچاكيكمقق كاقول اجھى نقل كيا كيا، جب بيا حمال بھى ہاور امت محربيك بعض محققين في بيان بهي كيا ب توب فسحو المع قول مشهور "اذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال" آيت ندكورے بياتاب كرناكة كنده رسول ضرورة كي عي محص غلط موكيا اوراس براضافدیہ ہے کیضوص قطعیہ سے ثابت کردیا گیا کہ جناب رسول اللہ عظیفہ کے بعد کوئی جی

نہیں ہوسکنا' اس لیے یہ کہنا ضرورہ کہ اس آیت میں حال گذشتہ کی حکایت کی گئی ہے یعنی انبیائے سابقین اور بالخصوص حضرت آ دم علیہ السلام کی امت سے عام طور سے خطاب کیا گیا ہے کہ اگرتمہارے یاس رسول آئیں تو ان کی بات مانعو۔

سوم! یہ کہ جملہ یَاتِینَکُمُ کے ساتھ لفظ اِمّا بھی آیا جوان کرف شرط اور ما تاکید ہے۔
مرکب ہے اور بیسب اہل علم جانتے ہیں کہ جب حرف شرط مضارع پر آتا ہے تو مضارع میں جس
بات کی خبر دی گئے ہے وہ لیقنی نہیں رہتی ہے بلکہ وہ بالکل مشکوک ہوجاتی ہے اور حرف ما اور آخر کے
نون تاکید نے شک کی کامل تاکید کروی ہے اس لیے جملہ فذکورہ میں جور سولوں کے آنے کی خبر دی
گئے ہے وہ لیقنی نہیں ہے بلکہ بالکل جملہ شرطیہ ہے جس کا وقوع ضروری نہیں اس سے تابت کرنا کہ
بالضرور رسول آئیں ہے جمن غلط ہے چھرالی بات پرایمان رکھنا اور دوسروں کو اس پرایمان لانے
کی رغبت دلاتا ''جَسَلُوا فَاَحَمَلُوا '' کا مصداق بنیا ہے اللہ تعالی اس سے بچائے۔

چہارم! بیامر بہت غورطلب ہے کہ رسولوں کے آنے کی خبر جو دی گئی ہے ان سے مراد اصطلاحی اورشر کی رسول ہیں جن پر دحی نبوت آتی ہے یالغوی مراد ہیں بینی جو پیام کیکر جاتے ہیں۔

جناب رسول الله علی کا ارشادا پی مخصوص امت ہے ' بسل معوا عنی و لو اایة " اینی میری باتوں کو پنچا دُساری دنیا پرجس قد رہو سکے اب جوائی آپ کے ارشادی تقیل کرے اور احکام شریعت اور پیام رسالت کو پنچا وے وہ رسول ہے اب کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں بیرسول مرادانہ ہوں رسول کے معنی عام پیا مبر کے ہیں 'چنا چہورہ یوسف میں بادشاہ کے پیامبر کی نبست ارشاد ہے فَلَمَّ اَجَاءَ اُ الرَّسُولُ اور جناب رسول الله علی حضرت معاذرضی الله عنی جواب لیے یمن جیجے گے تو آپ کی حسب مرضی جواب لیے یمن جیجے گے تو آپ کی حسب مرضی جواب دیے اس کے بعد آئے خضرت علی نہ نہ اللہ عنی کے اور حضرت معاذ سے یہ اس کے بعد آئے خضرت علی نہ فرمایا ' اُلُت حسمُ لُہ لِللّٰهِ اللّٰهِ کُورُ وَ قُق رسول رسولہ بما یہ سولہ بما یہ موسلی رسولہ بال رسول اللہ علی ہے اس کے بعد آئے ہیں میں اس کے بیامبر کورسول فرمایا ای طرح اس آیت میں خدا کے پیامبر وں کورسل کہا گیا ہے عبدالما جدقادیا نی نے بھی اپنے رسالہ القامی کھھا ہے کہ قرآن کے مرسولوں کا ذکر ہے تھر بھی 'غیر تشریعی 'غیر تشریعی نائیس رسول' اس آیت میں تیسر سے شم کے رسولوں کا ذکر ہے تھر بھی 'غیر تشریعی 'غیر تشریعی نائیس سول اس محتی لینے کی دو وجہ معلوم ہوتی ہیں۔ جن سے یہ محتی نہایت ظاہر اور صاف معلوم ہوتے ہیں۔

ا یک وجہ بیے کہ رسول کے آنے کی خبر ہرایک انسان کودی گئی ہے لفظ کُم کا خطاب ہر

فرد بھرسے ہاور یہ کہا گیا ہے کہ اگر تہارے پاس رسول آئیں توان کی باتوں کوسنواوران پھل کر واب نہا یہ خام ہر ہے کہ جس قد را نہیائے کرام آئے وہ ہرایک انسان کے پاس نہیں گئے اور نہ جا سکتے سے مثلاً ہمارے رسول کر یم علیہ الصلاق والتسلیم صرف عرب میں رہاور کہیں تھریف نہیں کے اور چونکہ آپ کی رسالت سارے عالم کے لیے تھی اس لیے دنیا کے ہر مخفل کے پاس آپ کو پنچنا چا ہے تھا، گر یہا مر بالکل غیر ممکن تھا اس لیے اس آیت کے لحاظ سے جس کے پاس آپ تھریف نہیں لے گئے ان کو ایمان لا ناضر ور نہ ہوا ور آپ انہیں کے لیے رسول ہوں جن سے بالمشافہ آپ نے نہین کے طالا تکہ یہ دونوں با تیں غلط ہیں اور اگر رسول سے مراد پیام رسول اللہ کہ بنچا نے والا کیا جائے تو بہتکاف معنی بنتے ہیں کیونکہ ایسے رسول تو بہتا ہم ہوسکتی ہے اور ہوتے رہیں صرح معنی ہے اور آب یہ کی موسکتی ہے اور آب یہ صرت معنی ہے تیں اور ہرا یک فرد بھر پر جمت تمام ہوسکتی ہے اور آب یہ کے یہ ہر جگہ ہر خفس کے پاس کونی شرنیس ہوتا۔

دوسری! وجہ بیہ کہ ضروری ہے کہ وہ الک الملک عالم الغیب رسولوں کے آنے کی خبر شرط کے ساتھ دیتا ہے اورارشاد فرما تاہے کہ اگروہ آئیں تو بیرکو اب دیکھا جائے کہ رسولوں کا پہنچنااس کے اختیار میں ہے ان کا آ ناور تبلغ کرنے کا بھی اے علم ضرور ہے پھر بیٹر طاگا کرواقع اورضروری خبر کو مشکوک کردینے کی کیا وجہ ہے اوراس مخار الکل پر کوئی چیز واجب نہیں ہے پھراس کی کیا ضرورت تھی کہ یہ جملہ شرطیہ بیان کیا جاتا؟ غرضیکہ شرق رسول مراد لینے سے بہ شبہات ہوتے ہیں اور اگر لغوی رسول مراد لینے سے بہ شبہات ہوتے ہیں اورا گر لغوی رسول مراد لیا جائے توجس طرح پہلا شبودار ذبیس ہوتا ای طرح بیشہات ہوتے گا کہ فکہ صباغین بہت جگہ بی سکتر بیش جی کھر اور پہلاڑا لیے ہوسکتے ہیں کہ وہاں انسان ہیں مگرکوئی مبلغ وہاں اپنی العلمی سے یا نہایت دشواری کی وجہ سے نہیں بی سکا اس لیے اس عالم الغیب نہیں بیٹی اورکوئی مبلغ اس کے پاس نہیں گیا وہ معذور ہے اس پر رسول کا مانا فرض نہیں ہے اس نہیں بیٹی اورکوئی مبلغ اس کے پاس نہیں گیا وہ معذور ہے اس پر رسول کا مانا فرض نہیں ہے اس طرح مبلغین کو ایس وہ نہیں ہے تو سیکھ نہیں اس کے وہ کر بھر ورجیم نے شرطیہ خبر دی تا کہ ان دونوں گروہوں پر تکلیف طرح مبلغین کو ایس وہ نہیں اللہ طاتی نہ ہواس کا اس لیے وہ کر بھر ورجیم نے شرطیہ خبر دی تا کہ ان دونوں گروہوں پر تکلیف مالا بطاتی نہ ہواس کا اس نہایت قوی سات وجوں سے آیت نہ کورہ سے یہ استعرال کرنا کہ رسول انہایت قوی سات وجوں سے آیت نہ کورہ سے یہ استعرال کرنا کہ رسول انہایت قوی سات وجوں سے آیت نہ کورہ سے یہ استعرال کرنا کہ رسول

الله على كا بعدرسول شرى آت ربي محص غلد عابت بوا

آ مخفویں وجہ! بیہ کہ بید دعویٰ نصوص قطعیہ کے خلاف ہے اور نویں! وجہ بیہ ہے کہ احادیث صححہ کے خلاف ہے اور نویں! وجہ بیہ ہے کہ احادیث صححہ کے مخالف ہے دسویں! وجہ بیہ ہے کہ اجماع احت محمد بیر مطابقہ اسے خلط بتارہا ہے۔

اوا میاں ارادت قادیا نی اب تو تم نے دیکھ لیا کہ کوئی آیت الی نہیں ہے جو حضور سرور میں اس معرف کے لیے مطابقہ کے منابعہ معرف کے لیے مطابقہ کے منابعہ کے معرف کے لیے مطابقہ کے معرف کے ایک میں معرف کے لیے مطابقہ کے معرف کے لیے مطابقہ کے معرف ک

او امیان ارادت قادیانی اب تو یم نے دیلی ایک کوئی آیت ایک بیل ہے جو حضور مرور عالم علقہ کے خاتم انتہیں ہونے کے خاتم انتہیں ہونے کے خالف ہوتم نے ایک آیت یک آبنی ادَمَ اِمَّا یکاتِین گُرُمُ (الحجّ) پر الٹاسید حماز در لگایا تھا کہ کی صورت ہے جابلوں کے سامنے ایک آیت پیش کر کے ان کو دھوک میں ڈال کر ایک کذاب و دجال کو نبی منواز 'مگر یا در کھو کہ مسلمان تمہارے دام تزویر سے خوب داقف ہو گئے ہیں 'وہ تمہارے النے سید ھے معنی کو جو منسرین عظام دمحد ثین کرام کے خلاف ہوں ہر گزنیس مان سکتے بلکداس کی طرف دیکھنا بھی پندنیس کرتے ادر جس کتاب و کاغذ ہیں تمہاری در خیابی پندنیس کرتے ادر جس کتاب و کاغذ ہیں تمہاری در خیابی کی ٹوکری بناتے ہیں۔

بھائیو! اب ملاحظہ کیجئے کراس آیت کو میں نے سات وجوں سے قو مدلل کر کے ثابت کر دیا کہ اس سے سلسلہ نبوت کا باقی رہتا کسی صورت سے ثابت نہیں ہوتا ہے اب کوئی شرعی رسول نہیں آئے گا' ہاں

علائے امت قیامت تک تبلیغ احکام اللی کرتے رہیں گے اور طلق الله برابران کے نور مرابت سے منتفیض ہوتی رہے گی اور محلم ما اُ اُمّتِی کَانْبِهَاءِ بَنِی اِمْسَوَ الِیل کی شان ظاہر ہوتی رہے گی۔

میاں ارادت قادیا نی اس کے بعد مجھے اس کی ضرورت تو نہیں تھی کہ بس تہاری پیش کردہ موضوع حدیث کی طرف جوتم نے اپنے رسالہ کے ص اہل لکھی ہے توجہ کرتا گرچونکہ عام پبلک کوتمہاری لیافت علمی کا جنگا تا اورتم کو بھی تمہاری غلطی پر متنبہ کرتا ہیں اپنا فرض بجستا ہوں اس لیے ہی تمہاری روایت کا غلط اور بے بنیا دہوتا دوطر یقے ہے ثابت کرتا ہوں۔

مہلاطریقہ ایہ کہ خم نبوت جن احادیث سے ثابت ہوتی ہوہ حدیثیں محال سے کی بیں یعنی ان کتابوں کی جن کو امت محدید کے ائد دین نے معتبر اور متند مانا ہے اور ان کی حدیثوں کو محج بتایا ہے دہ چھ کتابیں ہیں کھر ان میں سے دو کتابیں یعنی محج بتاری اور محج مسلم کو بالخضوص محجین کا خطاب دیا ہے اور پھر اس میں خاص محج بتاری کو بیٹر ف ہے کہ اسے اصح الکتب

بعد کتاب الله سب نے مانا ہے بہاں تک کہ آپ کے مقتداء آپ کے بہکانے والے مرزا قادیا فی بھی اس کتاب کو انہیں الفاظ سے باد کرتے جیں اوراضح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے جیں۔ ان متند کتابوں کی روایات سے ہم نے رسول اللہ عظی کے بعد نبوت کے فتم ہونے کو ثابت کیا ہے اور مختلف عنوان سے اس اسلامی عقیدہ کو جناب رسول اللہ عظی نے بیان فرمایا ہے میں چند حدیثیں بختی کرتا ہوں خداکے لیے پنظر انصاف نہیں ملاحظہ کیجئے۔

حديث: ا ..... انا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ( بخارى وسلم )

( بخارى ج اص ١٠٥ باب ما جاء في اساء رسول الله مسلم ج عص ٢٦١ باب في اسماله )

مطلب : جناب رسول الله ملا فرمات بي كمين عاقب مول اورعاقب وه بجس كربعد كوئي ني نيس بيد عن عاقب عن المعنى ترين المان المعنى المرين المان المعنى المرين المان المان

اس مدیث میں جتاب رسول اللہ عظیہ نے نہایت صفائی سے اپنی امت کو آگاہ کردیا کہ خوت کا کوئی شائیہ باتی نہیں رہایعی ظلی اور بروزی مستفید نیر مستفید کامل یا ناتھی عالی مرتبہ یا کم مرتبہ کی شم کا کوئی شی میرے بعد نہیں ہوسکتا ' بیلی معنی تیں لا نہیں بعدی کے بعنی لفظ نبی پر لا اسے نفی جنس کا لا کر بیان ہے کہ کم علم اور لا سے نفی جنس کا لا کر بیان ہے کہ کم علم اور عامی عرب بھی اس سے اسلامی اعتقاد کو پورے طور سے جان سکتے تھے کہ رسول اللہ علیہ کے بعد کسی طرح کا نبی نہ ہوگا ہے مدید یہ مسلم کی۔ مسلم کی۔

مديث: ٣..... كانت بنواسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه

نبی و انه لا نبی بعدی و سیکون خلفاء. (بخاری جاص ۱۳۹۱ باب ماذکر عن بنی اسرائیل) مطلب: بنی اسرائیل پرانبیاء حکومت کرتے تھے جب کی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرانبی اس کا جائشین ہوتا تھا مگرمیرے بعد کوئی نبی شہوگا البنة خلفاء ہوں گے۔

اس حدیث میں تیسر بے طریقے سے نتم نبوت کو بیان فرمایا جس سے مرزائی خیال کے موافق نبوت تشریعی اور غیر تشریعی مستفیداور غیر مستفید وغیرہ برتسم کی نبوت کی فئی ہوگئ کیونکہ پہلے حضور ؓ نے تمام انبیاء سابقین کے سلسلہ نبوت کی حالت بیان فرمائی کہ ہرایک نبی کے بعد نبی ہوتے دہ اب بین طاہر ہے کہ انبیائے سابقین میں نبی تشریعی اور غیر تشریعی بھی ہوئے اور مستفید اور غیر مستفید بھی اور عالی مرتبہ اور کم مرتبہ بھی مثلاً حضرت نوع 'حضرت ابراہ بیم 'حضرت موسی '
حضرت لوظ 'حضرت بوسی اس میں برتم کے انبیاء ہیں 'کوئی تم خاص نبیں ہاب جملہ لا آب سے بعد کے انبیاء ہیں کوئی تم خاص نبیں ہاب جملہ لا آب سے بعد کی اور ختم نبوت کو نہایت شائستہ پرائے سے بعد کی اس عام نبی طریقہ سے مجھا دیا۔ بیحد بیث اس کا مرتبہ قرآن مجید کے بعد ہے۔ اللہ بعد کہ اللہ کہ جنہ طریقہ ہے۔

صدير المقفى الخ (صحملم ٢٥ صاله مَلَيْكَ يسمى لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفى الخ (صحملم ٢٥ صالم المعالم ال

مطلب: جناب رسول الله على المحتمد الم بيان فرمايا كرت سے اور فرمات سے كرميرانام محد اور احد ہاور مقلی ہے اور مقلی ہے معنی محد ثین نے وہی بیان کے ہیں۔ جو ابن ماجد کی سب انبياء کے آخر میں ہول میرے بعد کوئی نی نہ ہوگا ، یہی معنی مقلی کے ہیں۔ اس سے بوضاحت ظاہر ہور ہاہے کہ رسول الله علیہ کے بعد ختم نبوت کا مسلم اور کی نی کے نہ آنے کا اعتقاداییا ضروری اور مہتم بالشان ہے کہ رسول الله علیہ کے متعدد تام مبارک الیے دکھے گئے جن اعتقاداییا ضروری اور مہتم بالشان ہے کہ رسول الله علیہ کے متعدد تام مبارک الیے دکھے گئے جن سے خام مبارک الیے دکھے گئے جن سے خام ہر ہور ہاہے کہ حضور علیہ آخر انبین ہیں اس میں کی کوشک و شبہ نہ رہے اور ان حدیثوں ہے ہے ہیں جن کا بیان مختلف طور سے حضور انور علیہ نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے۔

اس صدیث سے بیمی روش ہوا کہ جناب رسول اللہ ﷺ کا نام احمد بھی ہے اور حضور انور ﷺ اپنی زبان مبارک سے اپنانام احمد فرماتے ہیں گر بااس ہم محمودی مرزائی کہتے ہیں کہ بہ نام جناب رسول اللہ ﷺ کانمیس ہے بلکہ مرزاغلام احمد کا ہے اب بیمرزائی غلام کومولی اور مولائے دو جہان سرورصاد قان کو جھوٹا بتانا چاہتے ہیں اور اسفل السافلتین میں اپنا ٹھکا نابتاتے ہیں افسوس!

اب اس فرقہ قادیانی کو دیکھا جائے کہ ان مجمع حدیثوں کو خلاف قرآن شریف قرار دے کردسول اللہ مسلیک کوجھوٹا تھم راتے ہیں۔ (معاذ اللہ)

اے مرزائیو! مجدد کی حدیث سے بیحدیثیں بہت زیادہ معتبر اور کمال ورجہ کی متند
ہیں جس سے تم مرزا کا مجدد ہونا ثابت کرتے ہو گر تمہارے زور لگانے سے رسول اللہ
علیہ (روحی فداہ) جھوٹے نہیں ہو سکتے ان صحح اور نہایت متند حدیثوں کے مقابلہ میں ابن
عساکر کی موضوع روایت پیش کرنا تمہاری اور تمہارے مربوں کی جہالت اور سخت جہالت ہے
اول تو یدد کھو کرم بخاری اور تحجم سلم کی روایات کے مقابلہ میں ابن عساکر کی روایت کیا حیثیت
رکھتی ہے؟ کہ یہ متعدد احادیث صحح اس کی روایات سے مردد دہوجا کی (استغفر اللہ)

اس كے علاد و دوسراطريقد بيب كه جس صديث پر آپ ك دعو كا دارو مدار ب اور صحيح حديثوں كواس كے مقابله على (نعوذ بالله) ردى على آپ دالنا چاہتے ہيں اسے ائم محدثين في موضوع اور جموثى كہا ب چنانچ علامه مسحمد بن على بن محمد الشوكانى الفوائد السمجموعة فى الاحاديث الموضوعة كوس ١٠١ على اس صديث كفل كرنے ك بعد كيم سے بيں۔

قال الخطابى وضعته الزنا دقة و يدفعه اوتيت الكتاب و مثله معه وكذا قال الصغانى قلت وقد سبقهما الى نسبة وضعه الى الزنادقة ابن معين كما حكاه عنه اللهبى على ان في هذا الحديث الموضوع نفسه مايدل على رده لا نا اذا عرضناه على كتاب الله خالفه ففى كتاب الله عزوجل مااتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهو ونحو هذا من الايات.

مطلب: اس كابيب كرخطائي اورصغاني دونوں نے اس مديث كوموضوع كہا ہے اور ان سے پہلے علامه ابن معين نے اس روايت كوزند يقون كابنايا مواكها بخرض كدان تين كاملين اور نقادين حديث نے اس روايت كوموضوع كہا ہے اور وہ بھى اس طور سے كداس كے بنانے والے كوزندين

قر اردیا ہے (لیعنی کیکے کافر)اوران ماہرین صدیث کے اقوال کے علاوہ اس روایت کالفس مضمون کتاب اللہ کے مخالف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ما تاہے کہ جو چیز تمہارے رسول لائیں اس کو لے لواور جس چیز ہے تم کوروکیس اس سے رک جاؤاس مضمون کی متعدد آیتیں ہیں ۔

حاصل اس کا بہ ہے کہ دونوں صدیثیں اور دوسری صدیثیں جواس کے ہم معنی ہوں وہ مرکز صدیث الرسول سکا نہیں ہو کتیں کے بالکل خلاف مرکز صدیث الرسول سکا نہیں ہو کتیں ہوں دہ الشہوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ کسے میں۔

وروایت عرض احادیث برقر آن ختلق وموضوع است نزوائم آی شان اوزاعی گفته الکتاب احدوج الی السنه من السنه الی الکتاب ویکی این کیر گفته السنه قاضیه علی الکتاب وخلاف نمی کندورال مگر برکه بهره از اسلام ندارد (چتانچه بیروان مرزائ قادیانی)

بدردایت میں جو آیا ہے کہ حدیث کو قرآن مجید پر پیش کرؤوہ ردایت محدثین کے نزدیک جعوفی اور بنائی ہوئی ہے امام اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو حدیث کی طرف زیاوہ حاجت ہے برنبست حدیث کے اور امام یکی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے معنی کا فیصلہ حدیث سے ہوتا ہے اور اس میں وی فض خلاف کر سکتا ہے جو اسلام سے بے نصیب ہے۔ (اس کے مصدات مرزائی ہیں)

ابرى دەمدىك يىلى «لىو عاش ابىراھىم لكان نبياً " اوردومرى «لىو عاش لكان صديقاً نبيا "

ان دونوں مدیث پر بھی میاں اداوت قادیا نی کے مربیوں نے ایز ی چوٹی کا زورلگا کر بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ اس مدیث ہے گئے بعد نی آنے کا امکان ثابت ہوتا ہے اس کا کائل جواب بن نے زمالہ ''فی الاسلام'' بٹس لکھا گیا ہے اس بٹس صرف اس قدر لکھتا کافی ہے کہ بہلی مدیث سرے سے مدیث بی نہیں ہے دوسری مدیث ابن ماجہ س ۱۰۵ کی ہے گراس کے دادی ابراہیم بن عثمان بن خواشی میں اور ان کی نسبت صاحب تہذیب العہد یب (جام ۵۵) محدثین کے حسب ذیل اقوال نقل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں۔

قال الترمادي منكر الحديث و قال النسائي متروك الحديث زقال ابوحاتم ضعيف الحديث سكتواعنه و تركوا حديثه.

یعنی مخص مکر الحدیث ہے اس کی روایت کو عدیثین نے لینے کے لائن نہیں سمجھا اس

کی حدیث کی طرف توجہیں کی قادیا نیول کے اس جہل پرافسوں ہے کہا یے فض کی روایت کوسند ہیں پیش کرتے ہیں اگر تہذیب العہذیب کا دیکھنا میسر نہیں ہوا تھا تو ابن باجہ ہیں اس نام کے پنچے لکھا ہے متروک محرچھ بدا ندلیش اس کے دیکھنے سے قاصر رہی آپ کے مریوں کی جہالت پر افسوس ہے کہ متر وک الحدیث کی روایت کو اپنے دعویٰ کی سند ہیں پیش کرتے ہیں اور میچا ہتے ہیں کر صحیحین کی روایات صحیحہ مردد دہوجا کیں اس نافہی اور جہالت کا نتیجہ ہے کہ ایک متر دک الامة اور بقول سرورامت دجال کو اپنا پیشوا مان رہے ہیں۔

لومیاں ارادت! اب تو تہاری اور تہارے قادیانی مربوں کی تمام گذم نمائی جوفروثی فاہر ہوگئ ان تحقین کا ملین کی تحقیق کی بتا پر تہارے رسالہ النہ وفی الاسلام کی وقعت ہرگز ردی کی ٹوکری کے چند درقوں سے زیادہ نہیں رہی او پی تخضر رسالہ اپنے بھا گلوری اور قادیانی مربوں کو دو اور کہوکہ اس کا جواب کھور ہم دعوی کے ساتھ چیلئے دیتے ہیں کہ انشاء اللہ تعالی قیامت تک نہیں لکھ سکتے آپ کے رسالہ کا طرز تحریب بیتارہ ہے کہ آپ کے صدرا جمن کا لکھا ہوا ہے جنہوں نے قریب میں مولانا عبدالشکور صاحب کے مقابلہ ہیں عام جلسہ کے رویرو سخت ہربیت اٹھائی تھی اور اعلانی میں مولانا عبدالشکور صاحب کے مقابلہ ہیں عام جلسہ کے رویرو سخت ہربیت اٹھائی تھی اور اعلانی بین کے تعقیم کی تو بیتی ہوئی کہ ''طفل بملک نمیر دوو لے برندش بیتی بر پڑھے لکھے بی بن گئے تھاس لیے ہیں ان کے خاص رسالہ القائے شیطانی کا ذرکر تا ہوں جم میں مورد آئی حضرات فیصلہ آسانی کا جواب بیجھے ہیں اگر چربیر سالہ قادیانی خلیفہ اول کی مدداور مصورہ سے لکھا گیا ہے تکر مارے حضرت قبلہ ابوا حمد صاحب تم فیضہم کی توجہ سے اس شیطانی القاء کے اغلاط کا اظہاروں رسالوں ہیں کیا گیا ہے۔

القاءقادياني كے جوابات اوراظهار اغلاط ميں رسائل

ا.........قریب میں رسالہ' حقیقت رسائل اعجازیہ' شائع ہوا ہے اس میں القاء کے ایک صفحہ میں آٹھ غلطیاں و یکھائی ہیں ص ۴۵ سے ۵۵ تک ملاحظہ سیجئے تا کہ مرید ومرشد دونوں کا نمونہ معلوم ہو جائے۔

 ۳.....هیفه رحمانیه نمبر ۱۰ به ۲۹ صفول کارساله ہے اس میں اس القاء کی بہت بزی غلطیاں اور ان کے جھوٹ دیکھائے ہیں 'یہ رساله ۱۹۱۳ء میں چھپاہے' چار برس ہو گئے گر ایک غلطی کا بھی جواب نہیں دیا گیا۔

### جواب القاء كطيف اشعار

تے تہمیدی اشعار بڑے لطف کے بین نمونہ ملاحظہ ہو۔

بھے جرت ہوئی ہے دکھ کر القائے ربائی

ہمدد جی ہے خود تحریر میں حق سے معزیٰ ہوں

دبائے سے کہیں دبتا ہے حضرت جو شیطانی

طریقہ یہ میجی ہے عقیدہ ہے یہ نفرانی

طریقہ یہ میجی ہے عقیدہ ہے یہ نفرانی

فلط تحریر پر ایک تعلیٰ واہ رے جرات

نبیں ہے نورویں پہھی نہیں ہے آ کھ میں پانی

یہ حالت زار اپنے بھائی کی ویکھی نہیں جاتی

طبیعت معظر ہے ہائی کی تجھے دعایہ ہے بہت گری سنجال ان کو دکھا اپنی درخشانی

ے.....معیار صدافت ۸... .....تنزیبدربانی 'یدونوں رسالے اگر چداخبار البدر مرقومه ۸\_

اگست ۱۹۱۲ء کے ایک مضمون کے جواب میں ہیں گرمضمون وہی ہے جو فیصلہ آسانی میں ہے اور القاء میں اس کی نسبت کھھے گئے ہیں کہ القاء میں اس کی نسبت کھھے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی کی جھوٹی بیشینگوئیوں کے لیے جوجھوٹی با تیں بنائی گئی تھیں سب کا نہایت محققانہ جواب دے کرمرزا قادیانی کوجھوٹا ٹابت کردیا ہے۔

۹.... عبرت فیزاس بے نظیر رسالے میں نہایت محققانہ طور سے عبرت فیز مضمون دیکھایا ہے اور فیصلہ آسانی حصہ دوم کے آخری حصہ کے مضامین کی تحقیق اس خوبی سے کی ہے کہ القاء کے شہبات بادر ہوا ہو گئے ہیں اور مرزا قادیانی جوائی دنیاوی کامیانی کوائی صدافت کی عظیم الثان دلیل قرار دیتے تھے وہ بیکار ہوگئ اور واقعات زمانہ اور آیات قرآنی سے ٹابت کردیا کہ بیا لیک فریب تھا مرزا قادیانی کا۔

ا اسسسانوارایمانی اس میں پہلے قادیانی مؤلف القاء کی بددیا نتیاں دیکھا کریے قابت کیا ہے کہ حفرت مولا نامؤلف فیصلہ آسانی کی اصل باتوں کا کچھ جواب نہیں دے سکے اور جو پھی کھا ہے وہ محض غلط ہے بیدوں رسالے تو القائے قادیانی کے جواب میں لکھ کر مشتہر ہو چکے ہیں اور ایک نہایت محققانہ رسالہ خاصان کے منہاج نبوت پر لکھا گیا ہے اور ان کی شرمناک غلطیاں اس میں دکھائی گئی ہیں مگر وہ ابھی تک چھپانہیں ہے مگر فہ کورہ دس رسالے جو عرصہ سے مشتہر ہیں کسی کا جواب تو نہیں دیا گیا البت عوام کوفریب دیا جاتا ہے کہ القاء فیصلہ آسانی کے تیوں حصوں کا جواب ہوا ور اس کہنے سے شرم نہیں آتی 'جن کے ایک ایک صفحہ میں آٹھ آٹھ اور آٹھ دونی سولہ سولہ غلطیاں ہوں وہ ان کی محققانہ تصنیف کا جواب دے سکتے ہیں جن کے علم وصل کا دنیا میں شہرہ ہے غلطیاں ہوں وہ ان کی محققانہ تصنیف کا جواب دے سکتے ہیں جن کے علم وصل کا دنیا میں شہرہ ہے جن کے مجد دہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے؟

میاں ارادت قادیانی ان دس رسالوں میں سے ایک کا جواب کھوا کراہے مرزا کی صداقت ٹابت نہیں ہوگئ فیصلہ صداقت ٹابت کی ہوتی 'النہو ہ فی الاسلام سے مرزا قادیانی کی صداقت ٹابت نہیں ہوگئ فیصلہ آسانی حصہ کا تتر جو چھپا ہے اس میں القاء کی ضرور کی باتوں کا جواب دے دیا گیا ہے اور در حقیقت القاء کے گیارہ جواب دیئے گئے ہیں اس القاء پر فخر کیا جاتا ہے اور اسے ردی میں نہیں پھیکا جاتا ؟

تا ظرین جب القاء کا حال معلوم کر چکے کہ اس کی کسی دھیاں اڑائی گئ ہیں جس کے مصنف مرزا تیوں کے صدر اور بڑے مربی کہلاتے ہیں پھر برق آسانی کیا چیز ہے؟ جس رسالہ کا جواب القاء میں تکھیا گئی کرتا ہے 'جومؤلف القاء کے جواب کا مؤلف برق بھی دعویٰ کرتا ہے' جومؤلف القاء کے جواب القاء میں تکھی دعویٰ کرتا ہے' جومؤلف القاء کے

مقابلہ میں ایک جاہل مختص ہے اس لیے جورسالے القاء کے جواب میں لکھے مگئے وہی برق کے جواب بھی ہیں اور علیحدہ بھی اس کا جواب لکھا گیا ہے گر بے ضرورت بجھ کراس کے چھپوانے کی طرف توجہ نہیں کی گئی پھریہ کہنا کہ برق کا جواب کوئی نہیں دے سکا کیسا اعلانیہ جھوٹ اور ابلہ فرسی ہے اور نصرت یز دانی کا جواب تائیدربانی لکھا گیا ہے جواسا ساھیں چھیا ہے۔

مرزائی ریجی کہتے ہیں کہ حقیقۃ اُسے کا جواب تقیدیق اُسے دیا گیا ہے ریش غلط ہے اس کا جواب ہونہیں سکتا اگر دعویٰ ہے تو کوئی مرزائی دکھائے کہ وہ تقیدیق اُسے کہاں ہے؟ کسی خاتگی اخبار میں کچھ ککھ دینے ہے جواب نہیں ہوسکتا' رسالہ یہاں جمیجو۔

میاں اراوت قادیانی بیقو مخضر رسالہ ہے جوتہ ار برسالہ الدو قنی الاسلام کے جواب میں لکھا گیا ہے اس کے بعد ختم الدو ق فی الاسلام بھی عنقریب چیپ کرشائع ہوگا، جس میں قرآن مشریف کی وس آتیوں سے اور ۱۲ امفسرین کی تغییر وں سے اور متعدد احادیث میں حداور اجماع است محمد بیا سے اور نیز مرزا قاویانی کے متعدد اقوال سے تابت کیا گیا ہے کہ حضرت سرورانبیاء محمد مطفیٰ محمد بیا سے اور نیز مرزا قاویانی کے متعدد اقوال سے تابت کیا گیا ہے کہ حضرت سرورانبیاء محمد مطفیٰ بیت کہ بعد کوئی نبی نہ ہوگا، نبوت ختم ہوگئی مرمرزائی ان باتوں سے بے خبر جیں اور اپنی عاقبت برباد کررہے جیں فاعتبر و ایا اولی الالہاب،

# رحمانی فیض کی بارش

حفرت قبله عالم مولا ناسيد ابواحدر حمانی دام الله فيوضا تهم علی سائر المسلمين کی توجه باطنی اور تاليفات نادره کا بهترين نتيجه

باخر حفرات پر روز روش کی طرح طاہر ہے کہ صوبہ بہار کے شہر موقیر اور بھا گلور اور اس کے اطراف میں قادیائی گراہی کا ایک سیلاب آیا تھا اور قریب تھا کہ ان دونوں شہروں کے اہل ایمان اکثریا کل اینے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں' اور پھر بیسیلاب دور تک ایمانی عمارات کو بہالے جائے عنایت خداوندی کا شکر ہے کہ اس نے حضرت معدوح کو متوجہ کر دیا' اور ان کی توجہ طاہری اور باطنی سے ہزاروں بلکہ لاکھوں تلوق خدا شخت گراہی اور دہتی آگ سے نے گئی' آپ کے دسائل نادرہ نے مرزاغلام احمد قادیائی کے خلط دعووں اور ان کے جھوٹ وفریب کوتمام دنیا پر روشن کردیا کہ ہرایک دیکھنے والا مرزا قادیائی کی حالت سے واقف ہوگیا اور اس گراہی سے بچا' اور بہت

ناوا تف مسلمان جواس دام ممرای میں پھنس چکے تھے اور قریب تھا کہ بہت سے اس بلامیں مبتلا ہو جاتے گرآپ کے رسائل ہدایت مآب کے دیکھتے ہی اس سے علیحدہ ہو گئے میکوئی الی بات نہیں ہےجس سے انساف پینداور حق بین حفرات ناواقف ہول جودام گرفت ان پُر ہدایت رسائل کے د مکھنے سے روک دیے گئے جی وہ اس برغور فرمائیں کرد کنے والے اپنے مذہب کو الیاضعیف سجھتے ہیں کہ کوئی مجھداران مفیداور حقانی رسائل کود کھے کر ہارے دجل وفریب سے تا واقف نہیں رہ سكنا اس كانمونه موتكير و بها گلور والے حصرات تو د كيھ چكے ہيں جوحضرات ناواقف ہيں وہ معلوم كريس كدان رسالوں كا اثر صوبه بهارتك محدود نبيس رہا بلكدساري دنيا ميں پھيلا صوبه پنجاب مدراس بمبئ مجرات حيدرة بادتمام بكال يعنى كلته اليرج اثكام سلبث دها كه نواكهاني ميمن سكدوغيره تك جهال قاديانى كنج بي و بال سان رسالول كى طلب آئى إدرسائل وينجذ ك بعد عاجز موكر بعاك مح بين يا خاموش مو مح بين اور چونك حضور مدوح الصدر كي شهرت اورفيض محرى مندوستان تك محدود نبيس ب بلكداكثر دنيايس باس لية آب كرسائل مفيده حرمين شریفیں بھی گئے ہیں'اور مگون اور ملک افریقہ میں بہت گئے ہیں اور جہاں جہاں رسالے پنچے ہیں وہاں سے مراہی کھیلانے والے بھامے بیں اورمسلمان قادیانی مراہی سے محفوظ رہے جیں اور بعض جوفريب مين آمي تقدوه راه راست برآمي العراس مرحدي طرف بعي اثر موا المندللد بعض رسائل کاتر جمه انگریزی میں بھی ہو کیا اور مجراتی زبان میں بھی اور بنگلہ زبان میں ہور ہاہے۔ اب میں ای فیضان بے پایان کا ایک موند و یکھانا جا ہتا ہوں صوبه اڑیے میں کئک اور اس کے اطراف میں ان مراہوں کی جماعت ہوگی تھی اور اس کی ترقی موری تھی وہاں کے مدرسہ سلطاني كصدر مدرس مولوي سيدمحر قاسم صاحب بهاري في رجمانيدراكل منكواكرشالع كاس كا اثر وہاں کے مسلمانوں پر جو کچھ ہوا وہ ذیل کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے گئ روز ہوئے مولوی محمد عبدالتارصاحب اسشنك ميذمام اسمسلم يمزى كفك كاخطآ ياب وأقل كياجاتا ب مسلم سيمزى كثك كاخط

جناب قبلہ و کعبہ حضرت مولانا صاحب دام ظلکم .....السلام علیم در حت اللہ و برکاتہ حضور کے حضور سے گرچہ شرف زیارت حاصل ہے حضور کی تعنیفات کے برابر یہاں آتے رہے جیں اس سے گویا غائبانہ شرف زیارت حاصل ہے حضور کی تعنیفات کے

سبب سے حضور کا تذکرہ اکثر یہاں رہتا ہے خصوصا اس زمانے میں جبکہ ہرمعاملات میں مولوی محمد قاسم صاحب اسن زماندقیام میں جاری مدوکرتے من مجھے چندونوں سے سیمعلوم ہوا کدکنک کے قاد ما نعول کے متعلق کوئی صحیح خبر حضور کے نز دیک نہیں پہنچتی ہے اس واسطے پیکام اینے ذمہ لیتا ہوں کہ وقتا فو قتا یہاں کی خبر سے حضور کو اطلاع ویتار ہوں مضور کے رسالوں اور کتابوں کا اس ملک میں اچھا اثر پڑا۔مسلمانوں کے عقائد بہت درست ہو گئے ایک جم غفیراور بڑی جماعت جو قادیانی ہونے والی تھی انہی کتابوں کی بدولت قادیانی ہونے سے فی گئ اوراب بیصالت ہے کہ کسی قادیانی کوایے ندہب ہے دلچپی نہیں رہی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے قادیا نیوں کی سخت مخالفت كي اوراب بهي ان كي نيخ كني مين حتى المقدور كوشال بين اي قادياني جماعت كوكمزور اورايني جماعت کومضبوط کرنے کے واسطے ہم لوگوں نے ایک اسکول مسلم سیمزی کھولا ہے جو نہ ہی رنگ لیے ہوئے ہے اور وہاں انٹرنس تک انگریزی کی تعلیم دی جاتی ہے کشک میں اسکول تو بہت ہیں مگراس کی بنیاد ڈالنے کی ہم بانیان اسکول کی بھی غرض تھی کہ جب ہم لوگوں نے مسلمانوں کا زیادہ رجان قادیانی ند مب کی طرف دیکھا تو ہم لوگوں نے اپنی ایک بوی جماعت قائم کر لی اورای اسكول كوقائم كياجس ميس جوق ورجوق مسلمانون كوابي طرف تحييجنا شروع كيااوراس طرح جاري ایک بری جماعت قادیانیوں کے مقابلہ میں قائم ہوگئی جس کی سب سے قادیانی جماعت پر جوقلیل جماعت ہے بہت گہرااٹر پڑا۔ہم بانیان اسکول نے ہمیشہ قادیا نیوں سے نفرت طاہر کی اس اسکول کے قائم کرنے سے بہت بڑا فائدہ بیہوا کہ سلمانوں کے لڑے جواوراسکولوں میں اس غرب کے ز ہر یلے اڑے متاثر ہوجاتے تھاس سے حفوظ رہے کیونکہ اور اسکولوں میں ماسر اور بعض اڑکے مھی قادیانی ہیں ہمارااسکول اس سے پاک ہاورہم بانیان اسکول کا اہم ترین مقصد يھی ہے ك اس سے پاک رکھاجائے اس اسکول میں اسکول تعلیم کے ساتھ دبینیات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اس کے متعلق ایک مبحد بھی قائم کی گئی ہے جس میں اسکول کے وقتوں میں لڑکے ظہراور عصر کی نماز بھی راجتے ہیں اب ایک سال سے ایک مطبع بھی بنام مصدر فیوض جاری کیا گیا ہے جس میں دوسری چیزوں کےعلاوہ اکثر قادیا نیول کی تردید میں اشتہار وغیرہ چھیتے رہتے ہیں مارے اسکول کے خزانچی اور پریذیڈن جناب مرم علی صاحب رئیس کٹک ہیں جواسکول سے بہت ولچیسی رکھتے میں اور قادیا نیوں کی تر دید میں اکثر ہم لوگوں کو ان سے مدملتی رہتی ہے حضور کوشاید معلوم ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہاں سوگر ےمفصلات کے قادیا نیوں کا جومقدمہ معجدوں کے بارے

میں تھا وہ فیصلہ ہوگیا ہے برناب مجسٹرے صاحب نے ایک آرڈر بھی پاس کیا ہے جس میں یہ کھا

ہے کہ کل معجد یں سنیوں کی ہیں اوراس میں قادیانی آ نہیں سکتے اس خط کے ہمراہ ایک اشتہار
ارسال مدمت ہے جس میں اس آرڈر کا مفصل ذکر ہے قادیانی تو اب معجدوں سے محروم ہوگئے
اب وہ ایک نیا فساد ہر پاکر نا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے مردوں کومسلمانوں کے مقبروں میں
دفتانے کاحق جمانا چاہتے ہیں چندوں قبل ایک قادیانی لڑکا اس شہر میں انقال کر گیا انہوں نے شہر
میں دفتانا چاہا پولیس سے مدوچاہی محرکامیاب نہ ہوسکے آخر شہر کے باہرایک مکراز مین خرید کرکے
میں دفتانا چاہا پولیس سے مدوچاہی محرکامیاب نہ ہوسکے آخر شہر کے باہرایک مکراز مین خرید کرکے
وہاں دفتایا وہ ان کو گا اسے مسلمانوں کے مقبرے میں دفتانا چاہتے سے مسلمانوں نے منع کیا
محرقادیانی نہیں مانے اور موقع پاکر قبر کھود کرلاش کوگاڑ آئے جب یہ بات مسلمانوں کے کان میں
مرکزی سب لوگ جمع ہوگئے اس لاش کو قبر سے نکال کر اس کے مکان کے سامنے پھینک آئے
مزوع ہوگئی ایک قادیانی کا سرچھٹ گیا ووسرے قادیانی کو بت یہاں تک پنجی کہ مارپیٹ
شروع ہوگئی ایک قادیانی کا سرچھٹ گیا ووسرے قادیانی کو کسے نے ایسے زور سے ایک ایہ نے درسید

سنا ہے کہ قادیا نیوں نے پولیس کو خبر دی ہے کل پولیس تدارک کے واسطے گیا تھاد کیھئے خدا تعالیٰ کی مرضی کیا ہے انشاء اللہ اس مقدمہ کی حالت حضور کی خدمت میں پہنچی رہے گی ہم لوگوں کی یہ ولی خواہش ہے کہ حضور سے زیارت کا شرف حاصل کریں اور اس بات کی ولی تمنا اور آئر ورکھتے ہیں 'اور اس خیال میں ہیں کہ جب موقع ہو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف زیارت حاصل کریں 'میرے ایک دوست مولوی عبد المجید صاحب بی اے جو ہمارے اسکول کے سیرٹری ہیں ان کو حضور کی جدید تھنے کا بہت ہی شوق ہے از راہ مہر بانی ذیل کے بتہ پر سے رسالے بھیج دیئے جا کمیں۔

آ پکاخادم محمرعبدالستار

اسٹنٹ ہیڈ مامر مسلم سمزی کئک بیسب کچھ ہمارے حضرت قبلہ عالم مدظلہ کے فیض باطنی کا اثر ہے الحمد لللہ پہلے موتگیر کی معدمہ میں ہائیکورٹ تک مسلمانوں کو کامیابی ہوئی اور مرزائی ذلیل در سوار ہے اور مجد

ے نکالے گئے دوسراواقعہ پورین شلع بھا گلوری عیدگاہ کا ہو ہاں بھی ان کی مد داور توجہ خاص سے ان کو تا کا می ہوئی اور کی عیدگاہ کا ہوئی صوبہ ان کو تا کا می ہوئی اور عبدالما جدم زائی کے جھوٹے اظہاروں سے ان کی بہت رسوائی ہوئی صوبہ بہار کا یہ تیسرا واقعہ ہے وہاں کے حضرات نے بھی یہاں سے مدد جا ہی ہائیکورٹ کی نظیر کی نقل منگوائی الجمد للتہ کہ یہاں بھی کا میا بی ہوئی وہاں کے حاکم نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کی یہاں نقل کی جاتی ہوئی وہاں کے حاکم نے جو فیصلہ لکھا ہے اس کی یہاں نقل کی جاتی ہے۔

''ہم احمد یوں کی التجا کے مطابق کما حقہ تدارک کے بعد صاف عم صادر کرتے ہیں کہ قادیانی لوگ رسولپور' کو بھی' مجی الدین پور اور دہواں ساہی کی چاروں معجدوں ہیں لیعنی جن معجدوں ہیں قادیانی اپنادخل اور حق جتا کر دعویدار ہوتے تھے اور نیز انہوں کی ہوئی تغییر کواپنے آ باؤ واجداد کی طرف سنسوب کررہے تھے' قدم رکھ نہیں سکتے کیونکہ ان معجدوں کے تیار کنندگان الل سنت والجماعت ہیں سے تھے'اگروہ اپنی دانست میں کوئی استحقاق رکھتے ہیں توصاف عدالت دیوانی کی طرف رجوع کریں اور کی معجد کی جانب رخ نہ کریں اگر کئے تو فو جداری آ کمین کے دفعہ دیوانی کی طرف رجوع کریں اور کی معجد کی جانب رخ نہ کریں اگر کئے تو فو جداری آ کمین سے تھے''

اب مرزائیوں کوچاہیے کہ مرزا قادیانی کا وہ تول یاد کریں کہ جھوٹا تا کام ہوتا ہے اور سیا کامیاب ہوتا ہے اس لیے مرزائی اپنے مرشد کے قول سے جھوٹے ٹابت ہوئے ''المحصد لله علی ذالک''

آ خریس نہایت فیرخواہانہ عرض کرتا ہوں کد مرزا قادیا فی کے کذب کے دلائل میں اس قدر رسالے لکھے گئے ہیں کہ دنیا میں کسی جھوٹے مدعی کے کذب میں نہیں لکھے گئے ابھی ایک فہرست جس میں ۳۱ سرسالوں کے نام ہیں ان کو ملاحظہ کیجئے اور اس کا یقین کیجئے کہ یہ وہ رسالے ہیں کہ ان کا کچھے جواب نہیں ہوسکتا جھوٹی اور غلط با تیں کلھ کر چھاپ ویٹا اور بات ہے۔

الراقم محمد آخلی غفرله الرزاق محران تعلیم مسلمانان ضلع موتگیر ۵\_جنوری ۱۹۱۸ء





السارح الم

## چیلنے محم<sup>ا</sup>یہ صولت فارو تیہ

طالبین حق اس پرغور فرما کمیں کہ بیختھر رسالہ ۱۳۳۷ھ مطابق ۱۹۱۹ء میں گروہ مرزائی
قادیانی اور لا ہوری دونوں کی ہدایت و خیر خواہی کے لئے مشتم ہوا تھا، اور جواب کیلئے تمام دنیا کے
قادیانیوں کو چینج دیا گیا تھااب ۱۳۳۴ھ ہے۔ اس وقت تک نہ کسی ہی مانے والے نے اور نہ کسی مجدد
کہنے والے نے دم مادالی پیٹر افضل اور خلیفہ قادیان کے نام مر ربھیجا گیا مگر بجز اور سکوت اس وقت
تک کچھ جواب نہیں آیا۔ اب قادیانی خلیفہ کے خاص چیلے میاں اللہ ماداعرف اللہ دید کا چیلئے آیا ہے،
انہوں نے اپنے خیال میں ممات سے خابت کی ہے۔ اس کے جواب میں ہم ساتویں روز ایک رسالہ
مرز اقادیانی کا جھوٹا اور بدترین خلائق ہونا نہایت ان کے بختہ البتا می اقرادوں سے خوب روش کرکے
مرز اقادیانی کا جھوٹا اور بدترین خلائق ہونا نہایت ان کے بختہ البتا می اقرادوں سے خوب روش کرکے
کو کھایا ہے اور ان کے اعلانیا فتر اء پر دازیوں اور کذب بیا نیوں سے ان کا جھوٹا اور ہر بدسے بدتر سے
کے چوان جھوٹ دکھا نے گئے ہیں۔ اب اللہ دینہ تا کمیں کہ ایسا اقرادی جھوٹا اور ہر بدسے بدتر سے
موجودہ موسکتا ہے؟ حضرت سے کا مرنا ایسے کذاب وقتے موجوذ نہیں بناسکتا۔

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينُ وَالصَّلواةُ عَلَى سَيِّدِالمُرسَلِينَ وَحَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبَّ بَعُدهُ اس کے بعد بینیرخواہ تمام مرزائی گروہ کو کلکتہ ہے قادیان اور حیدر آباد ہے افریقہ تک چینے ویتا ہے کہ میرے رسالہ کا جواب دیں، بیمی کہا جاتا ہے کہ تقریری جواب دیں یاتحریری، تقریری کی صورت رہے ہے کہ کلکتہ میں ، قادیان میں ، کلھنؤ میں ، دبلی میں ، جلسه عام کریں ، اور مجھے اطلاع دیں میں اس جلسمیں تن تنہایا اپنی جماعت کے ہمراہ حاضر موں گا، اور اس جلسمیں ایک ایک قول حاضرین جماعت کوسناؤں گا اور جواب طلب کروں گا بھر کامل دعویٰ سے کہتا ہوں کہ کوئی مرزائی کسی مقام کا جواب نہیں دے سکتا اور ہر گزنہیں دے سکتا۔ اس میں کسی طرح کا شبنہیں ہے کہ ہادی مطلق نے نہایت روش طریقے سے تلوق برایک بوے ہوشیار کذاب ومفتری کے کذب کواس کے اقوال ہے دکھا دیا اور کال طور ہے جہت تمام کردی، یا نچواں مہینہ ہے کہ اس کی لاجوا بی کا ثبوت خدا تعالی نے اس طرح دکھایا۔ واقعہ بيہوا كه قادياني اورعلائے ويوبند سے تحريري مناظرہ مور ہا تھا،اورعلائے دیوبند کے متعد درسالے اور اشتہارات جھپ رہے تھے۔ گرایڈیٹر الفصل كے كميار مويں نمبر كا جواب غالبًا علائے ديو بندنے اس وقت تك مشتهر نہيں كيا تھا۔ ايديشر الفضل سمجے كه مارے جواب سے علائے ويوبند عاجز مو كئے اس لئے وہ نمبر فخربية خانقاه رحمانيد موتكيرين بيج ديا، چونك علائے ديوبندے مبليله يربحث شروع موئي تقي اس وجه اس چينج محرب کے پہلے ہی صفحہ پر میضمون لکھ کر کہ جس مدعی کا جھوٹا ہونا اس کے پختہ اقر اروں سے ٹابت کر دیا ہو جیا کداس رسالہ میں و کھلایا گیا ہے۔جس میں سات اقرار مرزا قادیانی نے اسے جموثے ہونے ك ك بن - كاراي اعلانية جموا في كامدافت بركوني فهميده مبللد كرسكا بي بركزنبين ، كي دنوں کے بعد چرای اشتہار کے سرورق پر بیاکھا آیا کدمبلبلہ تو آخری فیصلہ ہے۔۲۰رجب ١٣٣٨ هكويهال سے جواب كياكمة خرى فيصله كر بواس كے لئے بجس كا فيصله نه موامو، جس کا فیصلہ خود مدعی کی زبان ہے ہو گمیا اور قطعاً اور یقیناً اس کا جھوٹا ہونا ٹابت کر دیا گمیا ہو۔ پھر

اس کے لئے دوسرا فیصلہ بے کار ہے۔ اس مضمون کو پھے تفصیل سے لکھ کر اور چھپوا (۲۸ شعبان است کے لئے دوسرا فیصلہ بے کار ہے۔ اس مضمون کو پھی تفصیل اور مرز انجمود خلیفہ قادیان کو بھیج دیا گیا اب دوسرا سال تمام ہوتا ہے۔ اس وقت تک تو صدائے برنخو است کا مضمون ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا ، مگر انسے جھوٹے کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے محیوٹے کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے محیفہ دجمانے نمبر ۲۰ میں اس جواب کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

برادران اسلام پورے طور سے متوجہ ہو کرمیری در دمندی کو ملاحظہ کریں ان دنو ل کلکتہ میں ایک دشمنِ اسلام مرز ائی غلمدی آیا تھا اورا بے ترلقمہ کوشنم کرنے کے لئے علمائے اہل اسلام اورخصوصاًان مجددونت کو بینے ویتا تھاجنہوں نے بچاس ساٹھ رسالے مرزا کی کذابی کے بیان میں شائع کر کے دنیا کے مسلمانوں کوآگاہ کردیا اورعظیم الثان مگراہی سے بچایا۔ فیصلہ آسانی کے تین حصول کوشتېر موتے برسیں گز رمکنیں جس میں توریت مقدس ، اور قر آن مجیدے اور تیجے حدیثوں ہے اوران کے اعلانیکڈ ابیوں ہے ان کا جھوٹا ہونا ثابت کردیا گیا اوراس کے جواب دینے والے کو ہزاروں روپیکا انعام دینے کے لئے کہا گیا گراس وقت تک قلم ندا تھا سکے، دوسری شہادت آ سانی میں ان کی آ سانی شہادت کوکیسا خاک میں ملایا ہے اور ان کے جھوٹ اور فریب دکھائے ہیں۔ مرکسی مرزائی کی مجال تو نہ ہوئی کرسا منے آئے اورائے مرشد کی روسیا ہی کومٹائے اوراس کا جواب دے عقریب (قریب میں) رسالہ چشمہ ہدایت چھیا ہے جس میں ان کے اٹھارہ اقوال دکھائے گئے ہیں جن مے مرزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوتے ہیں۔اس رسالہ میں بیا قوال بھی ہیں جواس چیلنج میں لکھے گئے اوران کے علاوہ اور بھی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہان کے جھوٹے ہونے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ان کے اقوال ،ان کے نہایت پخته اقرار ،انہیں جھوٹا ثابت كرتے بي مر چونكدمرزا قادياني كاوجود چودهوي صدى مين موند قبراللي تفاءاس لئے اس كا ایک اثریہ بھی ہے کہ اس فتنہ کی طرف ہے مسلمانوں کو پچھ توج نہیں ہے قادیانی جماعت کی عقل سلب کردی گئی ہے۔وہ اپنی اس خیرخواہی کود کیلھتے ہی نہیں اور دہکتی آگ میں گرے پڑتے ہیں اور دومروں کواپے ہمراہ زبردی تھیٹتے ہیں۔انتہا یہ ہے کہاللہ تعالی نے محض ایے کرم سے اتمام جمت کیلئے مرزا قادیانی کوان کے پہنتہ اقراروں سے ان کامفتری اور جھوٹا ہونا ٹابت کردیا اوروہ اقرار جن کے سیج ہونے پرانہوں نے نہا ہت بخت قتم کھائی ہے اور بیکھا ہے کدا گربد میرا قول سیانہ ہوتو میں جھوٹا اور ہر بدے بدتر ہوں اور انہیں نہایت پختہ اور سچا البام الی کہا ہے بینی ان اقراروں کو

انہوں نے ای طرح الہام اللی کہا ہے جس طرح اپنے سیج اور مہدی اور مجدد اور نبی ہونے کے الہام کو کہا ہے، ان دونوں الہاموں میں کوئی فرق نہیں ہوسکتا، مگر مرزائی حضرات کچھے خیال نہیں کرتے اوران کے سیج اورمہدی ہونے کے الہام کو سچا سمجھ کر انہیں مبدی اور سیج مان رہے ہیں اور اسی شم کے دہ الہامات جن ہے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں ان کی طرف کچھ خیال نہیں کرتے اور ایسے اقراری کذاب سے علیحد ونہیں ہوتے اور اپنے سیچ اور بہی خواہوں کے عجز ونیاز پر بھی رحم نہیں کرتے اور ایسے اعلانیہ کذاب سے علیجد ونہیں ہوتے اور دہکتی آگ میں گرنا قبول کرتے ہیں۔راقم خیرخواہ اس قتم کے چندافر ار،ان کی صرف ایک کتاب انجام آ تھم سے یہال نقل کرتا ہے، اور قدرت خدا کانموند دکھا تا ہے کہ ایا ہوشیار اور چالاک مخص اینے ایک رسالہ میں ایک ہی واقعہ کے بیان میں آ کھونو اقرارایے کرتاہے جن سے وہ خود جھوٹا اور ہربدے بدتر ثابت ہوتا ہے۔ یہاں تک کداس نے اپنے جھوٹے ہونے رہتم کھائی ہو۔ وہ اقرارات ملاحظہ ہوں، پہلا ا قرار (۱) میں بار بارکہتا ہوں کیفس پیشین گوئی داماداحمہ بیگ کی نقد پر مبرم ہے، اس کا انتظار کرو (بيعبارت محاوره اردو سے غلط ہے، مرزا کوتانيث وتذ کير ميں امتياز ندتھا) (٢) اورا گرميں جھوڻا موں تو یہ چیش گوئی بوری نہیں ہوگی اور میری موت آ جائے گی۔ (m)اور اگر میں سیا ہوں تو خدا تعالى ضروراس كوبھى ايسا بى بورا كرد \_ يركا جيسا كەاحدىيك ادرآ تھتم كى پيش كوئى بورى موگى اصل مدعا تو نفس منهوم باوروقتول من توجهي استعارات كالهي وخل موجاتا بــــ (٧٠) .....جو بات خدا كي طرف عي فيمريكي ب، كوئي اسدروك نبيس سكتا . " (انجام آ مقم ص استزائن ج ااص اسماشيه ) مرزا قادیانی کے قول سے ثابت ہوا کہ وعید کی پیشین کوئی رونے دھونے سے رکنہیں سکتی، بیاقر ار مرزا قادیانی نے ۲۲ رجنوری ۱۸۹۷ء ہے کچھٹل کیا ہے، اس اقرار کے الہامی اور سے ہونے پراس قدراصرار و پختگی ہے کے صرف انہیں جارسطروں میں نہایت زوردار جارطریقوں ےاس پیشین کوئی کے بوراہونے کو بیان کیاہے،لیکن الحمداللہ برطریقہ سے مرزا قادیانی کا کذب بى ثابت بوتا بي تفصيل ملاحظه بوء اول طريقه بيان مرزا قاديانى كايد بيدي بارباركتابون كنفس پيشين كوئى داما داحد بيك كى تقدير مرم ہے۔ " (جس بات كالورا موناعلم اللي ميس قرار پاچكا ہوا سے تقدیر مبرم کہتے ہیں) اس لئے مرزا قادیانی کے قول کا مطلب سے ہوا کہ داماد احمد بیک کا میرے سامنے مرناعلم البی میں قرار پاچکا ہے، وہ صرف ضرور میرے سامنے مرے گالیکن دنیائے د کیولیا که بید پیشین گوئی پوری نه موئی۔ ( مرز ۸۱ ۱۹۰ میں مرا ، اور مرز اسلطان بیک یا کستان بننے

کے بعد فوت ہوا) جس سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کا اسے نقذ برمبرم کہنامحض جھوٹ اور اللہ تعالی برافتراء تفااور نہایت ظاہر طریقد سے مرزا قادیانی کاذب ومفتری علی الله تابت ہوئے اور جب اس جھوٹ کومرز اقادیانی بار بار بولے تواس طریقہ ہے کم سے کم تین جھوٹ مرز اقادیانی کے البت ہوئے لین ایک جھوٹ تین مرتبہ بولے اور اگر قادیانی جماعت مرزا قادیانی کواس دروغ موئی سے ممر المجھتی ہے، تو دہر یوں کی موئید ہے۔ دوسراطریقہ! نہایت ظاہرطور سے اپنا کمال واوق اس کے بورا ہونے پراس طرح ظاہر کیا ہے کدا گریس جھوٹا ہوں توبیٹیس کوئی بوری نہ ہوگی اورمیری موت آ جائے گی۔' ہمارے دینی برادران طالبیں حق اس برغور فرمائیں کہ جناب مرزا قادیانی نے اپنی صدافت کے اظہار میں اور اپنی نبوت کی ولیل میں نہایت روش بات پیش کی ہے جس کی صداقت آ تھوں سے معائد ہوتی ہاورجس کا یقین متواتر خبروں سے ہوسکتا ہے، دنیا د کھدرہی ہے کہ مرزا قادیانی کومرے ہوئے بارہ برس ہو گئے اور خدا جانے ان کی ہڈیوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی اوراحمد بیک کا داماداب تک موجود ہے اورایئے چبرے کو دکھا کران کی کذالی کا معائند کرا رہا ہے۔ مگران کے مریدین ایسے اندھے ہیں کدالی اعلانیہ بات پر بھی ایمان نہیں لاتے اوراس کذاب کوجھوٹانہیں سیجھتے جس کے کذب کامحائندان کی آنکھوں ہے ہور ہاہاں پر نظرر ہے کہ بیقول مرزا قادیانی کامعمولی نہیں ہے کہ اتفاقیہ کوئی بات کہددی ہوبلکہ اپنی نبوت کی دلیل میں یہ پیشین کوئی کی ہے اور اس دلیل نے انہیں جموٹا ٹابت کردیا۔ تیسرا طریقہ! اور اگر میں سچا ہوں تو خدا تعالی ضروراس کو بھی ایباہی پورا کردےگا،جیسا کداحمد بیک اورآ تھم کی پیش کوئی پوری ہوگئے۔اصل مدعا تونفس مفہوم ہےاور وقتوں میں تو تبھی استعارات کا دخل ہوجا تا ہے، مرزا قادیانی تیسرے طریقے میں تمثیل دے کرائی پیشین گوئی بوری ہونے کی توضیح کرتے ہیں اوراحمہ بيك اورمسر آتهم كي نظير پيش كرتے جي كيكن بيدونوں پيشين كوئياں بھى جھوٹى ثابت ہوكيں۔اس ك تفصيل الهامات مرز ااور فيصله أسائى ميس كى كى باوراس قول ميس مرز اقاديانى في جارجموث بولے ہیں۔(۱) ید کہ پیشین کوئی بوری ہوگ (۲) احمد بیک کی پیشین کوئی بوری ہوگئ (۳) آتھم کی پیشین کوئی پوری ہوگئ (۴) وقتوں میں بھی استعارات کا بھی دخل ہوجا تاہے یہ چوتھی بات بھی محض وروغ اور بناوث ہے۔انبیاء کےمقرر کئے ہوئے اوقات میں بھی استعارہ نہیں ہوتا ہے۔ بیہ مرزا قادیانی کی ڈھٹائی ہے۔اس تیسر عطریقہ میں چارجھوٹ مرزا قادیانی کے ہوئے۔ چوتھا طریقہ! جو بات خداکی طرف سے تھبر چکی ہے اسے کوئی روک نہیں سکا، اس

چوتے جملہ میں مرزا قادیانی اپنی پیشین کوئی کی مزید توثیق کے خیال سے اس کوخدا کے یہاں کی مفہری موئی بات بیان کرتے ہیں۔ جب بی پیشین کوئی بوری نہ موئی تو معلوم موا کہ بی خدا کے يهال كى تفرى موكى بات نديمى، بلكه مرزا قاديانى في جهوت بولا اورالله تعالى يرافتراء كيا، مرزا قادیانی اپنے پہلے اقرار کے تمام طریقوں سے جھوٹے تھہرے البنته ان کا بیا قرار سچا لکلا، اگریس جھوٹا ہوں تو سے پیشین کوئی بوری نہ ہوگی اور میری موت آ جائے گی ۔مرزا قادیانی عمر بھر میں غالبًا سوائے اس جملہ کے کوئی بچ نہ ہولے مول مے اب قادیانی جماعت بتائے کہ جب آب مرزا قادياني كے تمام الهامول اوران كے اتوالوں كو ي اعتقاد كركان يرايمان لائے بيل تواس پخت اور يقيني اقرار برايمان لا كرانبيس جموثا كيون نبيس مانة اوراس اقرار ميں انبيس جمونا كيوں سجھة ہیں؟اگرآ پ کے خیال میں نی جھوٹ بولتا ہے یا کسی وقت وی والہام کے معنی نہیں سمجھتا تو پھر کسی صاحب عقل کے نزدیک نی کی کوئی بات لائق اعتبار نہیں ہوسکتی اور نبوت بے کار ہوجاتی ہے ذرا اس میں غور کروعقل کو ہاتھ سے شجانے دو۔ جب مرزا قادیانی کا وہ تول جواس نے بار بار کہا ہواور اس كوخدا كاالهام بتايا مواورا سے اپني صداقت كامعيار تشهرايا مو،اور عرصه درازتك وه اپنے اس غلط دعوے کومشتہر کرتار ہا ہوا دراللہ تعالی اس غلطی پراہے کی وقت متنبہ نہ کرے اور و نیا کے روبرواسے جھوٹا اور رسوا کرے ایسا ہوسکتا ہے۔ ہر گزنہیں اور میں نہایت خیرخواہا نہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق اور بالحضوص مسلمانول پر برااحسان کیا کہ مرزا قادیانی کے کذب کو دنیا پر وش کر کے دکھا دیا اور کسی تافہم اور جالل کو بھی جائے دم زدن شربی کیونکہ مرزا قادیانی اس کے لائق تھے، وہ جھوٹ بولنے میں ایسے بے باک اور عوام کے فریب دینے کوایسے جھوٹ بے باکانہ بولے ہیں کہ اہل فہم ان کے جھوٹ کواچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اقرار میں مرزا قادیانی کے آٹھ جھوٹ دکھائے محے ادراس سے پہلے ای انجام آتھم کے تیسویں صفحہ میں حطرت یؤس کا ذکر کیا ہے۔اس میں متعدد جھوٹ ہو لے ہیں۔اس کے ساتھ مرز اقادیانی کے اس پیشین کوئی کے جھوٹ کو بھی ملالیا جائے تو مرزا قادیانی کے جھوٹ کی تعداداور بھی زیادہ ہوجاتی ہے۔ ناظرین مختفر لفظوں میں اس کی تشريح ملاحظ فمرمائيں،

مرزا قادیانی کے اعلانیہ چوان جھوٹ

مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ'' خدا تعالیٰ نے یونس نبی کوقطعی طور پر چالیس دن تک عذاب نازل ہونے کا وعدہ دیا تھااور و قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کوئی بھی شرط نہتی جیسا کہ تفسیر كبير كص ١٦٢ اورامام سيوطي كي تفيير در منثور مين احاديث صححه كي روسيه اس كي تقيد بيق موجود ( حاشيه انجام آلهم مع مع افزائن ج ااص ١٠٠ حاشيه ) اس قول میں مرزا قادیانی کی دعوے کرتے میں۔ایک! یہ کہ اللہ تعالی نے نزول عذاب كاقطعي وعده كيا تفاليعني حضرت يونس عليه السلام كي قوم پر باليقين عذاب نازل موكا، دوسرا دعوى ايدكنزول عداب كى مدت جاكيس دن إاوراس مدت كاثبوت بهى قطعى بي كهوشك وشبه نہیں ہے۔اس کے بعد پھرنزول عذاب کی وعید کوقطعی ادریقینی کہتے ہیں اوراینے پہلے قول کی تا کید كرتے ہیں۔تيسرا دعويٰ ابير كميز ول عذاب كے لئے كوئى شرطنہیں ہے۔اب نہایت فلاہر ہے ك نزول عذاب کے لئے اگرشرط ہوگی تو یمی ہوگی کہ اگر ایمان ندلا کیں تو ان برعذاب آپیگا، مگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کداس میں کوئی شرط نہتھی۔اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان لائیس یا نہ لائيں ان برعذاب ضرور نازل ہوگا، اس كا بتيجہ بيہ كمرزا قادياني كے نزديك خدا تعالى كى وفت ظلم بھی کرتا ہے۔مرزا قادیانی کے بیتنوں دعو حصوٹے ہیں اور کہیں سے ثابت نہیں ہیں کہ الله تعالى في تطعى طورس بلاشرط بطورنا ورى تكم كے عذاب كا وعده كرديا تھا تين جموث بيهو ، چوتفادعویٰ! یہ ہے کہ بینتنوں دعوت تفسیر کبیرص ١٦٥ سے ابت ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ ہے بیدوعویٰ نہ تغیر کمیر کے کسی مقام سے ثابت ہے اور نہ تغیر کمیر کے اس صفحہ سے کوئلہ تغیر کمیر کی آٹھ جلدیں ہیں اور آ تھوں جلدوں کے اس صفحہ سے اس پیشین کوئی کا قطعی ہوناکس طرح ٹابت نہیں ہوتا ہے۔اس کے بیدو جموث ہوئے اور چونکہ تغییر کبیر سے تمن وعوے ثابت کررہے ہیں اس لئے اس میں درحقیقت تین دونی چوجھوٹ ہوئے۔ پانچواں دعویٰ! بیہ ہے کتفبیر درمنثور سے بھی سیہ تنیوں وعوے فابت ہیں۔ یہ بھی محض جموث ہے اور چونکہ تنن دعووں کا شہوت اس کتاب سے بھی دے رہے ہیں۔اس لئے تین جموث بیکی ہوئے اور شروع سے یہاں تک شاریس بارہ جموث ہوئے اور چونکدان تفسیروں میں ا مادیث صحیحہ ہے ان دعوؤں کا ثبوت بتاتے ہیں اورا حادیث جمع كاصيغه بجس كے لئے كم سے كم تين ميح حديثوں كا مونا ضرور باس لئے اس كے معنى بيهوئ کہ ہر دعوے کے متعلق تین سیح حدیثیں ہیں اور دعوے تین ہیں تو اس لحاظ سے توضیح حدیثیں ہونا چائميں اور چونكدان حديثوں كا حواله دو كمابوں سے دے رہے ہيں۔اس لئے نو دونی اٹھارہ مجمح حدیثیں دونوں کتابوں میں ملاکر ہونا جا ہے تھا۔لیکن افسوں کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اٹھارہ تو کیا ہوئمیں ایک صحیح حدیث بھی ان دعوؤں کے ثبوت میں نہیں ہے تو اس اعتبار سے میں کہ سکتا ہوں کہ تعداد صدیت کے لحاظ ہے اٹھارہ جھوٹ یہاں پر مرزا قادیانی کے ہوئے اور بارہ پہلے ہوئے تھے تو اب کل میزان تمیں ہوئے اب ایک حالت میں کہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئی جھوٹی نکی اور دنیا پر اس کا جھوٹا ہونا آ فقاب کی طرح روثن ہو گیا تو مرزا قادیانی نے اپنی پیشگوئی پر پر دہ ڈالنے کے اس کا جھوٹا ہونا آ فقاب کی طرح حضرت یونس کا وعدہ عذاب ٹی اس کی اس طرح مرزا احد بیگ کے واماد کی موت کا وعدہ ٹی گیا۔ بیمرزا قادیانی کا اکتیوال جھوٹ ہے کیونکہ حضرت یونس کا وعدہ عذاب پورا ہوا اورعذاب آیا، جوقر آن شریف کی نص قطعی سے ثابت ہے اور سورہ یونس میں فرکور ہے کہ جب موا اورعذاب آیا، جوقر آن شریف کی نص قطعی سے ثابت ہے اور سورہ یونس میں فرکور ہے کہ جب وہ ایک ان کی تازل ہو چکا تھا، خدانے دورکر دیا اور یونس کا وعدہ پر ابوا، بخلاف اس کے کہ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کی موت کے لئے قطعی طور سے بار پر بارکہا مگروہ نہ مرا۔

علاوہ اس کے حضرت یونس کے واقعہ کو پیش کرنا اور اپنی پیشکوئی کے ہمشکل بنا نا اس وجہ سے بھی غلط اور سراسر کذب وفریب ہے کہ حضرت بونس کی قوم پر سے عذاب اس وجہ سے خداوند تعالی نے نازل کرنے کے بعدا ٹھالیا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی اور بہاں تو مرزا قادیانی بروہ لوگ جن کے متعلق مرزا قاویانی نے پیشین کوئی کی تقی آخری دم تک ایمان نہیں لائے۔ للبذا مرزا تادیانی کی پیشین کوئی حفرت اولی کی پیشین کوئی سے دوسرے معنی کے اعتبار سے بھی مختلف ہے اوراس لحاظ سے مرزا قادیانی کا بی پیشین کوئی کوحضرت یوس کے واقعہ کے مشکل تھمرا کرلوگوں كسامنے پيش كرنا بتيسوال جموف مواءاس كے بعداى پيشين كوئى كے من مي مرزا قاديانى كى چارسطری عبارت بھی قابل دید ہے کہ بالکل بے باک ویڈر ہو کر جھوٹ بولنے سکتے ہیں۔ میں ناظرین کے سامنے وہ عبارت پیش کر کے اس کے جھوٹ دیکھا تا ہوں ، مرزا قادیانی (حاشیہ ضمیمہ انجام آ مختم ص ٣٢٠٣١ ثرُائن ج١١ص ٣٢٠٣١) من لكية بي" تو چر اكر خدا كا خوف بوتو اس پیشین کوئی کے نفس منہوم میں شک نہ کیا جائے ، کیونکہ ایک وقوع یافتہ امرکی به دوسری جز ہے۔ جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشکوئی میں کو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوتب بھی بوجہ خوف تا خیر ڈال دی جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدہ سے محض میری عدادت کیلئے منہ چھیرنا اگر بدذاتی اور با ایمانی نہیں تو اور کیا ہے 'اس عبارت میں بہلا جھوٹ تو بیہ ہے کہاس پیشین گوئی کو دقوع یا فتہ بات کا آیک جز قرار دے رہے ہیں، حالا تکہ محض غلط ہے کیونکہ ہم ابھی بیان کر کیلے ہیں کہ پیشین گوئی کا کوئی حصہ پورانہیں ہوا جبیبا کہ اس کو

(الہامات مرزا) میں خوب اچھی طرح ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں خدا اور رسول اور مہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظریں موجود ہیں کہ وعبد کی پیشین گوئی میں گو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہو تب بھی بوجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔اس عبارت کا مطلب آسان ہے،اس لئے تشریح نہیں كرتا مول \_اس ميل ايك جموث خدار مواقر آن مجيد ميل كمين اس كا شوت نيس بي كرعذاب كي پیشین گوئی خوف سے ٹل جاتی ہے۔ اگر کسی مرزائی کودعوی ہوتو ٹابت کرے بلکہ اس کے خلاف متعدد جگرقرآن مجيد ميل ندكور ب-فيصلة سانى حصروم ميل متعددة يات ساس دعوى كوابت كياب كه خدا كا وعده اور وعيد من مجمى تخلف نهيس موتا ، البذابيمرزا قادياني كا دوسرا جعوث موا ، تیسرے بیرکہ ای مضمون کورسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں بھی اس کا ذ کر کہیں نہیں ہے۔ یہ تیسرا جھوٹ ہے، چوتھ یہ کہ اس کے مضمون کو بچھلی کتابوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں ہے چیلی کتابیں دس ہیں تو گویا دسوں کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ ایک كتاب مين بھى يەضمون نبيس ہاس كئے دس جھوٹ يہ ہوئے۔اس كے بعد غضب كى وهائى کے ساتھ مرزا قادیانی ای مضمون کواجهاعی عقیدہ بیان کرتے ہیں بیکس قدر بے باک و جسارت ہے کہ جس بات کے دس بیس علماء بھی قائل نہ ہوں اس کو اجماعی عقیدہ بیان کر دیا۔اینے اس تول ین مرزا قادیانی نے صرف ایک دوعلاء پراتہام نہیں باندھاہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کردی ہے۔ کیونکہ اجماعی عقیدہ وہی کہلاتا ہے جس کوتمام مسلمان تسلیم کرلیں اب خیال کرو کررسول اللہ عظی سے لے کراس وقت تک کنے مسلمان گذرے ہول کے اور اگرتم تمام مسلمانوں کو نہ لوصرف علماء ہی کا شار کرواس ونت بھی کروڑوں کی تعداد ہوجائے گی تو گویا اس قول میں مرزا قادیانی نے کروڑوں جھوٹ بولے اور اگر کروڑوں جھوٹ اس کو نہ کہو کے تو كرور والجعوث كے مقابله كاايك جموت وشاركرو كے اس لحاظ سے اس جارسطركى عبارت ميں چودال جموث ہوئے اور بیش پہلے ہوئے تھاوراب اس سے قبل آ ٹھاتو اب میزان کل چون ہوتی ہے خداکی پناہ جس محف کے ایک اقرار کی چند سطروں میں چون جھوٹ طاہر ہوں، اس کولوگ نبی مانیں سوااس کے کیا کہا جائے کہ مرزائیوں کی عقلیں سلب ہوگی ہیں۔اب جو خص مرزا قادیانی کی صداقت كامدى موده مجمع كرك مار سرسامنان كى صداقت ثابت كرے چرد يكھے كدان كاجھونا ہونا کس طرح ٹابت کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا چیننج ہے اور اس جلسیس ہم اس کیلئے انعام بھی مقرر کر دیں گے اس قدرع ض کرنے کے بعداب میں چرمرزا قادیانی کے اقرار کی طرف لوشا ہوں جس

وقت مرزا قادیانی نے داماداحمد بیک کے اپنے سامنے نہ سرنے پراپنے جھوٹے ہونے کا اقرار عام طور سے مشتہر کیا تو خاص طور سے بعد میں علماء کو بھی خط لکھا ہے اور عربی اور فاری کی قابلیت دیکھائی ہے اور الاصفوں پرای پیشین گوئی کا ذکر کیا ہے، اور علماء کی شکایت کی ہے کہ احمد بیک کا داماد پیشین گوئی کی میعاد میں نہیں مرا' وایں برخلاف آس وعدہ تاکیدی است کہ در الہام بود' پھر اس کے جواب میں ایک طوفان بے تمیزی کا اٹھایا ہے، اور ص ۲۱۲ پر پہنچ کر اس کے مرنے کا جدید الہام بیان کیا ہے اور الہام سابق کی اسے تفصیل قرار دی ہے اور ص ۲۱۵ میں اس ضمون کا اعادہ کیا ہے، پھر (خزائن ج ااص ۲۱۲) میں تیر را الہام ای دامادا حمد بیک کی موت کی بابت بردے زور سے پیش کرتے ہیں اور اس میں کس شرط کو بیان نہیں کرتے اور اس کی تعریف عربی اور فاری میں اس طرح کرتے ہیں اور اس میں کسی شرط کو بیان نہیں کرتے اور اس کی تعریف عربی اور فاری میں اس طرح کرتے ہیں۔

"وتجلى هذا الا لهام كالنور في الظهور ورفع الحجب كلها من السرالمستور وكان هذا شرحًا مبسوطًا للالهامات السابقة وتفصيلًا لكلم المجملة الكشفية وبيانًا واضحاللسامعين"

''وایں الہام درظہور مانندنور چکی کرد و ہمہ حجاب ہا کہ برراز پوشیدہ بوداز میان برداشت وایں الہام برائے الہامات سابقہ بطور شرمے پودمبسوط و براے مشوف مجملہ تقصیلے بود واضح ۔''

اس کا حاصل ہے ہے کہ اس کے مرنے کی اس تیسرے الہام نے پہلے الہاموں کی اسی فرور عرری کردی کہ کی طرح کو الباد و قاب غیروز کی طرح روثن ہوگیا کہ احمد بیگ کا والماد ضرور میرے سامنے مرے گا، ان مکر را اہاموں اور لیفٹی مشرح بیانوں سے بیام بھی بخو بی ظاہر ہو گیا کہ جس طرح مرزا قادیائی کو اپنے مجدواور میں اور نی ہونے کا لیفٹی الہام ہوا تھا یہ الہام بھی لیفٹین اوروضوع میں اس سے کم نہیں ہے بلکہ الہام کی بیشرح تو اس کی مقتضی ہے کہ سیحی الہام سے بلکہ الہام کی بیشرح تو اس کی مقتضی ہے کہ سیحی الہام سے بیالہ الہام و کی ایک تعریف کہیں دیکھی نہیں گئی۔ اس کا متبجہ بیالہ مرد ہو ہا ہوتا قابل و کی تعریف کہیں دیکھی نہیں گئی۔ اس کا متبجہ بالعظرور ہے کہ جب اس الہام بھی قابل بیام بھی تا بل مرد ہوئی الہام بھی تا بل ما میان ابھی کیا گیا، مرزا قادیائی نے وامر ااقر ارد و وسر ااقر ار

''بیان ان این است خدا تعالی مرا درباره قبیله من مخاطب کرد وگفت که این مردم مکذب آیات من

مستند وبدانهااستهزاى كننديس من ايشال رانشانے خواجم نمود۔ وبرائے توایں ہمدرا كفايت خواجم شدوآ ں زن را کہ زن احمد بیک را دختر است باز بسوئے تو واپس خواہم آ وردیعنی چونکہ اواز قبیلہ بباعث نكاح اجنى بيرول شده باز بتقريب نكاح توبسو ع قبيله ردكرده خوابد شدور كلمات خداووعده ہائے امیکیس تبدیل نتو اند کرد وخدائے تو ہر چہ خواہد آں امر بہر حالت شدنی است ممکن نیست کہ درمعرض التوابما ندلس خداع تعالى برلفظ فسيكفي كهم الله موع ايس امراشاره كروكداووختر احمد بیک رابعدمیرانیدن مانعان بسوئے من واپس خوابد کرو واصل مقصود میرانیدن بود\_تو میدانی كدملاك اين امرميرانيدن ست ولس ـ " (انحام آئقم ١١٥ ـ ١١٦ خزائن ج ااص ٢١٦ ـ ١١١) مطلب .....مرزا قادیانی کہتے ہیں کداللہ تعالی نے میرے کنبہ کے باب میں فرمایا کہ بیاوگ میرے نشانوں کے منکر ہیں اور انہیں بنسی اور غداق میں اڑاتے ہیں ان کو میں ایک مجمز ہ دکھاؤں گا (اوروہ معجزہ بیہ) کداحمد بیک کی لڑکی کو تیرے پاس واپس لاؤں گالیعنی اس لڑکی کا ٹکار ایک اجنبی غیر کفوے ہوگیا ہے،اس لئے وہ اپ قلیلہ سے خارج ہوگئ ہے گر تیرے نکاح میں آئے سے پھرا ہے قبیلہ میں آ جائے گی خدا کی باتوں اور اس کے وعدوں کوکوئی بدل نہیں سکتا ،خدا تعالیٰ جو جا ہتا ہے وہ ہوکر رہتا ہے کسی طرح ملتوی نہیں رہ سکتا، (اس لڑکی کا مرزا کے نکاح میں آتا خداے تعالی کی انہیں باتوں میں ہے جو کسی وقت ملتوی نہیں ہوسکتیں ) اللہ تعالی کے الہام میں لفظ فَسَيَكُفِيْكُهُ مُ الله اس طرف اشاره كرتا ہے كداحد بيك كى لڑكى كے نكاح بيس آئے كے جو مانع ہیں اورروک رہے ہیں انہیں مارکراس لڑی کومیرے تکاح میں لائے گا اوراس مقصود خداوندی ان مانعوں کا مارڈ الناہے۔")

اس قول سے پانچ با قیس ثابت ہوئیں(۱) اللہ تعالیٰ مرزا قادیانی کے کئیے کے لوگوں کو نشان یعنی ایک خاص مجز ہو کھانے کا وعدہ کرتا ہے (۲) وہ مجڑ ہیہ ہے کہ احمد بیک کی لڑکی کا نکاح جو غیر کفو میں ہوگیا ہے اس کا شوہر مرے گا اور وہ لڑکی مرزا قادیانی کے نکاح کے ذریعے سے اپنے قبیلہ میں آئے گی یہ دو وعدہ اللی جیں۔ ایک بید کہ احمد بیک کا داما دمرے گا ، دوسرا بید کہ اس کی یوی مرزا کے نکاح میں آئے گی۔ (۳) خدا کی با تیں بدل نہیں سکتیں (۳) اس لڑکی کا مرزا قادیانی کے مرزا کے نکاح میں آئے گی۔ (۳) خدا کی با توں میں ہے جس کی نبست مرزا قادیانی یاان کا البام بیہ کہتا ہے کہ بہر حال شدنی است مکن نیست کہ در معرض التو ایماند۔' (۵) اصل مقصود خدا وندی ، احمد بیگ کے داماد وغیرہ کا مارڈ النا ہے ، ان باتوں کا خلاصہ بیہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی مشیت بیہ وچکی داماد وغیرہ کا مارڈ النا ہے ، ان باتوں کا خلاصہ بیہ کہ خدا تعالیٰ کا وعدہ اور اس کی مشیت بیہ وچکی

ہے کہ اس لڑکی کا شوہر مرے گا اور وہ لڑکی مرز اقادیانی کے نکاح میں آئے گی بیدامر کسی طرح ملتوئ نہیں ہوسکا لیعنی فدکورہ دونوں وعدے پورے ضرور ہوں گے اور نکاح میں آنا کیا معنی بلکہ نکاح میں آچکی ہے کیونکہ بقول مرز اقادیانی اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح آسان پر کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کا لقب منکوحہ آسانی دنیا میں مشہور ہوگیا۔

اب خیال کیا جائے کہ اللہ تعالی نے پہلے اس کے نکاح میں لانے کا پختہ وعدہ کیا چر اس کے ظہور کی پھنٹی کیلئے آسان پرنکاح بھی خود پڑھادیا۔اس لئے اس کا ظاہر ہونا ہرحالت میں ضرور ہے۔ کسی وجہ سے پیلتوی نہیں ہوسکتا، اس کونہ کوئی شرط روک سکتی ہے اور نہ کسی کارونا دھونا ا ہے ملتو ی کرسکتا ہے ، اگر ایسا پختہ وعدہ بھی پورانہ ہوتو اس کے کسی وعدہ پراطمینان ندر ہے گا اور اس کے نبی کی نبوت اوراس کا تمام کلام بریار ہوجائے گا، کس پر اعماد ندرہے گا۔اب مرزا قادیانی کی خبط الحوای یا دفع الوقتی اور فریب دہی ملاحظہ سیجئے۔ مدت کے بعد جب وہ احمد بیک کا داماد نہ مرااور اس کی بیوی مرزا کے تکاح میں نہ آئی تو اس وقت ایک نے دریافت کیا کہ وہ عورت تو تمہارے نکاح میں نہ آئی اورتم جھوٹے ہوئے تواییخ رسالہ هیقہ الوق میں اس کا جواب بید ہیے ہیں کہ وہ پیشین کوئی شرطی تھی اور اس عورت نے شرط کو بورا کر دیا اس لئے وہ پوری نہ ہوئی، اب مرزائی حفرات دیکھیں کہ یہاں تو نہایت صاف طور سے کہدرہے ہیں کہ "بہرحال شدنی! ست ممکن نيست كددرمعرض التوابماند يكين اس نكاح كالمتوى بونامكن نبيس برطرح اس كاظهور موكا اور هیقة الوی میں اس کے التوا کے لئے ایک جموٹی شرط پیش کرتے ہیں سیاعلانے فریب نہیں او اور کیا ہے؟ ناظرین!اس برخوب غور فرمائیں کہ یہاں مرزا قادیانی نے تین وعدہ الی بیان کئے ہیں جن کا بورا ہونا وہ ضرور بیان کرتے ہیں جنہیں کوئی شےروک نہیں سکتی ،ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ مرز ا تادیانی کے کئے کے لوگوں کو مجز ہ دکھائے گا، دوسراید کہ احمد بیک کی لڑی خاص مرزا قادیانی کے نکاح میں لائے گا۔ تیسر اوعدہ سے کہ احمد بیک کے داماد وغیرہ کو مرز اقادیانی کے روبرو مارے گا، اس كامرنا مرزا قاديانى كے لئے وعدہ باوراس كے لئے وعيد باور تيسرے وعدہ كى نسبت كہتے میں کہاصل مقصود خداوندی اس وعدہ کا پورا کرنا ہے۔ لین مرزا قادیانی کی زندگی میں احمد بیك ك داباد کو مار ٹا۔اب دنیانے و کیچدلیا کہ ان نثمن وعدوں میں سے کوئی وعدہ البی پورانہ ہوا یہاں تک کہ جس وعدہ کا بورا ہونا عین مقصود خداوندی بتایا تھا وہ بھی بورا نہ ہوا اس لئے اس قول سے خدائے قدوس بردوعیب مرزا قادیانی نے ایسے لگائے جس سے اس کی خدائی درہم برہم ہوگئ ۔ کیونکہ بیوہ

وعدے ہیں جواس نے نہایت پختگی ہے بار بار مرزا قادیانی ہے کئے ہیں اورا کیے پختہ وعدوں کو اس نے پوراند کیا، اس لئے اس کے تمام وعدے جوشر بعت محد سیم اس نے کئے میں وہ سب بيكار ہو گئے، ان ميں كوئى وعدہ قائل وثو تنہيں رہا، تيسرے وعدے كے پورا نہ ہونے سے وعدہ خلافی کے علاوہ اس کا عاجز ہوتا بھی ثابت ہوا، کیونکہ مرزا قادیانی کے قول کے بموجب وہ اپنے اصلی مقصود کو پورانہ کر سکا اوراحمہ بیک کے داماد کو نہ مار سکا اورا پنے اور اپنے رسول کے قول کوجموٹا اور دنیا کے نزدیک غیرمعتر مشہرا دیا اور پورے طورے دہریوں کی تائید کی۔اے مرزائیو!اس اعتراض کا کوئی جواب ہوسکتا ہے؟ ہرگزنہیں میہ پرانے اعتراض نہیں ہیں بلکہ نے ہیں اوراس طرح کے ہیں کدان سے آپ کے پرانے جوابات ردی ہو گئے اور آپ کے مرشد اسے اقراروں سے یقیناً مفتری اور دہر یول کے موسکد بلکہ پوشیدہ دہریہ ثابت ہوئے اس کے بعد ص۲۲۲ تک وہ میعادی جھوٹی پیشین کوئی کے متعلق اپنی سلطان القلمی دکھائی ہے اور خوب جھوٹی باتیں بنا کر رہ د کھایا ہے کہ وہ پیشین گوئی اس وجہ سے ملتوی ہوگئی لین احمد بیک کا داماداس وقت تک نہیں مرامگر اب س ۲۲۳ میں اس کے مرنے کے لئے چرپیشین کوئی کرتے ہیں۔

تيسراالهامي اقرار

جس سے قدرت خدانظر آئی ہے کہ ایسے چالاک ادر ہوشیار مدی کواس کے نہایت صاف اوم تفحكم اورقسميه اقرار سے دنيا كوجھوٹا دكھاكرائي قدرت كانموندمعائند كرايا ہے۔طالبين حق ملاحظه كريس كدايك پيشين كوئى ب- واما داحمد بيك كى اب اس كى صدانت اوراپ اعتاد كا اظهار متعدوز بانوں اور مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے بیدو سراطریقہ ہے یہاں اپنی قابلیت کے اظہار میں عربی اور فاری دونوں زبانوں میں اپنا مدعا بیان کیا ہے مگر عربی میں زیادہ زور ہے اور ان کا مدعا بھی عربی زبان میں زیادہ واضح ہوتا ہے اس لئے میں ان کی عربی عبارت نقل کر کے اس کا مطلب

''لُمَّ ماقُلُتُ لكم ان القضية على هذا القدر تمت والنتيجة الاخرة هي التي ظَهرت وحقيقة النِّبَاءِ عليها ختمت بل الامر قائم على حاله''

(انجام آگتم ص٢٢٣ خزائن جااص٢٢٣)

مطلب ..... (میں پھرتم ہے کہتا ہوں کہ میں نے تم ہے بیٹیں کہا کہ اس پیشین گوئی کی حالت ای پرختم ہوگئی۔(بعنی ندکورہ وجو ہات ہے احمد بیک کا داماد نہیں مرا ادراب وہ ہمارے حیات میں نہ مرے گا اور پیشین کوئی کی حقیقت اسی پرختم ہوگی ایسا ہر گرنہیں ہے۔) بلکہ اصل بات بدستورا پی حالت پر قائم ہے۔'' لینی وہ پیشین کوئی ضرور پوری ہوگی اور احمد بیک کا واماد میری زندگی میں مرے گا (یہال مدعا تمام ہوگیا) اب اس پر کمال وثوق اور اعتبار کے لئے تاکیدی جملے تحریر کرتے ہیں۔)

## اظہار کمال وثوق کے لئے تا کیدی جملے

(۱)ولا يرده احد باحتياله (۲) والقدر قدر مبرم من عندالرب العظيم (۳) وسياتي وقته بفضل الله الكريم (۳) فوالذي بعث لنا محمدن المصطفى وجعله خيرالرسل وخيرالورك (۵)ان هذا احق فسوف ترى وانى اجعل هذا النباء معياراً تصدقي وكذبي (۲) وماقلت الابعدما انبئت من ربي "

(انجام آئتم ص ٢٢٣ خزائن ج ١١ص ٢٢٣)

مطلب ..... (۱) کوئی فخص اسے کی طرح ٹال نہیں سکتا (۲) کیونکہ فدائے بزرگ کی طرف سے اس کا ہونا تقدیم مرم ہے۔ ( بینی اس کا ظہور میں آ ناعلم اللی میں قرار پاچکا ہے وہ ٹل نہیں سکتا اور اس کا علم بعض وقت انبیاء کو دیا جا تا ہے۔ اس میں اجتہادی غلطی نہیں ہو سکتی۔) (۳) اور اس کے خلہور کا وقت عنقریب آنے والا ہے (اس کے بعدا پنے بیان کے سیچ ہونے پر ہتم کھاتے ہیں) کے ظہور کا وقت عنقریب آنے والا ہے (اس کے بعدا پنے بیان کے سیچ ہونے پر ہتم کھاتے ہیں) گلوقات بنایا، کہ جو کچھ میں کہدر ہا ہوں اور پیشین گوئی کر رہا ہوں اس کا ظہور میں آنا حق ہونے کا معیار ظہور تو عنقریب و کھے میں کہدر ہا ہوں اور پیشین گوئی کر رہا ہوں اس کا ظہور میں آنا حق ہونے کا معیار قرار دیتا ہوں اگر جھوٹی نظے تو جھوٹا ہوں۔ قرار دیتا ہوں اگر جھوٹی نظے تو جھوٹا ہوں۔ زیک اور جی کھے میں نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو میرے پروردگار زیل اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ وہ کہا ہے جو میرے پروردگار نے جھے اطلاع دی ہے۔ "

ندکورہ عربی عبارت بعید نقل کی گئے ہے جے انہوں نے اپنے کا ال اعتاد وظہور کیلئے بقلم جلی کھا ہے اور کسی مقام پر اس کے شرطی ہونے کا ذکر نہیں کیا بلکہ شم کھا کر ہر طرح اس کا پورا ہونا بیان کیا ہے۔ ناظرین! اس پر خوب نظر کریں کہ دامادا حمد بیگ کے مرنے کی پیشین کوئی کی نسبت کھتے ہیں کہ وہ بدستور قائم ہے اور دہ میری زندگی میں ضرور مرے گا۔ اب اس کے وثوق اور اعتماد ظاہر کرنے کے لئے چھے جملے مرز اقادیانی نے کھتے ہیں۔ جن پر میں نے ہندسہ دے دیا ہے، ان

میں سب سے زیادہ تاکیدی جملہوہ ہے جس میں مرزا قادیانی نے اس خبر کے سے ہونے رہتم کھائی ہاور سم بھی بڑے زوروں کی ہے جس میں انہوں نے اپنی ذہانت سے ایک لطیف اشارہ رکھاہےوہ پیکشم کھانے والا اس خدائے عالی ذات کا بندہ ہے جس نے حضرت محمصطفی جیسے عالی صفات پیغیرینا کر بھیج اوراس عالی مرتبہ نی کا ارشاد ہے کہ سلمان لینی میراامتی جھوٹ نہیں بولٹا چرچوٹی قتم کیے کھا سکتا ہے؟ اس طرح قتم کھانے کی بدوجہ ہے کہ اہل علم اس قتم پر کائل واو ق كرين، آخرى جملدي ان كابيكمتا كديس في وبى كهاب جوالله تعالى في محص خردى بـايى صدافت کے اظہار کی تاکید ہے کیونکہ وہ کہ چکے ہیں کہ پیشین گوئی بغیر خدا کے خبر دیئے کوئی نہیں کر سكا۔ اوركسي كے مرنے كى خبر دينا پيشين كوئى ہے۔اس لئے پہلے بى معلوم ہو كيا تھا كەخدا سے خبر ما کریہ پیشین کوئی کررہے ہیں محرمرزا قادیانی توسلطان القلم ہیں اپنے اظہار صدافت کوائتہا مرتبہ تک پہنچانا جائے ہیں کرمخاطب کےول میں کمال مرتبہ وثوق بیٹے جائے گریہاں خداکی قدرت نمائی قابل ملاحظہ ہےان کی سلطان القلمی اوراظہار قابلیت کا نتیجہ بیہوا کہوہ دربار اسلام میں اپنے نہایت محکم بیان اور پختات سے جھوٹے ہوئے اورایے مقرر کردہ معیارے کا ذب اور مفتری علی الله ابت موئے۔"الحمدلله على احسانه"اس نے اپنى بہت محلوق پر رحم فرمايا كه واقعى كذاب كے كذب كواى كے قميا قرار سے دنیا پر شكاراكر كے برايك پرائي جمت تمام كردى جس كے مرنے كى نسبت اس فقدر والوق طاہر كيا كيا اور بار بار مخلف عنوان سے اسے بيان كركے اس پروٹوق دلایا گیا، گران کے اس تمام اہتمام نے ان کے کذب کوخوب روٹن کردیاوہ احمد بیک کا دامادجس کے جلد مرنے کی نسبت بیزور داریان مور ہاہے اور اس پرشم کھائی جاتی ہے وہ اب تک موجود ہے اور مرزا قادیانی کی ہڈیاں بھی قبر میں سر کرخاک میں اُگئی ہوں گی اور ان کی روح پر خدا جانے کس طرح کا عذاب ہور ہا ہوگا۔جس کا جی جائے قبر کھول کر دیکھ لے۔اے حضرات مرزائیواس کا پچھ جواب ہوسکتا ہے۔اے قادیانی اور لا ہوری مرزائیو! پیلوبتاؤ کہ ۱۹۰۸ء میں احمد بیک کا داما دمر کر بہشتی مقبرے میں فن ہوا؟ یا مرزا قادیانی آپ کے مرشدا یی پیٹین کوئی کونہایت حرت سے جھوٹی دیکھتے ہوئے اپنے دشمن کے روبرود نیاسے گذر مجئے اور اپنے مقرر کردہ معیار ے دنیا کے روبر وجھوٹے ٹابت ہوئے -خدا کے لئے یہ بتادو کداب جمہیں ان کے جھوٹے مانے میں کیاعذر ہے؟ اب توان کے اقرارے ان کے تمام نشانات جھوٹے ہو گئے ان کے تمام دعوے جھوٹے نکلے۔ جیسے امت محمدیہ کے دوسرے جھوٹے مدعیوں کے۔ کھومیاں حیدرآ بادی جزل

مرچنٹ آئیس دعووں پرآپ کا چینے ہے۔ مری ست گواہ چست، اے جناب! جب آپ کے بری جن کے دعوت ہورہ ہیں جن کے دعوت اور ان کے دعوت اور ان کا مقرر کردہ معیار آئیس کا ذب کہ درہا ہے تو آپ کوان دعووں کے جھوٹا ہانے اور مدی کے کا دب یقین کرنے میں کیا عذر ہے؟ بیان کیجئے، کیا حمکن ہے کہ ایسا اقراری جھوٹا اور خدائے قدوس پراتہام لگانے والاسچا ہوجائے اور اسے بزرگی کا خطاب دیا جائے؟ استغفر اللہ آسان و زمین ٹل جائے مگر یہ نہیں ہوسکتا۔ جس طرح چاہئے اس کی تقدیق کر لیجئے، کلکتہ کی مرز ائی آئجمن زمین کی جہ بیں انجام آتھ مے سے تو مرز اقادیانی کی صدافت کا خاتمہ ہولیا، اب اس کا شمیمہ میں کہتے ہیں انجام آتھ میں انہوں کے دوروا پی صدافت کے جوت میں دوالہام کلھتے ہیں۔ چوقتا اقرار

''پہلا الہام ایتھا المواۃ توبی فانی البلاء علی عقبک' لین ال ا عورت! (عورت سےمراداحمد بیک ہوشیار پوری کی بیوی کی والدہ ہے) توبہ کرتوبہ کر کہ تیری دخر اور دخر کی دخر پر (لینی تیری بیٹی اور نواس پر) بلانازل ہونے والی ہے، سوایک بلاتو نازل ہوگی کہ احمد بیک فوت ہوگیا، اب بنت البنت (لینی نواس) کی بلاباتی ہے جس کو خدا تعالیٰ نہیں چھوڑ ہے گا جب تک پورانہ کرے۔ (ضیرانجام آخم ص افزائن، جااص ۲۹۸)

یہ چوتھا اقرار ہے اس میں بھی نہایت زور سے ندکورہ پیشین کوئی کی نسبت اپنا وثو ت
بیان کرر ہے ہیں۔ اس پرخوب نظر رہے کہ اس الہام سے مرزا قادیا نی بیٹی پر یعنی اس کا شوہر احمد بیک
بیک کی خوش دامن لینی ساس پر دو بلا آئی کیں گی۔ ایک اس کی بیٹی پر یعنی اس کا شوہر احمد بیک
مرے گا، دوسری بلا اس کی نواسی پر لیمنی اس کا شوہر بھی مرے گا اور وہ بیوہ ہوگی، پہلا کا ظہور تو ہوگیا
لیمن احمد بیک تو چھاہ میں مرگیا، اب نواسی کی بلا باقی ہے، بیامر لائتی یا در کھنے کے ہے کہ ۱۸۸۸ء
میں مرزا قادیا نی نے پیشین کوئی کی تھی کہ احمد بیک تین برس کے اندر مرے گا، اور اس کا دا مادڈ ھائی
برس کے اندر محراس مدت میں نہ مرا اور ان کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی اس کے بعد پھر پیشین گوئی کی
برس کے اندر محراس مدت میں نہ مرا اور ان کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی اس کے بعد پھر پیشین گوئی کی
جس کا حاصل ہیہ ہے کہ میری زندگی میں وہ ضرور مرے گا اور اس کی بیوی ضرور میرے نکاح میں
آئے گی رسالہ انجام آتھ میں اس پیشین گوئی کے سیا ہونے پرنہا بیت اصرار کا ہے اور تختلف طور سے
اس کی صدافت کا اظہار کرتے ہیں، یہ چوتھا طریقہ ان کے اصرار کا ہے اور کھے ہیں کہ خدا تعالیٰ
اس کی صدافت کا اظہار کرتے ہیں، یہ چوتھا طریقہ ان کے اصرار کا ہے اور کھے ہیں کہ خدا تعالیٰ
اس کی صدافت کا اظہار کرتے ہیں، یہ چوتھا طریقہ ان کے اصرار کا ہے اور کھے ہیں کہ خدا تعالیٰ
اس کی میں تھوڑ سے گا اور اس وعید کو بھی ضرور لیورا کرے گا، اس بیان سے بخو بی ثابت ہوگیا کہ

پیشین کوئی شرطی تھی یاغیر شرطی مگریہ وعید ہر طرح پوری ہوگی ، مگراب تو آفاب نیمروزی طرح ظاہر ہوگیا کہ احمد بیگ کا داماد نہیں مرا اور مرز اقادیانی کو مرے ہوئے برسیں گذر کئیں اور وہ اب تک زندہ موجود ہے اس لئے مرز اقادیانی اپنے پختہ اقر اروں اور اپنے الہام سے جھوٹے ٹابت ہوئے اور انہوں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگایا۔

بإنجوال اقرار

دوسرا الہام دہلی میں شادی ہونے سے پہلے کا وہ یہ ہے کہ 'بِکُو وَقَیِّبُ'' لینی مقدر یوں ہے کہ 'بِکُو وَقَیِّبُ'' لینی مقدر یوں ہے کہ ایک چکر سے شادی ہوگی،اور پھر بعدۂ ایک بیوہ سے۔

(ضميمه انجام آتھم ص١٦ فيزائن، جااص ٢٩٨ سطر١١)

مرزا قادیانی کو کیے کیے الہام ہوتے ہیں جیسے بقول مشہور بلی کوخواب ہیں بھی محصی فی بطن المشاعر سوائے محصی فی بطن المشاعر سوائے مرزا قادیانی کے کوئی آئیس مجھ ٹیس سکتا۔اس الہام کو ملاحظہ کر لیجئے۔یہ الہام اوراس کا مطلب بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ جہاں کری پر بیٹھ کریس نے اس کو الہام سنایا تھا اوراحہ بیگ کے قصہ کا ابھی نام ونشان نہ تھا اور نہ ابھی اس دوسری شادی کا کچھ ذکر تھا۔ پس اگر وہ سجھ تو سجھ سکتا ہے کہ یہ (الہام) خدا کا نشان تھا جس کا ایک حصہ اس نے دیکھ لیا ( یعنی دہلی ش کنواری لاکی سے شادی ہوگئی) اور دوسر احصہ جو فیتب یعنی ہوہ کے متعلق ہے دوسرے وقت میں دیکھ لے گا۔

(ضيمه انجام آنقم ص اخزائن ج ااص ۲۹۸)

یعنی احمد بیک کی لڑی بیوہ ہوگی، اس کا دامادم سے گا ادراس کی بیوی آئیتہ سے میرا نکا ح ہوگا ادراس الہام کا دوسرا حصہ پورا ہوتے بیٹے عمر حسین بٹالوی و کیے لے گا۔ اب ٹاظرین ملاحظہ فرمائیس کہ پہلے حصہ کی نسبت ہم نہیں کہ سکتے کہ کیا ہوا مگر دوسرے حصہ کی نسبت تو آسانی فیصلہ ہو گیا کہ اس ماظہور نہیں ہوا اور دنیا نے دکھ لیا کہ احمد بیک کی لڑی بیوہ نہیں ہوئی، یعنی احمد بیک کا داماد نہیں مرا اور اس کی بیوی آئیتہ جے منکوحہ آسانی کا خطاب ہو چکا تھا، مرز ا قا دیانی کے بیان کے بموجب اللہ تعالی نے اس کا تکاح مرز ا قادیانی سے پڑھا دیا تھا مگر وہ فرضی منکوحہ مرز ا قادیانی کے نکاح میں کسی وقت نہ آئی اور اس سے صرف مرز ا قادیانی بی جھوٹے نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے مرز ا قادیانی کورسوا کیا اس کے بعد بعض اور جھوٹے نشانات بیان کر کے داماد احمد بیگ کی پیشین مرز ا قادیانی کورسوا کیا اس کے بعد بعض اور جھوٹے نشانات بیان کر کے داماد احمد بیگ کی پیشین کوئی پوراند ہونے کی وجہ میں باتنی بنائی ہیں جس کا حاصل بیہ کہ احمد بیگ کے مرجانے سے
چونکہ اس کو بہت خوف اورغم ہوا اور اس نے توبہ کی اس لئے اس کی موت میں تاخیر ہوگی گراس کا
پورا ہونا ضرور ہے بی حض غلط ہے اس کا جھوٹا ہونا دکھا دیا گیا پھرص ۵۳ میں فہ کورہ پیشین گوئی کے
ظہور پر کمال وقوق واعتبار نہایت شاکتہ اور مہذب الفاظ سے بیان کرتے ہیں، اور اپنی تہذیب
اور جمالی ظہور کا معائد کراتے ہیں۔ (مرزا محمود کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد وہی جناب رسول
اللہ علی ہی حضور انور علی نے دوسرا جنم لیا ہے گر پہلا ظہور جلالی تھا اور مرزائی جنم میں
اللہ علی ہے کہ حضور انور علی ہے کہ ان کے اس قول کود یکھا جائے کہ سلمانوں کی تجی بات کہے
پر کس قدر سخت کلامی کررہے ہیں۔ اس سے زیادہ جلال تو ان کے اختیار میں نہیں تھا۔) ملاحظہ ہو۔
چھٹا اقر ارا ورنہا بیت معتمد قول

مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔'' بھلاجس وقت بیسب باتیں پوری ہوجا کیں گی۔ ایعنی

احد بیک کا داماد مرجائے گا اور اس کی بیوی میرے تکات میں آجائے گی ) تو کیا اس دن بیاحق مخالف جیتے ہی رہیں گے؟ اور کیااس دن بیتمام الرنے والے سچائی کی تکوارے فکرے فکرے نہیں ہو جا کیں ہے؟ان بے وقو فول کوکوئی بھا گئے کی جگہنیں رہے گی اور نہایت صفائی سے ناک کٹ جائے گی ، اور ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چروں کو بندروں اور سوروں کی طرح کردیں (ضميرانجام أتحمم ص٥٥ نزائن ج١١ص ٣٣٧) سُيحان الله! كيا تهذيب اورشائطي ب أنيس كوحفرت رحمته اللعالمين كاظل اور دوسراجنم اور جمالی ظہور کہا جاتا ہے اور حضور کو جلالی مظہر ،اب کوئی ان ول کے اندھوں سے دریافت کرے حضور انور عظالہ کو کالفین نے کیسی کیسی تکلیفیں دی ہیں، مرکسی وقت کسی تسم سے سخت الفاظ آپ نے نکالے ہیں؟ کوئی ٹابت کرسکتا ہے؟ ہر گزنہیں ہر گزنہیں، بلکداس نازک وقت میں جس وقت جان لینے کے واسطے خالفین حملے کررہے تھے اس وقت حضور انور علیہ نے بیفر مایا کہ ا الله ميرى قوم كوبدايت كريه جانة نبيس بين - بينا واقلى سے مير ساتھ دشنى كررہے بين -اب مجھے بیکہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے جو صفات اپنے مخالفوں کیلے جویز کیس تھیں وہ اس وقت کیلے کیں تھیں جس وقت ان کی وہ پیشین کوئیاں پوری ہو جا کیں گی یعنی منکوحہ آسانی ان کی آغوش میں آ جائے گی ،اوراس کا شوہر مرجائے گا ،جس کے لئے وہ قسمیا قرار کر بھے ہیں ، مراب تو قدرت خدائے آفاب کی طرح روثن کردیا کہ مرزا قادیانی کی ان دونوں مرادوں سے ایک بھی پوری نہ ہوئی اور دم واپسیں تک اپنی نامرادی پر کف افسوس ملتے ہوئے جان دی، واے برنا کا ی ایشان، اب کہنا ہے ہے کہ جب میدونوں پیشین کوئیاں پوری نہ ہوئیں تو اب انصاف سے فرمایا جائے كەمرزا قاديانى كے فكوره ارشادات كامستى خود جناب دالا ادران كے موافقين موسے يا نہیں؟ ضرور ہوئے، کیونکہ کلام خداوندی نے انہیں مستحق بتایا، ارشاد نبوی نے انہیں جھوٹا اور كذاب كهدكرانبيں ان صفات كا موروقر ار ديا ، پُھر جب مدى نبوت كى اليي متحكم پيثين كوئياں جھوٹی ہو گئیں تواس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے کہ سچائی کی تکوار نے اس مدعی کوا دراس کے مانے والوں کو نکلز بے تکڑے کر دیا؟ (اس میں کسی کو کیا تا مل ہوسکتا ہے، جے خدااور رسول نے جھوٹا اور کذاب قرار دیا ہو،اس کی صورت مسٹے ہونے میں کس کوتاً مل ہوسکتا ہے۔مفتری کی سزاموت کے وقت سے شروع ہوتی ہے اس لئے ان کی قبر کو کھول کر ان کی صورت کو دیکھا جائے اور صورت منے ہو جانے کامعائنہ کیا جائے ،جس نے سے ومہدی ہونے کا دعویٰ کر کے جالیس کروڑ امت محمد یہ پر کفر كافتوى وعديا مواوركس كافركوسيامسلمان نهبنايامواس كيجهوث مون عركى كوتأمل موسكتا ہے؟ ہر گزنہیں ہر گزنہیں چربظم وقتم اس مدعی تک محدود نہیں رہا۔ بلکداس کے ایک ظیفہ گذر گئے، اب دوسرے خلیفہ کی باری ہے مگران کا تمام زورو شور مسلمانوں ہی کے بتاہ کرنے پر ہے کسی کافریر ہاتھ صاف نہیں کیا جاتا، ہندوستان میں کثرت ہے ہنود، آرید،عیسائی دغیرہ ہیں۔ان کا کوئی مملخ يد كهرسكا ب كربم في است بعدوادرعيسا يول كوقادياني بنايا؟ بر كرنيس، جناب رسول الله عظافة كے خليفة ثانى نے اسلام كوس قدرتر في دى تقى ، ذرا تاريخ اٹھا كود يكھوكدكس طرح يبود ونصاري وغيره كفاركومسلمان بنايا تعا) قول ندكور كے بعد آخر ش لكھتے ہيں۔" خدا كے الهام ميں جو تو ہي توبى ان البلاء على عقبك ١٨٨١ وش بوا تماء اس ش صرت شرط توبيك موجود ملى اور الهام كلهو بابتنا اس شرط كى طرف ايماء كرد ما تفايس جبكه بغيركى شرط كے يؤس كے قوم كا عذابْ تُل مياتوشرطي پيشين كوئي من ايسےخوف كےوقت ميں كيوں تاخيرظهور ميں نهآتي۔''

(هميمهانجام آعم ص٥٦ ١٥ فزائن ج ١١ص ٣٣٧)

اس عبارت سے نہایت روش ہوگیا کہ پیشین گوئی کے شرطی ہونے کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کے ظہور میں تا خیر ہوگئی، بینی احمد بیگ کا داماد ڈھائی برس کے اندر نہ مراء اس کے دوسطر بعد نہایت زور سے رہے کہتے ہیں کہ انجام کا راس پیشین گوئی کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس کا شرطی ہونا اس کے ظہور کو روکنہیں سکتا، وہ تول ملاحظہ ہونقلم جلی کھتے ہیں۔

## ساتوال اقراراورنهايت فيصله كن مقوله

''یا در کھو کہ اس پیشین کوئی کی دوسری جزنپرری نہ ہوئی ( یعنی احمہ بیک کا داماد نہ مرا ) تو (۱) میں ہر ایک بدسے بدتر کھہروں گا ، اے احقو بیدانسان کا افتر اونہیں بیکسی خبیب مفتری کا کا روبارنہیں ، یقیناً سمجھو کہ (۲) بیخدا کا سچا وعدہ ہے (۳) وہی خدا جس کی با تیں نہیں ٹلتیں ، (س) وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔

(ضميمانجام أتحم ٢٥ فزائن ١٥٥ سطر٢ ٢٠٠٠

اس ساتوی اقرار میں مرزا قادیانی چھ باقیں کہتے ہیں (۱) پیر کہ اگر احمد بیک کا داماد نہ مراتو میں بدترین خلائق ثابت ہوں گالینی جھے نے بدتر دنیا میں کوئی نہ ہوگا (۲) پر کہ بیٹیشین کوئی ميرا افترانيس بلكدالهام ربانى ب(٣)دوس عنوان سے يد كتے بي كديةولكى خبيث مفتری کانہیں ہے ( س) اس تول کوخدا کا سچا دعدہ کہتے ہیں خدانے دکھا دیا کہ بیخدا کا وعدہ نہیں ہے بلکہ بالیقین خدار افتراء ہے۔ (۵) اپنی پیشگوئی کواس خدائے تعالیٰ کی باتوں میں بتاتے ہیں جس کی با تمن میں طلقی (۲) یہ کدا ہی بات کواس قادر مطلب کے ارادوں میں شار کرتے ہیں،جس کے ارا دوں کو کوئی روک نہیں سکتا ، حالاتکہ بید دونوں با تنس بھی محض غلط ہیں کیونکہ بیپیٹیین کوئی غلط ثابت ہوئی اور احمد بیک کا داماد مرزا قادیانی کے سامنے نہ مرااس لئے اس پیشین کوئی میں مرزا قادیانی کے یا فی جموث ثابت ہوئے اور ایک تول بہلا وہ سچا ثابت ہوا مگروہ سچا تول ایساہے جس نے جھوٹوں کا سرگروہ انہیں قرار دیا کیونکہ ہربدہے بدتر بالضرور جھوٹوں کا سرگروہ ہوگا۔اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ مرزا قاویانی اپنے جمولے دعوؤں پر کس قدر اپنا دلوق اور اعتاد ظاہر کرتے ہیں ایک طریقے سے نہیں جا رطریقوں سے اس کے ظہور پروٹوق بیان کیا ہے پہلے میکہا کہ اگرا حمد بیک کے داماد کے متعلق پیشین گوئی پوری نہ ہو، لینی وہ میرے سامنے نہ مرے تو میں ہر بدسے بدر تھبروں کا لینی بدترین خلائق ہوں کا مجھ سے بدتر دنیا میں کوئی انسان نہ ہوگا۔اب خوب خیال کیا جائے کہ اگر یہ پیشین کوئی پوری نہ ہوتو مرزا قادیانی اپنے اس اقرارے بالیقین اس قول کے مصداق کھریں کے کوئی وجہنیں ہوسکتی کہان کے تول کے ہموجب انہیں بدسے بدتر ندکہا جائے کیونکہ جب ونیانے و کیولیا کہ احمد بیک کا داماؤنیس مرااور برسیں گذر گئیں۔مرز اقاویانی تو قبر میں عذاب الخاتے ہوئے اور وہ خووزندہ رہ کر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کا معائنہ کراتا رہا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ کو بھی قبر میں ڈال کرووسرے خلیفہ کی تاک میں ہے۔اب مرز احمود قاویانی ایے

باب كة غوش بين جائيس يانه جائيس مرزا قادياني كي حالت معلوم جو كي \_

دوس ایدکداس کے مرفے کولین خدائی وعویٰ کہتے ہیں۔ چربیمعمولی وعد ہنیں ہے جومرزا قادياني كنزديك بهي جمونا بهي بوجاتا إورديعد ولا يُوفِي" كا مصداق بوتاب، الیانبیں ہے بلکہ مرزا قادیانی اسے خدا کا سچاوعدہ کہتے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا۔ تیسرے! بیکراہے خدا کا سیا دعدہ کہتے ہیں وہ ضرور بورا ہوگا۔ چوشے! بیرکداسے خدا کا وعدہ بیان کر کے اس کی بیر صفت بیان کرتے ہیں کہ اس کی باتیں نہیں للتیں جووہ کہتا ہے وہ ضرور بورا ہوتا ہے۔ سے ہے "مَايْبَدُلُ الْقَوْلُ لَدَى "اس كاارشاد بيعن الله تعالى فرما تاب كريرى كوكى بات فيس براتى جو كهدديا كيا وهضرور بورا موكاراب چونكداس في داما داحمد بيك كي موت كا وعده كيا ہے و مثل نبيس سكنا \_ ميرى زندگى ميں وه ضرور مرے گا۔ يانچويں! بيك ميدوعده اس پروردگار كاہے جو صاحب جلال ہے کسی وقت اپنے مخالفوں اور منکرین پرعظمت وجلال کی شان طاہر کرتا ہے کس کی مجال ہے کہ اس ذوالجلال کے ارادوں کوروک سکے۔احمد بیک اوراس کا داماد مخالف اور منکرر ہااس لئے وہ رب ذوالجلال ان کی نسبت اپنے جلال کے اظہار کا ارادہ کرچکا ہے۔اس ارادے کوکوئی روک نہیں سکتا۔اب وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا اور کوئی بات الی نہیں ہو سکتی جس کی وجہ ہے پیشین کوئی پوری نہ ہو،اگر ایسا ہوتو خدا کا عالم الغیب نہ ہونا اور سچا وعدہ کر کے پھر بھی اسے پورا نہ کرنا اور بدل جانا ابت ندموگا غرضيكه خدائى درجم وبرجم موجائ اگريد پيشين كوكى پورى ندمو-اب ناظرين حق پسندان تمام اقراروں کواور بالخصوص اس اخیراقر ارکودیکھیں کہ وہ اپنے اقر اراور بینی الہام کے بموجب جھوٹے اور بدترین خلائق ٹابت ہوتے ہیں اور ان کا جھوٹا اور کذاب ہونا دنیا پرمثل آ فاب كروش بور باب-ابكى صاحب على وليم كنزويك المعافض بزرك عالى مرتبنيس ہوسکتا۔اباس کو نبی اور سے موعود اور مہدی مانناکسی صاحب عقل کا کا منہیں ہے۔اب آگر مان لیا جائے كەحفرت ميح اسرائىلى جنهيں شريعت محديد نے ميح موعود كهاہے مرمحے ہوں اوركوكى دوسرا عالى مرتبه بزرگ مسيح موعود موتو وه مرزاكسي طرح نهيں موسكتے بالفعل ۲۸ ردىمبر١٩٢٢ء كو جوخليفه قادیان نے اپنے خاص چیلے میال اللہ ماراعرف الله دوندے ایک چیلیج شاکع کرایا ہے جس میں انہوں نے اپنے خام خیال کے بموجب حفرت سط کی موت ثابت کر کے بیسمجے ہیں کہ سے قادیان کاسیح موعود ہونا ثابت ہوگیا گرافسوں ہے کہ خودسیح قادیان کے اقوال نہیں دیکھتے جواپئے پختدا قوالوں سے بدترین خلائق ثابت ہو کے ہیں ادراپنے اقوال سے خدار بہت کھ الزامات لگا یے ہیں بھی وجہ ہے کہ جب کس مرزائی سے مرزا قادیانی کی صداقت ٹابت کرنے کو کہا جاتا ہے تو وہ پہلے حیات وممات کی بحث کو چھیڑتا ہے یاختم نبوت کی بحث کو درمیان میں لاتا ہے۔اب اس ے ہم يمي وريانت كرتے بيل كداس بحث ہے كيافاكدوا كرہم مان بھى ليس كدهفرت ميح مرصح اور نبوت ختم نہیں ہوئی مربقین بات ہے کہ جوایئے کردار دن ادر اپنے اقر اروں سے جھوٹا كذاب مفترى مربدے بدر ثابت موكيا مو وهميح موعود اور ني نبيس موسكا اور مركز نبيس موسكا \_ حضرت مسيح عليه السلام كامرنا الي جهوف كذاب كوسجانبين بناسكا \_ اس طرح مين عام گروه مرزائيے ادر بالخصوص ميال الله دنه سے عرض كرتا مول كه جن كے قولوں برآ بايمان لا يك بي ادران كوسى موعود مان يك بين أنبيل كالهامي اقوال كوميس في آب كرسامن بيش كيا ہے۔ان کو ملاحظہ کیجئے کدان کی صدافت پر اوران کے الہامی ہونے پر مرزا قادیانی کوس قدر ولوق ہے۔ان کوآپ نہ مانیں گے۔آپ اپنی فہم وعقل کو کیوں برباد کرتے ہیں اور ایسے اقراری جھوٹے کوجھوٹانہیں مانے اوراعلانیطورے مسلم کذاب ٹانی کو مان کرجہم ٹیل جاتا پہند کررہے ہیں۔ میں مختصراً مررع ض کرتا ہوں غورے ملاحظہ یجئے کہ مرزا قادیانی کس زوروشور دیقین ہے واماداحد بیک کے مرنے کواچی زندگی میں بیان کررہے ہیں اوراہے وعدہ خداوندی کہراسے بقینی الہام بتارہے ہیں مگرغضب بیہے کہ بایں ہمدیہ سب جھوٹ کا طومار لکلا اوراحمد بیک کا وامادان کی زندگی میں ان کے سیند پرمونگ داتا رہا اور انہیں مرے ہوئے برسول گذر کے اور وہ زندہ موجودرہ کران کی روح کرتڑیارہاہے۔اےمرزائی حضرات!اب انہیں بدترین خلائق مانے میں تمہیں کیا عذر ہے؟ کچھتو کہو، اے حق کے شمنواس قول نے ان کے سارے دعودُ س کوجموٹا ٹابت کر کے انہیں ہربدے بدتر ابت کردیا۔وہ کون وعویٰ ہےجس پرانہوں نے اس سے زیادہ اپناوٹو ق ظاہر كيامواور بالفرض أكركيا بحى موتوجب اس قدرمؤ كداور مرراقر ارجعوثا موكيا اورايخ مرراقر ارول ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے تواب کسی اہل حق ،صاحب عقل کے نز دیک کسی طرح وہ سے نہیں ہوسکتے ، اب اگر کوئی بے ایمان ان کی مجوری اور معذوری بیان کرے خدا پر جھوٹ بو لئے اور فریب دینے کا اقرار کری تواس نے خدائی ملیت دی، دہریہ وگیا، جب اس کا خداان صفات کا ہے تواس کے رسول کیا چیز ہوں گے۔وہ جھوٹو ل اور فرہیوں کے رسول ہوں مے اور انہیں جھوٹ کی تعلیم دیں مے اوراپے ہمراہ جہنم میں انہیں لے جائیں مے، کلکتہ کے مرزائی ایسے بدترین خلائق کے مانے پر تق کا مدار بتاتے ہیں۔کیسا فریب تکالا ہے،خیال کیا جائے کہ جس نے دنیا کے

عاليس كرور مسلمانو ل كوكافر مفراكر دنيا كواسلام سے كويا خالى كرديا مو، اور كروه كفار ميس كروروں ک ترقی وے دی موہ اس سے اسلام کوترتی موسکتی ہے؟ ہر گزنمیں جوائے اقرارے ہربد سے بدتر باليقين ثابت موكيا مو،اسير تى اورنجات كاسبب بتانا اسية كوسلوب العقل ثابت كرنا يا دنيا كو اعلانیے فریب دیتا ہے۔اس میں کچھشپنہیں کہ مرزاا پنے اقرار کے بہوجب بدترین خلائق شخص تھا مرزائیوں کا پیکہنا کہ ہمارے گروہ کو بہت کچھڑتی ہورہی ہے، جھوٹی تعلی کےعلاوہ بیان کے فخر کی بات نیس ہے، آریوں کو بہت زیادہ رق ہورہی ہے۔ ہزاروں مسلمان آریہ ہو گئے، کی مولوی آ ربیہو گئے شلع فرخ آ بادیش وہ تبلیغ کرتے ہیں، پادر بوں کی دس سالدر پورٹ دیکھو، ہزاروں کیا لا کھوں کی تعداد ہردس برس میں عیسائی ہوجاتے ہیں۔ بیکوشش وستی اور روپیصرف کرنے کا نتیجہ ہے۔(عیسائی کروڑوں صرف کرتے ہیں اس کا نتیجہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں مرزائی اس قدرنہیں صرف کرتے اس لئے اس مرتبہ کوئیں ویٹیتے ہزاروں صرف کرتے ہیں اس لئے ای قدراس کا تیجہ د میست میں ) گروہ بالی نے تو بورپ اور امریکہ میں ترتی کی ہے اور کثرت سے اگریز اور بدی بدی میمیں بالی ہوگئ ہیں غرضیک نصاری کوانہوں نے اسیے طور کامسلمان بتایا ہے۔مرزا قادیاتی نے اوران کے گروہ نے تو کسی جماعت کفارکوا پناسامسلمان بھی نہیں بتایامسلمانوں کوہی کا فرینایا اور بناتے ہیں، غرضیکہ ہرطرف سے تفری ترتی ہے۔مسلمانوں کودین کا خیال نہیں دین کی تائیداور عمرابی کے منانے کو جھڑا سیھے ہیں، کسی طرح مدوکر نانہیں جا ہے۔اس کی وجہ یہی ہے کہ قیامت قریب ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ اشرار ناس پر قیامت آئے گی لینی جب تمام دنیا میں شروفساد اور كفروكفريات تھيل جائيگا۔اس ونت قيامت آئے گى،مرزائيوں كود كيفنا جائے كەس طرح سے انہیں گفتگومیں عاجز کیا گیاہے، لاجواب رسالے مرزاکے دجل وفریب میں لکھ کرشائع کئے گئے۔ ان کے یاس بھوائے گئے، جواب سے عاجز ہیں، گرداوں براؤان کی مہر ہوگئ ہےاور گراہ کرنے والے اسینے پیٹ بھرنے کے لئے انہیں حقانی رسائل دیکھنے سے روک دیا ہے۔ پھروہ ایمان کیسے لائیں مرجم خرخوابی سے بازندر ہیں گے۔مرزا قادیانی کا جھوٹا اور ہر بدسے بدر مونا توان کے اقرارول سے ثابت كرديا كيا۔اب مرزا قاديانى كرد بريد مون كا فبوت ملاحظه مو-مرزا قادیانی کے دہریہ ہونے کا ثبوت

ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی کااقراری دیکیٹی جھوٹا ہونا تو معلوم کرلیااب میں چاہتا ہوں کہ آپ بیجھی معلوم کرلیس کے مرزا قادیانی صرف جھوٹے ہی نہیں ہیں، بلکہ اعلانید ہریہ ہیں۔

خدااوررسول کونبیں مانتے ،ان کی متعدد تحریروں سے میہ ہات ثابت ہوتی ہے۔تو ہین انبیاء میں ان کی ایک عبارت نقل کر کے دیکھا تا ہوں ، انبیاء کی تو بین بچرمنکر نبوت اور دہریہ کے کوئی نہیں کرسکتا ، محر مرزا قادیانی نے اعلانیہ طور سے بہت زور وشور سے سیح علیہ السلام کی تو بین کی ہے۔ جن کی تعریف قرآن مجید میں بہت جگہ آئی ہے اور انہیں سیانی فرمایا ہے اور ان کے مجزات بیان کئے بن، مكر مرزا قادمانی اين رساله (هميمه انجام آنهم ص ٢٥٤ خزائن ،ج ١١ ص٠٢٩١\_٢٩١ عاشيه) مين انبين حفرت على كانبت كهية بين "مكرح بات بيب كرة بي عوالى معرو أبين موا (لینی حضرت سے جن کو بیوع بھی کہتے ہیں .....و یکھا جائے کے مرزا قادیانی یہاں حضرت سے علیه السلام کی نسبت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہوہ پر ہیزگار انسان بھی نہ تھے اور نبی تو کیا ہوتے اس توبین کی کچھانتہاہے) ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ سی شب کوروغیرہ کواچھا کیا ہویا كى اورايى ياركا علاج كيا مو، كرآپ كى بدشمتى ساسى زماندش ايك تالاب بعى موجود تعا جس سے بوے بوے نشان ظاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آ بھی استعال کرتے ہوں مے۔اس تالاب سے آب کے مجزات کی پوری پوری حقیقت تھلتی ہے اوراس تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ ہے کوئی معجزہ بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ معجزہ آپ کانہیں بلکہ اس تالاب كامجزه ہے اور آپ كے ہاتھ مل سوائے مراور فريب كے اور چھٹيس تھا، چرافسوس ك نالائق عيسائي اليصحف كوخدا ينارب بير-آپكاخاندان بهي نهايت پاك اورمطهر بـ تين دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کاراور کسی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجودظہوریذیر ہوا مرشاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی آپ کا تخریوں سے میلان اور صحبت بھی شایداس دجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پر میزگار انسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں و بے سکتا کہ وہ اس کے سر پراینے تایا ک ہاتھ لگائے اور زنا کاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے بچھے والے بچھ لیں کہ ایساانسان کس چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔' محیفہ رحمانی نمبرا ۲ کے صفحہ ۲۲ سے ۲۷ تک سیمبارت مع اس کی پکھیٹر ر کے کلھی گئ ہے جس سے دہریت کےعلاوہ ان کا جھوٹ وفریب بھی طاہر ہوتا ہے۔اسے بھی ملاحظہ کر لیجئے گا۔ طالبین حق کوغالبًا پیشبہ وگا کہ مرزا قادیانی نے بہت زوروشور سے اسلام کا دعویٰ کیا ہے اور براہین احمد بدیس اسلام کی حقانیت پر بردی دلیل لکھی ہے۔ پھر انہیں دہریکس طرح کہ سکتے ہیں؟اس کا جواب غور سے ملاحظہ سیجئے اور مرزا قادیانی کے مختلف رسائل کود مکھئے مرزا قادیانی کا اصل مقصود ریہ

تھا كەتمام دنيا كے انسان يعنى يېود، عيسائى، ہنود، مسلمان عام اور خاص تمام غربب والے جھے مقدس اور بزرگ مان لیس ، ای وجہ سے انہوں نے بیددمویٰ کیا کہ میں وہی سے موعود ہوں جن کو يبوداورنصاري اورمسلمان سب مانة بين اوربيهمي دعوي كيا كدمين نبي اوررسول بول اورامام مبدی ہوں جن کوعام اور خاص مسلمان سب مانتے ہیں اور ہندوؤں سے سیکہا کہ میں کرشن اوتار مول مرقدرت خدایہ ہوئی کر کسی خرب کے دس بیں مخصول نے بھی انہیں نہیں مانا۔ ہمارے بھائی مسلمان ہی ان کے فریب میں آ گئے اور اب تک آ رہے ہیں اور ان کے میلفتان کہیں کفار پرتملیغ نہیں کرتے بلکہ جابل مسلمانوں کو ہی بہکاتے چھرتے ہیں۔اب ظاہر ہے کہ جب کی غرب والے نے انہیں ندمانا کچھمسلمان ہی ان کے پھندے میں آئے تو انہیں ضرور ہوا کا اسے آس کو مسلمان ظاہر کریں، دہر میر کونو جھوٹ بولنا اور فریب دینا کوئی بات نہیں ہے اینے مطلب کیلئے سب جائز جھتے ہیں۔ای وجہ ہے مرزا قادیانی نے اپنا بدرنگ دکھلایا اوران کے بیٹے مرزامحمود ہنود كا غرب اختياركر كے جناب رسول الله علي كومرزائى جنم ميں آتا بيان كرتے ميں (نعوذ بالله) بھائیو! کیاغضب ہے کہ ایسے اعلانیہ جھوٹے وہربیکو جناب سرور عالم محبوب کبریا کا جنم بیان کرتے ہیں۔اب تاظرین اس کو ملاحظہ کریں کہ اس رسالہ کے صفحہ ۵ سے صفحہ ۱۳ تک ایک مطلب کے بیان میں چوان مجموت لکھے گئے ہیں۔اب تمہیں انصاف سے کہوکوئی ایسا مجموتا فخص مجددیا نبی اور رسول ہوسکتا ہے۔ ضروریمی کہو سے کہ ہر گزنہیں ہوسکتا اور اس صفحہ ۵ سے صفحہ ۲۵ تک ان كے سات پخت اقرار بيں 'جن سے وہ جموٹ ہوتے ہيں اور پہلے اور ساتويں اقرار بيں جوايل صداقت میں آ محد دلیا بیان کی میں ان دلیلول سے بھی خود جھوٹے تھرتے میں، اب میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں یقول تو آپ ان کاد کھے جیے ہیں،جس میں انہوں نے ایک بڑے نی عظیم الشان کی جوکی ہے۔جن کی عظمت وشان اوران کا سچا ہونا قرآن شریف میں بہت جگسآ باہے اور جن کے متعدد معزات بیان کے گئے ہیں۔ انہیں بید کاروفر سی کہتا ہے اب میں تمام طالبین حق کی خیرخوا بی کیلئے ان کی زہبی حالت کی عام اطلاع دیتا ہوں۔

ان كى فرجبى حالت كى عام اطلاع

معززین کلکتہ کواس کی اطلاع نہ ہوگی کہ اس وقت میں اسلام کے لئے مرزائی فتنہ نہایت خطرناک ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جوان کا مرشد اور گمراہ کرنے والا ہے وہ ورحقیقت ایک لحمد دہر میخض تھا، مگرنہایت ہوشیار اور چالاک تھا۔ چاہتا بیتھا کہ ساری دنیا مجھے مائے ، اس

لئے انہوں نے بیدوے کے بیں کہ میں اس وقت کامجدد،امام، سے موعود،امام مہدی، نبی،رسول ہوں،مسلمانوں اور یہود دعیمائیوں کے لئے اور ہندوؤں کے لئے کرش ہوں اورمسلمانوں کے لئے صرف دعویٰ نبوت ہی نہیں ہے بلکہ افعنل الانبیاء ہونے کا دعویٰ ہے اور تمام انبیائے کرام کی ندمت وتو بین کی ہےاورایک براراز بیہ کد حفرت سط کی نہایت ہی تو بین کی ہے۔ باوجود بیاکہ ان کے مانے والے انہیں خدائی میں شریک کرنے والے دنیا کے بادشاہ میں ، ممرمرزا قادیانی سے کسی یاوری نے کھ گرفت نہیں کی۔ آخر میں مرزا قادیانی نے ریجی کہددیا کہ اللہ تعالی نے مجھے خدائی اختیارات دے دیے ہیں۔البتہ دعویٰ خدائی میں پچھدریتھی غالبًا مریدوں کا امتحان لے رہے تھے کہ انہیں اس دعوے کے قبول کرنے میں کوئی عذر تو نہ ہوگا۔ اس حالت میں بری حالت ے ان کا انقال ہو گیا۔خدائے قدوس پر بھی انہوں نے شائستہ طور سے الزامات لگائے ہیں کسی وقت وہ بھی دکھائے جائیں گے۔ بیسب باتیں ان کے دہریہ ہونے کو ثابت کرتی ہیں، مگر چونکہ ان کے دعویٰ کو بجزمسلمانوں کے سی گروہ یہودی یاعیسائی، یا ہنود نے نہیں مانا، یہ بذھیبی مسلمانوں بی کے حصہ میں تقی اس لئے مرزا قادیانی نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تا کہ بیگروہ قابو میں رہے، يبلي الكابهت شوروغل تفااور جرجكه مناظره كاشتهارات دية تصيشرمونكيرو بعا كليوريس بهت زور تفااور بہت مسلمان ان کے فریب میں آنے والے تھے۔ حفرت مولانا سیدابواحم صاحب عم قیضہم غاموش تخصان کی حالت ہے واقفیت نہیں رکھتے تھے۔ بہت مسلمانوں نے آ کر دریانت کیا، آپ نے ان کی کتابیں دیکھ کرمرزا قادیانی کی حالت معلوم کی اوران کی گمراہی ہے واقف ہو كرمتوجه بوئ اور ببليمناظره كرايا اورقاديان كخصوص الشخاص مناظره كيلية آئے خدا كا شكر ہے کہ قادیا نیوں کو اس مناظرہ میں الی فکست اور ذلت ہوئی کہ کہیں نہیں ہوئی اور عام جلسہ میں بعض قادیانی بول المفے کرایی فکست ہمیں کہیں نہیں ہوئی تقی جیسی یہاں ہوئی۔اس کی کیفیت حصی کر مشتہر ہو چکی ہے اور سکرٹری انجمن مرزائی کلکتہ کو جسجی گئی ہے اس کے بعدے اس کروہ نے تقریری مناظرہ سے انکار کیا ہے اس وقت تک عکم مقرر کرنے سے انکار نہیں کرتے تھے۔ گرجس وقت سے فاتح قادیان مولوی ثناء اللہ صاحب کا مناظرہ قاسم علی مرزائی سے ہوااوراس جلسمیں ا یک معزز غیر ند بہب خکع مقرر ہوئے تھے اور تین سوروپیدانعام کا غالب فریق کیلئے قرار پایا تھا، مولوی صاحب غالب ہوئے اور فاتح قادیان کالقب پایا اور حکم کی منصفاندرائے ہے وہ روپیہ مولوی صاحب کو ملا اور مرزائی نقصان مایداور شاتت بمساید کے مصداق ہوئے۔اس ونت سے

مرزائی حفزات کو محم کے نام سے فرزہ آتا ہے، حالانکہ تمام دنیا اس کی شہادت دے سکتی ہے کہ فيصله كے لئے حاكم ، بياتكم كا مونا ضرور بي مكر الحمد للد مرز اقاد ياني كے كاذب مونے كے ثبوت ميں ممیں کسی تھم کی بھی ضرورت نہیں ہے جا کم حقیق نے خودمرزاکی زبان سے ان کے قلم سے اس کا فیصله نهایت کامل طورے کراویا اورو تیمنے والوں نے دیکھ لیا اور جن کی آئکھیں ہیں وہ دیکھیں گے اور جن کے کان جیں وہ دومرول ہے تن لیس مے کہ مرز اقادیانی اپنے متعدد اقر ارول ہے اپنی پختہ فتم سے جھوٹے ثابت ہوئے میر بھی معلوم کر لیجئے کہ صرف زبانی اورجسمانی اقر ارنہیں ہے۔ بلکہ روحانی اورالہامی اقرارات ہیں ان اقراروں کا مجموعہ پہلے حیب کرمشتہر ہو چکا ہے۔ جس کا نام چشمہ بدایت ہے اور خانقاہ رجمانیہ مولکیرے پہلے قادیان بھیجا گیا ہے اس کے بعد کلکتہ کے مرزائیوں نے جب اپناچیلی بھیجا ہے اس کے جواب میں خانقاہ سے متعدد چیلیج اوررسائل بچاس کی تعداد میں بھیج گئے ہیں ان میں رسالہ چشمہ ہدایت بھی بھیجا گیا ہے۔اس چیلنے میں ان کے چند اقرارين-اب حضرات مرزائيول كوبرا صدمه بيهوكا كمرزا قادياني فصرف اسية جهوفي عي مونے پر کفایت نہیں کی بلکہ نہایت زور سے اپنے کامل وثوق والہام سے اپنے بدترین خلائل مونے کا اقر ارکیا ہے اور اپنے تمام ماننے والوں کوعاجز ولاجواب کرویا ہے۔ اب کسی کوجائے دم زدن نہیں رہی کلکتہ کے مرزائیوں کو جا ہے کہ مرزاحمود کومع ان کے تمام اسٹاف کے بلائیں بلکہ دنیا مجرك مرزائيوں كوجع كركے واويلاكريں اور مرزا قادياني كى قبر پرجا كرروئيں اور بيكھى يا در كھيں کہ اگر ایسے بدترین خلائق سے علیحدہ نہ ہوئے تو یقین کرلیں اور ہم سے اسام پر کھوالیس کہ قیامت تک ان کی روح روئے گی اور پھر ہمیشہ کے لئے بدترین خلائق کے ہمراہ رہیں گے،اس ے انکار کی کوئی وجنہیں ہوسکتی اگر کھے حوصلہ ہے تو اس چیلنج کا جواب و بیجئے ، مگر ہم کہتے ہیں کہنیں وے سکتے اور ہر گزنہیں دے سکتے اوراس کو بھی خوب مجھ لیس کدالنو ق فی الاسلام اور حق الیقین اور دیگرمهملات سے اس کا جواب نہیں ہوسکتا۔ نبوت ختم ہوئی پانہیں ہوئی تکرمرز اس لائق نہیں کہ وہ ني يا مجدد موسكا الراسك تقدرين جاسية موتوساف أؤ مجمع عام مس اس كافيصله كراويا خاص تعليم یافتہ حسرات کے جلسہ میں ہم ہرطرح سے تیار ہیں،میاںعبدالرجیم مرزائی حقانی رسائل و کھیکر کلکتہ سے بعا مے بعا گلیور میں آئے یہاں بھی رسائل حقائیے کی ہوچھاڑ کی گئی انہیں و کھے کرمدراس بھا کے وہال بھی متعدور سائل بھیج گئے مگروہ ایسے وم بخو دہوئے کہ کوئی پہند ونشان ندرہا۔ آخر میں میں نہایت خیرخوا ہاند کہتا ہوں کدیدوقت اسلام کیلئے نہایت نازک ہے اگر اس مقدس مذہب سے

پوری محبت ہے تو مستعد ہوجا و اور جس طرح جناب رسول اللہ عظی نے اپنے وقت میں اسانی جہاد کئے تھے اور اپنا جان و مال اللہ کے لئے وقف کردیا تھا۔ اس طرح اس وقت ہر مسلمان پر بالخضوص الل علم اور صاحب مال پر فرض ہے کہ جہاد اسانی ولکی کریں اور صاحب مال اپنے روپے کو جنت کا ذریعے بنا کمیں اور اتفاق کر کے اس کی صور تنین نکالیں ورنہ پچھتا تا ہوگا۔

د اقعم! خمرخواه اسلام ابوتحود مجمد اسحاق غفرله



# حکیم العصر مولانا **محدیو**سف لد هیانویؓ کے ارشادات

ﷺ کی بیانا تھا تو نقل مطابق اصل تو ہوتی۔ شکل دیکھو 'فرم دیکھو 'فراست دیکھو مرزا قادیانی نبیوں کامقابلہ کرتاہے ؟۔

### ماهنامه لولاك

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی دفتر ملتان سے شاکع ہونے والا ﴿ ما ہِنا مِهِ اَلَّهُ ﴾ جو قادیانیت کے خلاف گرانقذر جدید معلومات پر ممل دستاویزی ثبوت ہر ماہ مبیاکر تاہے۔ صفحات 64 کمپوٹر کتابت عمدہ کاغذ وطباعت اور رئگین ٹائیٹل 'ان تمام تر خوبیوں کے باوجود زر سالانہ فقط یک صدروپیہ 'منی آر ڈربھیج کر گھر بیٹھے مطالعہ فرمائے۔

### رابطه کے لئے:

د فتر مر كزيه عالى مجلس تحفظ ختم نبوت حضورى باغ رود ملتان

# مفت روزه ختم نبوت کراچی

عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا ترجمان ﴿ بفت روزه ختم نبوت ﴾ کراچی گذشته پس سالول سے تسلسل کے ساتھ شائع ہورہا ہے۔
اندرون ویر ون ملک تمام دینی رسائل میں ایک امیازی شان کا حامل جریدہ
ہے۔جو مولانا مفتی محمد جمیل خان صاحب مد ظلہ کی زیر گرانی شائع ہوتا ہے۔
ذر سالانہ صرف = 250/دوپ

### رابطه کے لئے:

د فترعالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جامع مسجد باب الرحمت پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ کر اپی نمبر 3

### بسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# چشمه مدایت کی صداقت اورسيح قاديان كى دا قعى حالت محفررمانيه

(PI)

خدا تعالی نے اپنی قدرت کا عجب نمونہ دکھایا ہے کہ کس طرح مرزا قادیانی کونہایت روش طریقوں سے جھوٹا ثابت کر کے دکھایا گیا ہے مگر مرزائی حضرات کچھنیں دیکھتے اورای طرح کذب پرئی کررہے ہیں جس طرح ہنودا پی عقل کوطاق میں رکھ کر بت پرئی کرتے ہیں مگر رسالہ چشمد ہدایت نے توبیات کردیا ہے کہ مرزا قادیانی بربان حال اپی نبست صائب کا بیشعر پڑھتے

بنمائے بیصاحب نظرے کو ہرخودرا عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند لینی آئندہ معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی نے سے موعود کے کام اوران کی خوبیاں بیان کر کے بیلکھا ہے کہ میں ان کا مول کے لیے مستعد ہوا ہوں اگر میں نے بیکام کر کے ندد کھائے اور جو خوبياں مستح موعود ميں ہونا جا ہيں وہ مجھ ميں نہ پائي منين تو ميں جھوڻا ہوں۔اس كا حاصل يہي ہوا كه کسی کے مان لینے ہے سیح موعود نہیں ہوسکتا اس میں خود وہ خوبیاں ہونا جا ہمیں جو سیح موعود کے کیے مخصوص ہیں سیج ہے۔

ے عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند بہت وردمندان اسلام اس سے واقف ہوں گے کہ اس نازک وقت میں ہارے یاک ندبب اسلام پر برطرف سے حملے ہور ہے ہیں اور برایک گروہ اپنی گراہی اور بددین کھیلا کر اسلام كومنانا جا بهتا ہے ان سب میں اس وقت برا دعمن بهندوستان میں مرزائی قادیانی كروه ہاس مروه کی اصلاح اوراسلام کی حمایت میں خانقاہ رحمانیہ موتکیرے بہت رسالے تکلے ہیں جن ے يبت كيحه فاكده موااور مرزائيول كالممام كروه ان كے جواب سے عاجز ہے سب سے اوّل رساله اس مبارک خانقاہ سے فیصلہ آسانی لکا ہے اس کے تمن حصے ہیں۔ پہلے حصے میں مرزا قادیانی کے نہایت عظیم الشان نشان کوابیا یا مال کر کے ان کوابیا جھوٹا ٹابت کردیا ہے کہ ان کا شار کی معمولی نیک آ دموں میں بھی نہیں ہوسکتا مجدد اور لمبم اور نی ہوتا تو بہت بڑی بات ہے۔خیال کرنے کی بات ہے کہ بیرسالدایک سوبارہ صفحہ کا ہے جو عاواء میں دالی میں چھیا ہے اس کے صفحہ اس الیس تک مرزا قادیانی کے بائیس جموث گنائے ہیں اور بقیدا کاذیب کو ناظرین کے شار پرچھوڑ دیا ہے مگر اب کی برس ہو گئے کسی برائے اور نے مرزائی نے اس کا جواب تک نہیں ویا اور مرزا قادیانی کو بیا ٹابت نہیں کر سکے۔ دوسرے حصے میں مرزا قادیانی کے متعددا قوال سے انہیں جموٹا ٹابت کیا ہے اس کے جواب میں عبدالماجد قادیانی نے قادیانی خلیفداؤل علیم نورالدین کی تائیدے کچھالم فرسائی کی تھی ان کی الیی خبر لی گئی کہ پھر بالکل دم بخو د ہو گئے۔ آیک رسالداس کے جواب میں انہیں کے ایک مسلمان عزیز نے لکھا جس کا تام ' محکمات ربانی'' ہے اسے ہرایک مجھدار دیکھ کر مرزائیوں کی صدافت اور دیانت کا اندازہ کرسکتا ہے کہ شہور قادیانی مربی ہو کرکیسی کیسی بددیانتیاں اورغلطیاں کی ہیں۔ دوسرارسالہ "انوارایمانی"اس کے جواب میں تکھا گیا ہے اس میں بھی ان کی غلطیاں ادر بددیانتیاں دکھائی میں محیفہ محمدیہ کے نمبردس و گیارہ وبارہ میں کس قدران کی کذابی اور بددیائی وکھائی ہے مرکسی کا تووہ جواب نبیں دے سکے

فیصلہ آسانی کا تیسرا حصداب دوسری مرتبدد الی میں ایک سوسر صفوں پر چھ پاہا سے جو اب میں بھی اب رسالہ دوسری کے جواب میں بھی اب تک کسی نے قلم نہیں اٹھایا اور نہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ ایک رسالہ دوسری شہادت آسانی ہے جس میں نہایت حقیق سے مرزا قادیانی کی آسانی شہادت کوخاک میں ملایا ہے اور مرزا قادیانی کے جھوٹ اور فریب پورے طور سے دکھائے ہیں غرض ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے سکا اور اب کسی کو دعوی ہوتو سامنے آئے اور جواب دے گر ہم بالیقین کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اگر چہ یہاں سے قادیان تک کے سارے قادیانی مربی جمع ہوجا کیں۔ گر جرت ہے کہ مرزا کو نبی مان رہے ہیں ان کے علاوہ اور بہت سے رسائل کیھے گئے۔ اس سال

مردہ ہو گئے۔ای طرح ہم بہاں بھی کہتے ہیں کہ مؤلف رسالہ' پہتمہ کہ ابہت' سے بالفرض اگر
کوئی غلطی ہوگئ اور ایک نہیں ایک سوغلطیاں ہوگئیں تو کیا حرج ہے' کیونکہ انہیں معصوم ہونے کا
دعویٰ ٹہیں ان غلطیوں کے ہوجانے سے مرزا قادیانی سے نہیں ہو سکتے وہ با تیں دکھاؤ جن سے مرزا
قادیانی سے ہوں' مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا تو قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے' احادیث سے حجہ سے'
ان کے اقوال سے' ان کے اعلانیے فریجوں سے' ان کے پختہ اقرار دن سے آفناب کی طرح روش کر
کے دکھادیا گیا ہے' وہ رسالے جن میں بیسب با تیں کھی گئی ہیں دنیا ہیں مشتیم ہوئے اور ہور ہے
ہیں۔ ناشا کئت شکار جدید مرزائی ان باتوں کا جواب دیں۔ای پشمہ ہمایت کے قرش دی ہزار
کا چینے دیا گیا ہے آپ بیٹ بھرنے کے لیے مرزائی ہوئے ہیں تو دہ دی ہزار کیوں نہیں حاصل
کرتے کمرکیا کریں عاجز ہیں اگر پھوٹانہیں گذراجس کا اتنا جھوٹ اس کے اقراروں سے ثابت
ہوں سے کہ مرزا کے مشل کوئی ایسا جھوٹانہیں گذراجس کا اتنا جھوٹ اس کے اقراروں سے ثابت

اب تمام ہدردان اسلام اور بالخصوص پیردان سے قادیان سے التماس ہے اور ان میں خاص ایڈیٹر الفصل ادر ان کے تاشا کستہ شکار مضمون نگار سے عرض رسا ہوں کہ آپ بنظر غور و

انصاف ملاحظ فرمائیں کہ جناب مؤلف چھمۂ ہدایت نے اس چود ہویں صدی کے سے کا ذب کے جھوٹے ہونے ہیں انہیں شار بیجئے۔ کے جھوٹے ہونے کے دلائل صراحة اوراشارہ کس قدر بیان فرمائے ہیں انہیں شار بیجئے۔ مسیح قادیان کے جھوٹے ہونے کی مقبولہ دلیلیں

جناب مؤلف چشمہ ہدایت نے صفح اسے کتک ۳۱ رسالوں کا حوالہ دیا ہے جن میں مختلف ادرمتعد دطريقول سے مرزا قادياني كامجمونا ہونا نہايت محققانه طريقه سے ثابت كيا گيا ہے اوراس وقت تک کوئی مرزائی ان کا جواب نبیش و بے سکا اب ہم ان رسالوں کی متعدد دلیلوں سے قطع نظر کرے ہرایک رسالہ کوالک ایک دلیل مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کی قرار دے کرمجموعہ رسائل كوچيتين دليلين تلهرات بين اس مين تؤتمني مرزائي اورخصوصا ايدييرالفصل اور ناشا ئسته مضمون نگار کو جائے دم زون نہیں ہوسکتی۔اب وہ دیکھ لیس کے مرزا قادیانی کے کذابی کی دلیلوں کا شارا یک مهینہ کے دنوں سے زائد تو صفحہ یا تک میلانے اور آ مجھیں کھول کرد مکھے۔ صفحہ ۸ میں ایا صلح سے ایک تول نقل کیا ہے جس میں مرزا قادیانی مسیح موعود کے وقت کی تین علامتیں بیان کرتے ہیں (۳۷\_۳۸\_۳۹)(۱)اسلام دنیا پر پھیل جائے گا۔(۲)ادیان باطلہ ہلاک ہوجا کیں گے۔(۳) راست بازی تر تی کرے گا۔ "نہایت روثن ہور ہا ہے کہ سے قادیان کوخروج کیے یا نزول کیے دوقرن سے زائد ہو گئے مگران علامتوں کا نشان بھی نہیں یا یا گیا بلکہ نہایت ظاہر طور سے ہر ایک علامت کے خلاف ظہور ہور ہا ہے اسلامی عالت د کھ لیجئے اور ادیان باطله کی ترتی کامشایده کر لیجئے حجموث اور فریب کی ترتی اظہر من افتس ہے۔اس لیے بید تین علامتیں مرزا قادیانی کے کذب کے لیےان کے تین اقرار ہوئے (۴۰۔۳۱) (براہین احمہ یہ ص ۲۹۹ خزائن ج اص ۵۹۳) (تلخیص) میں سے موعود کی علامت بیان کرتے ہیں کہ ان کے باتھ سے دین اسلام تمام دنیا میں کھیل جائے گا اور آیت ''هُوَ الَّذِی اَرْسَلَ رَسُولَهُ" (الح ) کواس کی دلیل کہتے ہیں \_ یعنی بیآ یت أنہیں کی شان میں ہے اس علامت کا شائر بھی ظہور میں نہ آیا بلکه مرزا قادیانی کے ظہور کی شوی سے بالکل برنکس معاملہ ہور ہا ہے اس تول سے دوطرح مرزا قادیا ٹی جھوٹے ہوئے ایک ان کے دقت میں وہ علامت نہ یائی گئی جوانہوں نے خود بیان کی تھی' دوسرے بیرکہ آیت مذکورہ ان کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے مضمون کا ظہوران کے وقت میں نہیں ہوا۔ دیکھو (۲۲ ۳۳) (چشمہ معرفت ص ۸۴ خزائن ج ۲۳ ص ۱۹) (تلخیص) میں مسیح موعود کی علامت یہی بیان کرتے ہیں کہ تمام تو میں ایک ہی فدہب پر ہو جائیں گی اور دین اسلام کو ایک عالمت یہی بیان کرتے ہیں کہ تمام تو میں ایک ہی فدہب پر ہو جائیں خوبی طاہر ہوگیا مصوصاً اس وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے دنیا کو گویا اسلام ہے خالی کر دیا کیونکہ چندا ہے بانے والوں کے علاوہ چالیس کروڑ مسلمان ہیں بنایا (هیقة الوحی ملاحظہ ہو) اس لیے دوطرح ہوئے ہوئے ایک بیر کہ جوعلامت سے موعود کی انہوں نے بیان کی تھی وہ ان میں نہ دوطرح ہوئے ایک بیر کہ جوعلامت سے موعود کی انہوں نے بیان کی تھی وہ ان میں نہ پائی گئی دوسرے یہ کہ اس کے برعس پایا گیا۔ لیعنی کفر کی ترقی ان کی وجہ ہوگی۔ پائی گئی دوسرے یہ کہ اس کے برعس پایا گیا۔ لیعنی کفر کی ترقی ان کی وجہ ہوگی۔ (۳۲۔۵۳ ) ضمیمہ انجام آگھم میں اپنی صدافت کے جوت میں چار با تیں پیش کرتے ہیں (۱) میرے ذریعہ ادیان باطلہ کا مرجانا۔ (۲) اسلام کا بول بالا ہونا۔ اور ہر ایک طرف سے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا۔ (۳۱) اور عیسائیت کے باطل معبود کا قنا ہو جانا لیعنی نیست و تا بود ہو جانا۔

ان نتیوں باتوں کا سات برس کے اندر ہوجانے کو کہتے ہیں اور پھراس میں خدا کی تشم کھا كر لكھتے إلى كدا كرايياند بوتو ميں اسے تيس كاذب خيال كراول كا۔ان كاييول ١٨٩٤مي ہے اس کے بعد گیارہ بارہ برس تک زندہ رہے مگران باتوں میں سے ایک کا بھی ظہور نہ ہوا اور ایے تین دعوؤں کے لحاظ ہے اپنے قسمیا قرارے جھوٹے ہوئے اورا گریدکہا جائے کہ سلمانوں نے ان کی بات کونبیں مانا تو اس سے خدائی پیشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی چنانچے مرزا قاویانی کا بیتول اس ت قبل نقل موچکا ہے حاشیہ صفحہ ال چشمہ ہدایت ویکھواب ایڈیٹرصاحب اور ناشائستہ مضمون تگار ملاحظہ کریں کہ آپ کے مرشد کے جھوٹے ہوئے کی دلیلوں کا شار ڈیڑھ مہینے کے دلول کے شار ے توزیادہ ہوگیا۔اب مرزا قادیانی کاوہ اقرار جس کے تمہے مضمون نگار کو توام کے فریب دیے كا موقع ملا ہے۔ چشمہ مدايت ميں جو يانچوال اقرار لكھا عميا بيا اس كى ابتدا مرزا قاديانى كى اعجازی تحریرے ہے 1901ء میں (اعجاز احدی فضرائن ج ۱۹ص۱۱) میں اپنی نسیت الہام اللی لکھتے ہیں" اور میری نبعت کہا گیا تھا کہتو ہی سرصلیب کرے گا ....اور تو ہی اس آیت کا مصداق بَ كُهُ هُوْ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الَّدِيْنَ كُلِّهِ" ٥ يهال كرصليب كومرزا قادياني نے جلی قلم سے لکھا ہے اس الہام میں تو سرصلیب كی پیشین كوئي "كى كى باس كے بعد ١٩١٠ ويل اس كام بر مستعدد ہوئے كى خرو يہ بي أور ( اخبار البدرج ٢ تمبر ۲۹ص مهمطبوعه ۱۹ جولائی ۲۹ و ۱۹ على لکھتے ہیں ۔ "میرا کام جس کے لیے میں اس میدان میں

کھڑ اہوں یہی ہے کہ میں عینی پرسی کے ستون کوتو ڑ دوں اور بجائے سٹیٹ کے تو حید کو پھیلاؤں اور آ تخضرت ﷺ کی جلالت اور شان میں طاہر ہوں اور آ تخضرت ﷺ کی جلالت اور شان میں طاہر ہوں اور آ تخضرت علی ظہور میں نہ آئے تو میں جمونا ہوں 'پس دنیا جھے سے کیوں دہشنی کرتی ہے اور وہ میر سے انجام کونبیں دیکھتی اگر میں نے اسلام کی حمایت میں وہ کام کر دکھایا جو سے موجود مہدی موجود کو کرتا چا ہیے تھا تو پھر میں جھی ہوں اور اگر کچھے نہ ہوا اور مرکیا تو پھر سب کواہ رہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔''

ناظرین راستبازعمو ماً اور ایڈیٹر الفصل اور ناشا نستہ جدید مرزائی خصوصاً اس پر اچھی طرح نظر کریں کہ مرزا قادیانی بزبان حال یہاں بیشعر پڑھ دہے ہیں ۔

بنمائے بصاحب نظرے گوہر خودرا عیسیٰ نتوان گشت بتعبد ایق خرے چند
اس کا حاصل بھی ہے کہ بیوتو فول کے مان لینے ہے کوئی سے موعود نہیں ہوسکتا بلکہ اس
مدعی کی ذات میں وہ کمالات ہونا چاہیں جو سے موعود کے لیے خصوص ہیں مرزا قادیا ٹی اس قول میں
مسے موعود کے تین کام بیان کرتے ہیں اوران کی تین علامتیں بتاتے ہیں۔ اوّل بیر کیسٹی پرتی کے
ستون کوتو ڑ دینا۔ اس کا حاصل ہے ہے کہ دیا میں کوئی تمکیت پرست ندر ہے۔ دوسرا کام بیرکہ تمکیت
کی جگہ تو حید کو پھیلا نا۔ تیسرا ہے کہ تخضرت میں تھاتھ کی جلالت وشان کو ظاہر کرنا۔

مرزا قادیانی یکام سے موقود کے بیان کرتے ہیں اور اس کے مدی ہیں کہ میں ان کاموں کے لیے اس کے مدی ہیں کہ میں ان کاموں کے لیے مستعد ہوا ہوں اور آئیں کرکے دکھا دوں گا اور اگریکام میں نہ کروں اور سے موقود کے آئے کی جوعلت عائی ہو دفاور میں نہ آئے تو میں جھوٹا ہوں۔ اور صرف اپنے کوچھوٹا نی ٹیمیں کہتے بلکہ اپنے جھوٹے ہوئے یردوسروں کو گواہ بناتے ہیں۔

ناظرین خوب خیال کریں کہ کس صفائی ہے اپنے جموٹے ہونے کا اقر ادکرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کروڑ نشان ظاہر ہوں اور یہ علامت نہ پائی جائے تو میں جموٹا ہوں اور خوب خیال سیجئے کہ صرف اپنے جموٹے ہونے کا اقر اربی جمیں کرتے۔ بلکہ اپنے سب ماننے والوں کو اور سب کو اپنے جموٹے ہونے کا گواہ قر اروپے ہیں اور صاف طور سے کہتے ہیں کہ اگریہ کچھ نہ ہوا۔ ( لیمنی سے موجود کا جو کام ہے وہ میں نے اپنی زندگی میں نہ کیا ) اور میں سرگیا تو پھر سب کو اور ہیں کہ میں جموٹا ہوں۔

اب بیخیرخواه اور تمام بی خواهان است مرزا قادیانی کے مانے والوں سے اور بالخصوص ایدیر الفصل اور ناشا سُند مضمون تگاراور میال روش علی قادیانی سے نہایت اخلاص اور اوب سے سے

دریافت کرتا ہے کہ اب آپ ان کے ارشاد کے بموجب ان کے جھوٹے ہونے پر گواہی کون نہیں دیج و نے ان اسلام کے بیز اسلام کے بیز مائے کہ مرزا قادیانی نے بیٹی پرتی کے ستون کے تو ڈ نے میں کچھ کام کیا ہے۔ دنیا میں کی مقام پر اور کی جگہ تلیث پرتی میں کچھ کی ہوگئ مرزا قادیانی کی ذات ہے کی ملک میں کی شہر میں کی قریبا ورد بہات میں تلیث کی جگہ تو حید پھیلی؟ اس کا جواب بجراس کے اور کوئی نہیں دے ملکا کہ مرزا قادیانی سے بیکام ہرگر نہیں ہواور ہرگر نہیں ہوا کیونکہ اس کا قو موائندہ ہور ہا ہے اور تمام دنیاد کیوری ہے کہ ہرجگہ تلیث پرتی کا ذور ہا ای کا یہ تعرب کہ ان کے خلیفہ دوم اپنے اخباروں میں اپنی تحریوں میں اہل تلیث کی بہت تحریف کر میں اہل تلیث کی بہت تحریف کر میں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شک رہا ہے؟ اب تو کوئی وجہ نہیں ہو گئی کہ انہیں جھوٹا نہ کہا جائے اور ان کے کہنے کہ بہوجب ان کے جھوٹے ہونے رہا گا ہی خاروں کی تعداد تین لاکھ سے ذائد بیان کی جاتی ہو ایڈ ایڈ بیٹر بھوٹا نہ کہا جائے اور ان کے کہنے کہ بہوجب ان کے جھوٹے ہونے کہاں تو مرزا قادیانی کی جاتی ہو ایڈ بیٹر افسان اور روش علی قادیانی کو ان کے نشانات پیش کرنے کی بجال ندری اور ہر طرح مرزا قادیانی خوالی کی تین الحقام اور روش علی قادیانی کو ان کے نشانات پیش کرنے کی بجال ندری اور ہر طرح مرزا قادیانی دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے خاب درایک دلیل سے نہیں انچاس دلیلوں سے نہیلی دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکر دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکر دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکہ کی دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکہ کیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکہ کو کی گئی دلیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکہ کیلوں کو اس قول کی تین دلیلوں سے طاکہ کیاں کو میلوں کو اس قول کی تین دلیلوں کو اس قول کی تین کو اس قول کو اس قول کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو

اب آگر رسالہ ذکور کی تین سطروں میں کوئی خلطی ہوگئ ہے تو اس سے مرزا قادیانی کی کذابی میں کوئی خواس سے مرزا قادیانی کی کذابی میں کوئی فرق نہیں آتا اور اس امر کا ایڈیٹر افعضل اور ناشائستہ مضمون نگار نے مرزا قادیانی کے ان اقراروں کی نسبت دم بھی نہیں مارا جواور پُنقل کے گئے ہیں۔ میں مکر رکہتا ہوں آتکھیں کھوکر دیکھئے کہ مرزا قادیانی نے اس قول میں سے موجود کے مین کام بیان کیے ہیں۔ اب بتا ہے کہ ان میں سے کونسا کام مرزا قادیانی نے کیا؟

ا۔۔۔۔۔۔۔کیا مثلیث پرتق کے ستون کو آوڑ ویا؟اس کے جواب میں دنیا کے ایمان دار بھی کہیں گے کہ برگزشیں توڑا۔

۳ .......کیا مرزا قادیانی نے بجائے تثلیث کے توحید پھیلائی؟اس کا جواب بھی ہرا یک جانے دالا ایمان داریکی کہوائے۔ دالا ایمان داریمی کہگا کہ ہرگزنہیں بلکہ نہایت ظاہر ہے کہ تثلیث کا شیوع ہور ہاہے۔ سیسیسلیا مرزا قادیانی نے رسول اللہ عظیہ کی عظمت وشان کو ظاہر کیا؟ ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔ نہایت ظاہر ہے کہ جب تثلیث برتی کو ترقی ہے تو جناب رسول اللہ عظیہ کی عظمت و

شان طاہر نہیں ہوسکتی بلکہ اس میں شبہنیں کہ مرزا قادیانی کے وجود ہے اور ان کے اقوال ہے جناب رسول الله علية كى نهايت تحقير موئى دووجه ئ ايك بيكه مرزا قاديانى كى پيشين كوئيال غلط ہو کیں نوانہوں نے خدااور رسول پرالی یا تیں لگائی ہیں کہتمام ندجب درہم وبرہم ہوتا ہے خدااور رمول کی شان میں نہایت بٹا آتا ہے ان باتوں کا ذکر ایک خاص اعلان میں کیا گیا ہے اور جھی کر مشتمر ہو چکا ہے اب دوبارہ مشتم ہور ہا ہے۔ دوسرے بیک مرزا قادیانی نے امت محمد بیکولینی رسول الله ﷺ کے جان شاروں کوجہنم کامستحق بنادیا لینی میدکہددیا کہ جو مجھے نہیں مانیا وہ جہنی ہے حصرت سرورانبیاء کی سیکسی تسرشان ہے کہ آپ کا مانے والا اور آپ کا جان شاروائی جہنم کا ستحق ہوجائے بیکہنا آپ کی سروری کوخاک میں ملادیتا ہے۔کہومیاں روشن علی قادیانی ان باتوں کا کوئی جواب موسكتا ہے ذرا موش كر كے جواب دو كيا آ پ تذكره يونس عليه السلام يرتنقيد كرنا جا ہے ہيں۔ میاں روش علی اندھ رند بی ایم مرزا قادیانی کی کذابی کی دلیلوں کا جواب و بیجئے۔آپ تذكره بونس بركيا تفقيد كريل كي آپ كى كيا مجال بـ تذكره بونس ميس جو بچه كهاسا به وه لاجواب بات ہے کیونکہ اس کا حاصل ہے ہے کہ مرزا قادیانی نے جوایے جھوٹ کو چھیانے کے لیے جا بجا ہے دعویٰ کیا ہے کہ حضرت بونس علیدالسلام نے عذاب کے آنے کی قطعی الہامی پیشینگوئی کی تھی اوروہ پوری نہ ہوئی میمن غلط اور مرز اقادیانی کاصری مجھوٹ ہاں کا شوت نہ قر آن شریف ہے ہے نه حدیث صححہ ہے اگر آپ کو صدافت کا دعویٰ ہے تو شہوت پیش کیجے فضول باتیں بنا کرعوام کو فریب ندد بیجئے حصرت یونس علیہ السلام نے کوئی الہای پیشین کوئی الی نہیں کہ جو پوری نہ ہوئی ہو۔اس جھوٹ کےعلاوہ ہم نے مرزا قادیانی کے بہت جھوٹ ثابت کردیئے ہیں۔اییا جھوٹا کوئی مجد داور بزرگ بھی نہیں ہوسکتا اور نبوت کی تو بزی شان ہے اور مرزائی جھوٹوں کے جواب میں میہ کہد بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تتن جھوٹ ہولے تقے محض جہالت یا فریب ہے۔جس روایت سے حضرت ابراہیم کا حجموث ثابت کیا جاتا ہے وہ روایت سیح نہیں ہے تفسیر کمیر ج1 دیکھتے اس کے علاوہ وہ روایت قرآن شریف کے صریح خلاف ہے اور میہ بات مرزا قادیانی کے مزد یک بھی مسلم ہے جوروایت قرآن شریف کوخلاف ہووہ تھے نہیں قرآن شریف میں حضرت ابراہیم کی نسبت نهایت صاف طورے ذکورے کان صِدِیقًا نبیًا ٥ (مریم ٢١) یعنی ابراہیم نهایت سے بی تھے۔صدیق ای کو کہتے ہیں جو ہمیشہ تج بولے مرزا قادیانی کے جھوٹوں کی تو انتہائیں ہے پھر ﴿ ال وَهُوت عَلَيا واسط وَ اللَّهُ يَهُدِي مَنْ يَّشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيم.



### بِسْمِ اللَّهِ الرُّجَعٰنِ الرُّحِيْمِ ٥

### اثر مبلهه مولوى عبدالحق غزنوي

حمد خالق راکہ بے چون و چاست نعت احمد را کہ فخر انبیاء است

مرزائی گردہ کو جب سے شہر مو تکیر صوبہ ہار کے مناظرہ میں فکست فاش ہوئی ہے اس وقت سے انہیں مناظرہ کی ہمت نہیں رہی۔ یہ وہ شاغدار مناظرہ تھا جس میں قادیان کے مخصوص مربی اور بھا گیور کے مرزائی صدر مناظر سے اور جنہیں جلس میں اقراری فکست ہوئی تھی اس کے بعد خانقاہ رہائی مو تگیر سے لاجواب رسائل ردقادیانی کی مجر مار ہوئی اور جناب مرزا قلدیانی کے جو رہاں وہ خوف ہوا کہ بیرسائل دہائی اگر ہاری جماعت فریب خوردہ دیکھے گی۔ تو بالعثر ور ہمارے مرشد عمیار کے فریجوں سے واقف ہو جائے گی اور ہماری عرشد عمیار کے فریجوں سے واقف ہو جائے گی اور ہماری عرش اور دوزی دونوں میں خلل آ جائے گا۔ اس لیے اپنی جماعت فریب خوردہ کو قطعی تھم دیا کہ ان رسالوں کو کوئی ندد کھے۔ ورندایمان جا تا رہے گا۔ اس اب ہم قادیانی جاعت سے محبسانہ وریافت کرتے ہیں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کا میں تھی اب ہم قادیانی جا عدت سے محبسانہ وریافت کرتے ہیں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کا میں تھی اب ہم قادیانی جا عدت سے محبسانہ وریافت کرتے ہیں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کا میں کا دیائی جماعت نے معرب انہ دریافت کرتے ہیں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کا میں کا دیائی جماعت نے میں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کی حدود کا دیائی جماعت نے معرب خانہ وریافت کرتے ہیں کہ نظر متعقبان قادیانی خلیفہ کا اس کی حدود کا دیائی جماعت نے دریافت کی حدود کی دونوں میں خانہ کی خانہ کی کا دیائی جماعت نے دریافت کی دیائی جماعت نے دریافت کی خانہ کی دونوں میں کا دیائی خانہ کی دونوں میں کی خانہ کی دیائی کی دیائی کی خود کی دیائی کی دونوں میں کی دیائیں کی دعوان کی دونوں میں کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دونوں میں کی دیائی کی دونوں میں کی دیائی کی دیائی کی دونوں میں کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دونوں کی کی دونوں کی کہ کی دیائی کی کی دیائی کی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی کی دیائی ک

پخورفر ماکراس کا فیصله فرمائیس کداس تھم نے بیٹا بت کردیایا نیس کد فد بہب قادیان ایساضیف اور
کزدر ہے کدان تھائی رسائل کے دیکھنے کے بعد قادیانی فد بہب کا جموٹا ہوتا پوشیدہ نیس رہ سکتا'
آپ کادلی انساف اور آپ کاخمیر بالعزور یکی کہ گا کہ بلاشبہ یکھم ان کی کزوری اور واقف ہوکر
ایک کذاب کی پیردی کو آگارا کر رہا ہے اس کے علاوہ پہلے علائے ویو بنداس گروہ کو بے حقیقت
مجھے کر اس کی طرف مطلقا توجہ نیس کرتے تھے اس بنا پر بعض جائل قادیا ندن کو خیال ہوا کہ بید
علائے تھائی جمارے مقابلہ سے عاجز بین اس خام خیالی بین آ کر انہوں نے اشتہار ویا کہ علاء دیو بندہم سے مبللہ کریں گے۔

اس اعلان پر حضرات و له بند میں کچھ جوش پیدا مواا در مناظرہ ادرمبلکہ پرمستعد موسکتے اورتح ریی طریقه برجواب دینا شروع کردیا اور بزے بڑے اشتہاروں کے ذریعہ عالمان اور محققاند جواب لکھ کرشائع کرائے۔ جودی گیارہ نمبرتک نکالے کے محرمرزائی جماعت چونکہ ایے مرشد ہے جموث ادر فریب کی تعلیم یافتہ ہاں لیے وہ حقانی گروہ جوجموث ادر فریب کود کی تناہمی پند خبیں کرتا انہوں نے سکوت اختیار کیا اورایڈیٹر الفصل نے اپنا اشتہار نمبراا خانقاہ رحمانی موتکیر میں فخريه بعيجا چونكدان اشتهارول كى بنياد مبلله ريقى اوران كااقل اشتهار مبلله كے طلب من جمياتها اس لیے خافقاہ رحمانی سے محیفہ رحمانی نمبر ۱۸ جس کا نام چیلنے محمد سے اور اس مس مرزا قادیانی کے نہایت صاف وصری سات اقرار لکھے گئے ہیں جن ہے وہ یقینی جموٹے اور ہربدے بدر اابت ہوتے ہیں مرافقنل اور خلیفہ قادیان کے پاس بھیجا گیا اور اس کے لوح برصرف اس قدر لکھدیا کمیا کہاشتہارآ پ کا پہنچا مگر بیفرمائے کہ جومدی اینے پلنتہ اقراروں سے خودجمونا ثابت ہو چکا بحبيها كداس دسالي من دكھائے مي بين اس كى صدافت پرمبللد كرناكى صاحب عقل كاكام ہوسکتا ہے یہ ہر گرنہیں۔اس کا کچھ جواب نہیں آیا۔ کچھ عرصہ کے بعدوبی اشتہار مدیر الفضل نے بمربعيجا مراس كحاشيه يراس قدراكه دياكه مبللدتوآخرى فيعلدب اور معزت مجدد صاحب كا حوالہ دے دیا۔اس ممل جواب کے اظہار میں جوتح ریکھ کر جیجی گئی وہ ذیل میں مرقوم ہے البتداس میں کچھاضافہ اور پہلی تحریر سے کچھ تغیر ہوگیا ہے محراس کا یقین ہے کہ اگر تمام قادیان کی جماعت ال کراس کا جواب دینا جاہے۔ تو نہیں دے سکتی اور ہر گر نہیں دے سکتی۔ کیونکہ نہ انہیں علم سے پچھ واسطدے اور ندح طلی کی ان میں بوہان دونوں باتوں کا ثبوت ان کے خصر جواب سے طاہر ہے کیونکد انہیں اب تک مبلد کی حقیقت ہی نہیں معلوم اور زبردتی اور ناحق کوئی کابیر حال ہے کہ ہم مرزا قادیانی کے اقراری کذب پرستاون دلیلوں سے زیادہ انہیں دکھارہ ہیں۔ گرایک کا بھی جواب نہیں دیتے اور جہلاء کے فریب دینے کوصرف پیاکھ دیا کہ مباہلہ آخری فیصلہ ہے اس کا جواب ملاحظہ ہو۔

ايديثرالفضل قاديان

اگر مباہلہ کوآپ کے لکھنے کے بموجب یقینی جمت شرعی قطعی فیصلہ امت محمد یہ کے لیے مان لیاجائے تو اس وقت یہ فیصلہ قرار یائے گا۔جس وقت اس مدی کے کذب پر کوئی دلیل نہ قائم ہوئی ہواور جب ہم اس کے بقینی کذب پر آپ کے روبروستاون دلیلیں پیش کر کھیے ہیں اور دو رسالے ایک چینج محدید دوسراچشمہ ہدایت کی صدافت آپ کے پاس بھیج چکے ہیں جن میں مرزا قادیانی کے ستادن وہ تول نقل کئے گئے ہیں۔جن سے وہ خود یقینی کاذب ثابت ہوتے ہیں۔اس لِيعَقلاً اورشرعاً اور هُوائ 'ألمَورُهُ يُؤخَذُ بِإقُوارِه " وه تطعا جمولِ ثابت موسّ اس يسكى طرح چون و چرا کی مخبائش نہیں ہاس کے بعد کون صاحب عقل مباہلہ کوایے بیٹنی کا ذب کے لية خرى فيصله اس كى صدافت كا اقرار دے كا؟ برائے خداا بينے مرشد كاس قول كوملاحظه يجيئے کہ انہوں نے احمد بیک کے واماد کے مرنے کی نسبت متعدد طور سے پیشین گوئی کر کے مختلف طور ے اپناوٹو تن واعمّا داس پر ظاہر کیا ہے اور بھٹی طور ہے اس کوالبام الہی اور دعد ہ خداوندی فر مایا ہے آ خرمیں سب سے زیادہ وثوق اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اگریہ پیشینگوئی پوری نہ ہوئی تو میں ہر بدہے بدتر تھہروں گا، کسی انسان کا افتر انہیں ہے بلکہ خدا کاسچا دعدہ ہے وہ خداجس کی باتیں نہیں برلتیں'' پورے الفاظ چیلنج محمدیہ میں (ضمیمہ انجام آتھم ص۵۴ خزائن ج ۱۱ص ۳۳۸ )نقل کیے مرے ہیں۔ آئبیں دیکھئے جب برپیشنگوئی پوری نہ ہوئی جے انہوں نے خدا کاسچا وعدہ کہا ہے تواب کیا وجہ ہے کہ ان کو ہر بدہے بدتر نہ مانا جائے خصوصاً اس وجہ سے کہ خدا کوجھوٹا اور بخت وعدہ خلاف بات كررئے ميں جب ايماز بروست قول أنہيں مربد سے بدتر ثابت كرر ماہے كياسب ہے كمانہيں اس کا مصداق نہ قرار دیا جائے اور امر حق کو پوشیدہ کرنے کے لیے مباہلہ کا حیلہ پیش کیا جائے۔ خصوصاً جبكهان كى نهايت عظيم الشان پيشينگوئى كے جھوٹے ہوجائے سے توريت مقدس وقرآن مجیدنے انہیں جھوٹا قراردے دیا ہے۔ چنانچہ فیصلہ آسانی میں اس کا ٹیوٹ کامل طورے دیا گیا ہے اورا گرباای بهمه مرزا قادیانی کوسیا مانا جائے تو نعوذ بالله خدا کوجھوٹا اور وعدہ خلاف اور نہایت

فریب دہندہ ماننا ہوگا اور شریعت اللی کے جتنے وعدے اور وعیدیں ہیں۔ ان سب کوغیر معتبر کہنا پڑے گا (اس کی تصدیق توضیح المرام کے صفحہ میں ملاحظہ ہو) کیونکہ مرز اقادیائی اس پیشین کوئی کوخدا کا سچاوعدہ کہتے ہیں۔ باایں ہمہوہ وعدہ پورانہ ہوا۔ باوجود یکہوہ قادر مطلق برسوں وعدہ کرتا رہا۔ اس سے اس کا صرف جھوٹا ہی ہوتا ٹابت نہیں ہوا بلکہ اس کا وعدہ خلاف ہوتا اور اپنے نبی کو فریب دینا اور دنیا پر اس کا جھوٹا ہوتا ظاہر کر دیا۔ استے الزام خدا پر آئے ہیں تو ایسے خدا کے نبی بھی جیسے ہوں گے وہ معلوم ہے۔

ابنهایت تعب ب کرایے خدا کے معنوی نبی کی صداقت برمباہلہ کیا جائے اوراس کوآ خری فیصلہ کہا جائے دنیا میں کوئی صاحب عقل اس کا قائل نہیں ہوسکتا' ذرا ہوش کر کے اس کا جواب دیجئے میں نے شروع میں آپ کے قول کوفرضی طور پر مان کرید کھھا ورند آپ کا قول مانے كانتن نبيس بي كيونكدامت محمريي مبللدى نسبت اختلاف بيعض كمتم مين كرمبابلد جناب رسول الله عضوص تفاچنا ني تفير بحميط كى جلد فانى من آيت مبابله كے بيان براكھا ہے كه "قال الشعبي ويدل على ان ذالك محتص بالنبي عَلَيْكُ " بعض اس مِن شَرطِين لكات بين چنانچ تفير جمل من علامه شخ سليمان لكت بي "وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني قدس سوه في جواز المباهله مابعد النبي عُلَيْنِكُ فكتب رسالة في شروطها المستنبط من الكتاب والسنة والاثار والكلام الاتمة" اوراس عبارت كوتفير فتح البيان میں بھی نقل کیا ہے۔ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ کسی اور دلیل سے اس کا فیصلہ نہ ہوتا ہوا اور بعض اس کے ظہور اثر کے لیے بی قیدلگائے ہیں کہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ہوتا ہے اور آپ کی جماعت تو پیغضب کرتی ہے کہ اثر کو تعین نہیں کرتی 'بیدو با تیں بھی مباہلہ کو بیکار کردیتی ہیں کیونکہ یہ بات نہایت ظاہر ہاور ہرایک حق پسنداس کی شہادت دے سکتا ہے کر نیامیں بہت ہی کم ایسے اشخاص موں مے جواس مرت کے اندر کم وبیش کسی تکلیف پاکسی مصیبت پاکسی بیاری سے محفوظ رہتے ہوں۔ یا بغیر مباہلہ اس مدت کے اندر کوئی مرتا نہ ہو جب یہ بات ہے تو چرمباہلہ کرنے والے پراگرکوئی مصیبت یابلاآئی یاوہ مرہی گیا تواس کو بالیقین اثر مباہلہ کہنے کی کوئی وجنہیں ہوسکتی، ان باتوں سے ظاہر ہے است محمد مید کا مبللہ کو فی قطعی فیصل نہیں ہے اگر یقینی جست شرعی ہوتا تو اختلاف نه ہوتا اورایے قیاس اور گمان ہے اس میں شرطیس زائد نہ کی جاتی اوراس کے اثر کوغیر متعین ندر کھا جاتا یہاں تک مباہلہ کے بیکار ہونے کی دو وجہ توبیان ہوگئیں جو۲۰رجب المرجب

۱۳۳۸ اوکوایڈیر الفضل کے پاس جوانی رجٹری کرا کے بیجی گئی ہیں اب تیسری نہایت زبردست وجہ پیش کی جاتی ہے۔ نبردان کی وجہ پیش کی جاتی ہے جس سے آپ کے خیال کے موافق مبللہ کو آخری فیصلہ مان کراوران کی اقراری ڈکریوں سے چٹم پوٹی کرئے آپ کے مرشد کو مبللہ سے جموٹا ٹابت کیاجا تاہے ملاحظہ ہو۔ مولوی عبد الحق غرونوی کے مبللہ کا اثر

بدی وجہ مرزائی قادیا نیوں کے مبللہ کے بیکار ہونے کی یہ ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب غزنوی نے مرزا قادیانی سے مبللہ کہا تھا اور پندرہ مہینہ کے بعد ۱۳۱۲ھ میں مطابق ۱۸۹۵ء کے اس کے اثر کا اشتہار دیا تھاجس کاعنوان یہ ہے۔

اثر مبابله عبدالحق غزنوى برغلام احمدقادياني

اس کے بعد عربی کا ایک شعر کھے کراس طرح شروع کرتے ہیں۔ کیوں مرزا تی مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پڑگئی یا پچھے کسر ہے۔اس کے بعد چار پیشین گوئیوں کا جموٹا ہونا دکھایا ہے اس میں چوتھی پیشینگوئی (جمة اللہ فزائن ج۲ص ۴۹) سے نقل کرتے ہیں۔

''پی جبکہ یہ بات ہے تو میری سچائی کے لیے بیضروری ہے کہ میری طرف سے بعد مبللہ ایک سال کے اندر ضرور نشان ظاہر ہواور اگر نشان ظاہر نہ ہوتو پھر میں خدا تعالی کی طرف نے بیں ہوں ادر نہ صرف وہی سز ا بلکہ موت کی سز اکے لائق ہوں۔''

اس قول میں مرزا قادیانی دوبا تیں کہتے ہیں ایک بیکہ میرے مبلہ کا اثر مخالف پرایک سال کے اندر ظاہر ہوگا اس سے زیادہ مدت نہ ہوگی دوسری بات بیکہ اگر اس مدت میں مخالف پر بڑا اثر نہ ہوتو میں جھوٹا اور موت کی سزا کے لائق ہوں۔اس کے لیے مدت متعین نہیں کی مرزا قادیانی کے اس قول کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں۔

"اب مسلمانوں کوعموماً اور مرزائیوں کوخصوصاً قتم دیتا ہوں کدمیرے اور مرزا کے حال کود کیے کرتم خوداندازہ کرلوکہ مبلہلہ کو پندرہ ماہ گذر گئے۔ اب میرے پرتا تیم مبللہ کی اللہ کو پندرہ ماہ گذر گئے۔ اب میرے پرتا تیم مبللہ کیا اللہ عزوجل نے جھے کو آباد کیا اور زوج صالح عنایت کی اب اولا دصالح کا امید وار ہوں آگے میں جمیشہ بیار رہتا تھا اب کے سال اللہ کے فضل سے میرے بدن پر پھوڑ ا کھنسی تک نہیں اور وہ باطنی تعتیں اور فتو حات جو اللہ عزوجل نے اس عاجز پر کی ہیں نہ بیان کرتا ہوں اور نہ مناسب جانیا ہوں اور مرز اکا حال تو کا ہر ہے اور اسکے مریدوں کا بیرحال ہے ( کہ تین

خاص مرید مرزا کے ای عرصہ میں عیسائی ہو گئے۔'' ایک کا نام اسمعیل' دوسرے کا پوسف خال تيسرے كانام محدسعيد''اب اہل انساف دونوں صاحبوں كے قولوں كوملا حظه كريں كەمرزا قادياني ا بے خالف برسال بھر کے اندراثر مبللہ کے ظہور کو بیان کرتے ہیں بعنی اس مت میں لعنت کا ظہوراس پر ہوگا ان کے مخالف مولوی صاحب مبلہہ کا عمدہ اثر ڈیڑھ سال کے بعد خدا کے متعدد انعامات بیان کرتے ہیں۔ایک انعام یرکہ پہلے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا۔مبللہ کے بعدان کی شادی ہوگئ بدوہ براانعام الی ہے جے خاص وعام سب شادی کتے ہیں دوسراانعام بدہ کرنیک بوی ملی تیسراانعام بیہ کربہت تعور ے عرصہ میں دہ بوی حاملہ ہوئی اور ادلا دکی امید ہوئی۔اس کے بعداولا د ہوئی یانبیں ہوئی۔اس کا ہم کوعلم نہیں ہے گریہ ظاہر ہے کہ جس مدت میں لعنت کا ار مرزاقادیانی کے کہنے کے بموجب پڑتا جا ہے تھااس مت میں کوئی برااٹر نہیں پڑا بلکدیہ نوشی کی امید ہوئی چوتھا انعام یہ ہے کہ پہلے بیارر جے تصمبللہ کے بعداللہ تعالی فصحت عنایت کی پانچدیں باطنی متعدد نعتوں کا اجمالی اظہار کرتے ہیں خلاصہ بیے کہ مرزا قادیانی کے مبللہ کابرااثر اورلعنت كاظهوران برنيس موا ـ بلكهمرزا قادياني پرمتعدداثر موئ ايك بيكهمرزا قادياني في اپ دعوؤل کی صداقت ثابت کرنے کے لیے اپنے نخالف سے مباہلہ کیا مگران کی لعنت کا اثر مخالف پر کھے نہ ہوا بلکہ انہیں پر ہوااور متعدد طریق ہوا ایک بیکدائے اقر ارسے اپنے متعدد وحود ک میں جھوٹے ہوئے کونکدصاف لکھتے ہیں کہ "میری طرف سے بعد مبلید ایک سال کے اندر ضرور نثان ظاہر ہو 'مبللہ کے بعدنشان کاظمور یہی ہے کہ خالف پرلعنت کا اثر اعلانیطور سے ظاہر ہو یہی مرزاكى بددعا ہےاس كاظهورمولوى صاحب پرہونا جائے تقا كرنبيس ہوا بلكه مرزا قادياني پرہوااور دہ اپنے اقرارے جموٹے ہوئے مولوی صاحب کے اشتہارے بیھی ظاہر ہوتا ہے کہ ای عرصہ میں تین پیشینگوئیاں مرزا قادیانی کی اور بھی جھوٹی ہوئیں اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ توریت مقدس نے اور قرآن مجید نے تین مرتبه مرزا کے جھوٹے ہونے برگوائی دی کیونکه دونوں کلام اللی بیشہادت وية بي كرجس مدى كى ايك بيشينكو كى بھى جھوٹى بوتو دو جھوٹا ہے اس كى تفصيل فيصله آسانى بل و یکھنے حضرات مرزائیان آنکھیں کھول کراس اعلانیہ بیان کوملاحظہ کریں کہ کس خوبی ہے مرزا قادیانی پرلعنت کا اثر ظاہر ہواا در مرزا قادیانی مولوی عبدالحق صاحب کے مباہلہ سے جھوٹے ثابت ہوئے اور ہزاروں اشتہارات ان کے کذب کے اظہار میں شائع ہو گئے پھراب ان کے لیے مبلد بيكاراو وكتعيل حاصل نيس توكيا ب خدا ك ليكولى حق بات توزبان ف فرماي مكرية ب

ہوئیں سکتا کیونکہ مرزا کے اثر نے آپ کی راستہازی کومٹادیا ہے مرزا قاویانی مولوی صاحب
کی ساعلانہ صدافت اور کامیابی دکھے کرجیران ہو گئے اور دو برس تک سوچنے رہے کہ اس جھوٹ کو
کیونکر پوشیدہ کروں تیسرے برس بی خیال کیا ہوگا کہ ان کا اشتہارا کیک دومر تبہ چھپ گیا اور صرف
پہنا ہے کبعض مقاموں میں شائع ہوا چندروز کے بعداس کا پیتہ بھی ندرہے گا'اس لیے تلوق کو
فریب دیتے ہیں اور (ضمیمہ انجام اکھم ص ۲۵ خزائن ااص ۲۰۹ حاشیہ) میں اپنے نخالف علاء کو
بہت پھیلان طعن کر کے اور کمال ہے تہذی کا جامہ پہن کرصفی میں کھتے ہیں۔ ''اب اگر کوئی سے
سوال کرے کہ اگر چہ عبدالحق کے مباہلہ میں اس طرف ہے کی بدد عاکا ادادہ نہ کیا گیا ہو مگر جو
صادق کے سامنے مباہلہ کے لیے آیا ہے کی قدر تو بعد مباہلہ ایسے امور کا پایا جانا چاہیے جن پرخور
کرنے سے اس کی ذلت اور نامرادی پائی جائے اور اپنی عزت دکھلائی دے۔

(ضميمها نجام آتهم ص ٢٢ مور دي٢٦ جنوري ١٨٩٧ء)

ناظرین: مرزا قادیانی کی اس بناوٹ برغور فرما کیں۔ تحریفرماتے ہیں کہ اگرچہ عبدالحق کے مباہلہ میں اس طرف سے (یعنی میری طرف سے ) کی بددعا کا ارادہ نہ کیا گیا ہے۔ یقول مرزا قادیانی کا ہے وہ بددعا کی نبست اپناواقعہ اپنی حالت تر دداور شک کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر چہ کی بددعا کا ارادہ نہ کیا گیا ہے یہ کسی ابلہ فر ہی ہے اے دشمن حق مباہلہ تو اس کو کہتے ہیں کہ طرفین سے جھوٹے پرلعنت کی جائے اور جب طرفین سے بددعا نہیں کی گئی۔ تو مباہلہ ہوا یحض جھوٹ ہوا مگر بجد اللہ کہ انہیں کے مباہلہ ہوا یحش جھوٹ ہوا گر بجد اللہ کہ انہیں کے قول سے بددعا کرتا اور اپنے اقرار سے ان کا جھوٹا ہونا اور مولوی عبدالحق صاحب کا صادق ہونا ثابت کردیا گیا۔ اس اعلانہ جھوٹ اور کذا ہی بعد جھوٹی با تیں بنانا اور اپنے نعتوں کا اظہار کرنا ایس کے بعد جھوٹی با تیں بنانا اور اپنے نعتوں کا اظہار کرتا ایسانی ہے۔ جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض کفار و مکرین کی نبست فر مایا ہے۔

بیمضمون قرآن مجید میں کی جگد آیا ہے مخضراً سورہ والفجر ۱۵-۱۲ میں ارشاد ''فامّا الله نسبان إذا ما ابْتَلَهُ رَبُّهُ فَاكُرَمَهُ وَنعمه فَيَقُولُ رَبِّى اکْرَمَنُ وَامًا إذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدُر عَلَيْهِ دِرْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى اَهُاللهُ فَاكُرَمَهُ وَنعمه فَيقُولُ رَبِّى الْكُومَنُ وَامًا إذَا مَا ابْتَلَهُ فَقَدُر عَلَيْهِ دِرْقَهُ فَيقُولُ رَبِّى اَهَانَن ''اس كامطلب بيہ كالله تعالیٰ بعض انسان كا امتحان اوراس كى عظمت طاہر كرتا ہے اورا ہونياوى نعتيں ويتا ہے اس كى عظمت طاہر كرتا ہے اور جس كا امتحان شكى معاش وغيره عنون انسان بير بحت ہے كہ الله كم تول ہونے كى بيعلامت كي الله كم تول ہونے كى بيعلامت

نہیں ہے کہ دنیا ہی قورمہ پلاؤ کھائے اور دو پیہ پیسہ بہت ال جائے جے مرزا قادیانی مقبولیت کا نشان بچھتے ہیں اور دنیا ہیں بچھتے حال ہے گذار تا اہانت بچھتے ہیں حالا نکدا کر انہیا ، کی زندگیاں نگل حالی ہے گذری ہیں۔ کہ ہم آئییں مہلت دیتے ہیں اور بہت بچھائیں راحت و آرام اور دولت دے کر آئییں بھول ہیں ڈالتے ہیں اور پھرایک بارگی آئییں پکڑتے ہیں ای کانمونہ اللہ تعالی دولت دے کر آئییں بھول ہیں ڈالتے ہیں اور پھرایک بارگی آئییں پکڑتے ہیں ای کانمونہ اللہ تعالیٰ ہے مرزا قادیائی کہ بچھدار تحلوق پر پہلے ان کا کاذب ہونا اعلانہ طور سے تابت کر دیا پھران کو الی نمتیں ویں جن سے مرزا قادیائی اپنی ہلاکت اور کلام التی کی شہادت کو بھول گئے اور اپنی مرشی میں ترقی کر گئے آخر کا رنہا ہے ہی والت اور الی تا گفتہ بہ صورت ہے مرے کہ خاص مریدوں نے مرنے کے بعدان کا چیرہ دکھا نارو آئییں رکھا اور غالبًا اس مباہلہ کے الرسے الی موت مریدوں نے مرنے کے بعدان کا چیرہ دکھا نارو آئییں رکھا اور غالبًا اس مباہلہ کا الربہ بیان کیا تھا کی اس کی ہوئی اور ان کے قول کے بموجب ہوئی۔ کیونکہ خودانہوں نے اپنے مباہلہ کا الربہ بیان کیا تھا کہ داکر ایک مال کے اندر میرانشان ظاہر نہ ہو (یعنی میری لعنت کا اثر نوالف پر ظاہر نہ ہو ) تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور موت کی سرا کے لائق ہوں وہی ہوا اور اپنی زندگی کی نسبت جو خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور موت کی سرنا کے لائق ہوں وہی ہوا اور اپنی زندگی کی نسبت جو بیشین گوئی کی تھی اس سے بہت پہلے خاک میں جا سے اس کی تفصیل شہاوت آسانی مطبوعہ موتگیر

حاصل کلام: جناب خلیفہ قاویانی اور مدیر صاحبان کی خدمت میں پیش کر کے قبول حق یا جواب کا یہ خیر خواہ خواستگار ہے پہلے مختصر مضمون ۲۰ رجب المرجب کو بھیجا گیا تھا چھینے کے وقت تک ایک مہینے سے زیادہ ہوا مگر جواب کا پہنی ہیں ہے اور ہمارا الہام میکہتا ہے کہ مرزائی جواب سے عاجز ہیں اس تحریرے مرزائی مباہلہ تین وجہ سے بریار ثابت ہوا۔

پہلی وجہ! مبللہ ای بات پر کیا جاتا ہے جس کا حق یا ناحق ہونا ثابت نہ کر دیا گیا ہو۔
اور جس کا کاذب اور ناحق پر ہونا متعدود لیلوں سے اور مدگ کے پختہ اقراروں سے ثابت کر دیا گیا
ہوجیسا کہ مرزا مسیح قادیان کا کاذب ہونا قرآن و حدیث کے علاوہ ان کے قسمیہ اور الہامی
اقراروں سے ثابت کرکے وہ رسالے ایڈیٹر الفضل اور خلیفہ قادیان کے پاس بھیج دیے گئے۔جن
میں ستاون اقرار مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں دکھائے گئے ہیں پھرا لیے بھینی
کذاب کی صدافت پرکون ایما ندار فہمیدہ مباہلہ کرسکتا ہے اور اس کی کیاضرورت ہو سکتی ہے۔
دوسری وجہ! یہ کدامت محد میمیں مباہلہ سے الی بھینی بات ثابت نہیں ہو سکتی جس پر کفرواسلام

موقوف ہوکداس کے مانے ہے مسلمان ہوجائے اور نہ مانے ہے کافر تھہرے یہ ہرگز نہیں ہوسکا،
اس لیے مرزا قادیانی مدی نبوت کے صدق و کذب پر مباہلہ کرنا محض فضول اور برکا رہے۔
تیسری وجہ! یہ کہ مرزا قادیانی نے مولانا عبدالحق صاحب ہے مباہلہ کیا اور بدعا بھی اس میں کی
گراس بددعا کا اثر مولانا صاحب پر پھی تیس پڑا بلکہ وہ اس معیاو میں نہایت خوش وخرم رہے تھے
جس میں مرزا قادیانی نے اپ لعنت پڑنے کا وقت بیان کیا تھا بلکہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے
جس میں مرزا قادیانی نے اپ لعنت پڑنے کا وقت بیان کیا تھا بلکہ مرزا قادیانی اپنے اقرار کے
بموجب جموٹے اور خس کم جہاں پاک کے مستحق ہوئے۔والسلام علی من اتبع المهدی فیرخواہ
ایو محمود محمولے اور خس کم جہاں پاک کے مستحق ہوئے۔والسلام علی من اتبع المهدی اور حمانی اور محمود محمولے اور حمانی اور محمود محمولے اور حمانی اور محمود محمولے اور حمانی اور حمان

## حکیم العصر مولانا محدیوسف لد هیانوی کے ارشادات

ہونے کا اعلان کر تاہے۔ ہونے کا اعلان کر تاہے۔

ﷺ تادیانی کا ذہبیمه کسی حال میں بھی حلال نہیں بلعہ مردا ہے۔

☆☆ .....مرزائيوميرے اس سوال کا جواب دو کہ 52 سال جھوٹ بخے والاميے موعود کيے بن گيا؟۔

☆.....☆



بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

# خاتم النبين يعنى كلام اللى ميس ختم الدوة في الاسلام كى بشارت

جس بیں ختم نبوت کے دلاکل اور مرزا قادیانی کے کذب کی روش برا ہیں دکھائی گئی ہیں طالبین حق ضرور ملاحظہ کریں۔

اس کی مختر تو تیجے ہے۔ کہ اللہ تعالی نے حضرت سرورانبیاء علیم السلام کی وہ صفت بیان فرمائی جو حضرت مون وغیرہ انبیا علیم السلام میں نہیں پائی کئی متصود ہے کہ ہمارے رسول مجمد مصطفیٰ علی کی شرورت ہوتی قاثر اور فا کدہ ان کی زندگی تک محدود رہا تھا اور ان کے انتقال کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی محمصطفیٰ (علیہ الصلوٰة والمثاً) کی وہ شان ہے کہ آپ کا آ فاب نبوت قیامت تک درخشاں رہے گا اور آپ کی امت اس سے مستفید ہوتی رہے گا اور آپ کی ہم ایات اوراحکام کی تعلیم آپ کے علی کے کرام کرتے رہیں گے توجو بجائے انبیا کے جی اور آپ کی ہم ایات اوراحکام کی تعلیم آپ کے علی کے کرام کرتے رہیں گوتو جو بجائے انبیا کے جی اور آپ کی ہم ایا سے والا کسی طرح دائی جہنم کا مستحق نہ ہوگا مرز اغلام احمد قادیانی جو حضورا نور علی کو صفرت موئی علیہ السلام کے مثیل قرار دے کر آپ کے بعد انبیا وکا آتا قرار دیتا ہے اور ان کے نہ مانے داور تھی کی اور آپ کی امت کو بہترین امت نہیں کی امت کو بہترین امت نہیں کی امت کی بہترین امت نہیں مان اور صور تی آپ کی امت کو بہترین امت نہیں مان اور صور تی آپ کی امت کو بہترین امت نہیں مان اور صور تی آپ کی امت کی بہترین امت نہیں مان اور صور تی آ بیات قرآ نہیں کہتا ہے وہ حضورانور علی ہو کہ اس کی نہایت جگ کرتا ہے اور حضورانور میں بیا وہ دور تیل کی امت کو بہترین امت نہیں مان تا اور صور تی آ بیات قرآ نہیں کہتا ہے وہ حضور کی ایک کی امت کی بہترین امت نہیں مان تا وہ صور تی آ بیات قرآ نہیں کی کہتا ہے وہ حسور تی امت نہیں مان تا وہ صور تی آ بیات قرآ نہیں کی میک کرتا ہے اور کی بیات ہو کہ ان کی کی امت کی بہترین امت نہیں مان تا وہ تی کی امت کی بہترین امت نہیں کی دور تی کی امت کی بہترین امت نہیں کی دور تی کی امت کی بہترین امت نہیں کی امت کی بہترین امت نہیں کی دور تی کی امت کی بہترین امت نہیں کی دور تی بیات کی دور تی کی دور تی کی دور تی بھترین امت نہیں کی دور تی بی دور تی کی دو

بعدحمه خداونعت سرورانبياء عليه الصلؤة والثنأ كے ناظرين حق بين بغور ملاحظه كريں۔ لفظ خاتم النمين جواس مضمون كعنوان بربقلم جلى لكسا كيا بعربي لفظ باس ك و ہی معنی ہوں گے اور بالصرور و ہی ہوتا جا ہئیں جوعرب کے محاورہ اوران کی بول جال میں مروج تصاوراب تک بین کیونکةرآن مجید خاص محاوره عرب میں نازل ہوا ہے ای وجہ سے کی ذی علم یا بِعلم کو جائز نہیں ہوسکتا کہ ان معنی کوچھوڑ کر دوسرے معنی بیان کرے اس کو اس طرح سمجھ لینا جا ہے کہ غالب وہلوی کے رسالہ ار دومعلیٰ کے ہر جملہ کے وہی معنی ہوں سے جواہل زبان دہلی سجھتے میں اب اگر کوئی بنگالی یا کا بلی اس کے دوسرے معنی اپنے خیال کے بموجب کرنے گئے تو ہرگزوہ قابل اعتبار نہیں ہوں سے بلکداس کی جہالت مجھی جائے گی اور اگر اپیا کرے گا تو استحریف کہا جائے گاجس کی فدمت قرآن مجید میں آئی ہادراس کاالزام یہودکودیا گیا ہے کیونکہ یہودیوں کی عادت میہوگی تھی کرایے غلط مدعا اور جھوٹی ہاتوں کے ثابت کرنے کے لیے توریت میں لفظی اور معنوی تحریف کرتے تنے اور توریت کے اصلی معنی اور مطلب بدل کرعوام کواپنے غلط مدعا کا ثبوت توریت سے بتاتے تص بعید یمی حال مرزائیوں کا ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرما كر لفظى تحريف كا وروازه تو بندكر ديا البته معنوى تحريف متعدد كروه كرت بي مثلاً تير بوي صدی کے درمیان میں ایک گروہ بالی پیدا ہوا جس کے مائے والے بورپ اور امریکد اور ریکون میں زیادہ ہیں' بیگروہ قرآن مجید کو مان کر بیاکہتا ہے کہ ہمارے رسول نے شریعت محمد بیا کو بالکل منسوخ کردیا' اور حاری کتاب نے احکام محدید کو بدل دیا مثلاً مال 'بیٹی' بہن سے نکاح حرام تھا' ہاری کتاب کی روے ان سے نکاح جائز ہوگیا' اب مرشد کی بیوی کے سواسب سے نکاح کرنا جائز ہے مرزائیوں کواتی جرأت تو ندہوئی کہ مال بہن کواسے لیے جائز کر لیتے اور دوسری بوی کی

اب دیکھا جائے کہ یہ گروہ کیسی محکم آیوں میں تحریف کر کے اپنے مدعا کو ثابت کرتا ہے اس طرح مرزائی گروہ اپنے خیال میں غیرتشریتی نبوت کو ثابت کرنے میں خوب زور لگا کر بجیب بجیب طرح کے معنی بیان کر کے عوام کو فریب دیتے ہیں اور یہودیانہ تحریف معنویہ کانمونہ دکھاتے ہیں چنانچے لفظ خاتم انہین کی تحریف خوب ہی دل کھول کری ہے اور بجیب بجیب طرح کے معنی بیان کیے ہیں اور اعلانہ جھوٹ بول کر عوام کو فریب دیا ہے مصحیم معنی کی شرح ملاحظہ ہو۔ معنی بیان کیے ہیں اور اعلانہ جھوٹ بول کر عوام کو فریب دیا ہے مصحیم معنی کی شرح ملاحظہ ہو۔ خاتم انہین میں دولفظ ہیں خاتم اور انہین 'قرآن مجید میں لفظ خاتم دوطرح سے آیا

ہے یعنی جناب رسول اللہ علی فی زبان مبارک ہے اکثر پڑھنے والوں نے خاتم کی ت کوزیر سنا ہے اور جہلاء ای کو ہی سیح جھتے ہیں ، (حالا نکہ دونوں قرائیں سیح ہیں ) اس لفظ کے گئی معنی ہیں مہر کو بھی خاتم کہتے ہیں اور انگوشی کو بھی خاتم کہتے ہیں اور انگوشی کو بھی کہتے ہیں اور انگوشی کو بھی کہتے ہیں اور انگوشی کو بھی کہتے ہیں اور آخرشی کو بھی کہتے ہیں کر عنوان بیان میں انبیا کرائم کی جماعت کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور مضاف ہوتا ہے جس طرح عنوان بیان میں انبیا کرائم کی جماعت کی طرف مضاف کیا گیا ہے اور خاتم انتہین کہا گیا ہے اس حالت میں اس کے ایک ہی معنی ہیں کیونی آخر انتہین 'اس کے دوسر ہو معنی نہیں ہو سکتے چنا نچے کتاب لسان العرب (جو اہل عرب کے زدیک نہایت معتم اور مستند لغت معنی نہیں ہو سکتے چنا نچے کتاب لسان العرب (جو اہل عرب کے زدیک نہایت معتم اور مستند لغت ہی اس میں حضرت سرور انبیاء علیہ السلام کی صفت میں لفظ خاتم انتہین کے ہیں ایسی تی تمام اعبیا کے آخر میں میں حضرت سرور انبیاء علیہ السلام کی صفت میں لفظ خاتم انتہین کے ہیں ایسی تی تمام اعبیا کے آخر میں ہی ناتم اکو کی دوسرے معنی نہیں کیے 'اس کی پوری عبارت اور مطلب ملاحظہ میں آخر اس میں عبارت اور مطلب ملاحظہ میں آخر اس میں عبارت اور مطلب ملاحظہ میں آخر اس کی بوری عبارت اور مطلب ملاحظہ میں آخر و اصل عبارت اس کی ہیں ہے۔

ختام القوم و خاتمهم وخاتمهم اخرهم و محمد مَلَّا خاتم الانبياء عليه و عليهم الصلوة والسلام والخاتم والخاتم من اسماء النبي عَلَّا و في التزيل العزيز مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَسُولَ اللَّهِ وَ خَا تَمَ النبيين اى اخوهم (النالامربج ٣٥٥)

ختام القوم اورخاتم القوم تكوزر اورخاتم القوم تكوزرا فرقوم كوكت بيل يحن جب لفظ ختام يا خاتم وخاتم كوايك بماعت كى طرف مضاف كري تواس كم فني آخراورا نتاك موت بيل اوراً تخضرت خاتم الانبياء بيل اورخاتم اورخاتم دونول آپ ك تام بهى بيل اورقر آن مجيد بيل "جوماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و حاتم النبيين" آيا به وبال خاتم النبيين ك معنى آخرالنبيين ك بيل يعنى تمام نبيول ك آخر بيل آخ وال آپ ك يعدكوكى جديد نبى كى مرتبه كانبيل آك كاس ربعى غوركرنا چا بيك كه خاتم النبيين ك معنى ك بيان بعدكوكى جديد نبى كى مرتبه كانبيل آك كان ورتفيل ك بيك مراس كاكبيل اشاره بهى نبيل كيا كينين سك معنى كه بيان مل حب المان العرب نبي كس قد رتفسيل كي مجمراس كاكبيل اشاره بهى نبيل كيا كينين سك خاص انبياء مراد بيل اگرامي طرح ك تخصيص موتى تو ضرور بيان كرتے تا كه اصلى مدعا ظا بر موجا تا كام الله بيل مدعا ظا بر موجا تا ك

جب بيلفظ قرآن مجيد كاب اورجن كى زبان ميل قرآن مجيد نازل مواان كاقطعى فيصله ہے کہ اس کے معنی آخرالنمیین کے ہیں تو کلام النبی کے نفی قطعی ہے ثابت ہو گیا کہ حضرت سرور انبیاء محدرسول الله علی آخراننبین بی یعن حفرت آدم علیه السلام سے لے کر حفرت سرور انبیاء محر مصطفیٰ علیقہ تک جینے انبیاء آئے ہیں خواہ عالی مرتبہ یا کم مرتبہ سب کے بعد آخریں ہمارے رسول کریم بھیجے گئے' آپ کے بعد کی کو نبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا' اس کی وجہ یہ ہے ہر کہ ومہ يرروثن موجائ كحضورانور علق كى نبوت وبدايت كامامتاب قيامت تك روثن رب كااورآب کے خادم علمائے امت اس روشنی ہے مستنفید ہوکرساری امت کوفائدہ پہنچاتے رہیں سے اور بیعلما وَرَفَةُ الْأَنْبِينَاء كِمعزز خطاب مِمثرف رجي ع بده عزت اورم تبدب جوحفور انورك پیشتر کسی نی کوئیں ملا پیشتر ہر ہی کے بعد دوسرے نبی کی ضرورت ہوتی تھی اس مختصر بیان میں توختم نبوت كا ثبوت قر آن مجيد سے ديا كيا اوراس كي تفصيل رسالة تم النه ة في الاسلام ميں كي كئي ہے اور قرآن مجيدكى دس آيتول سے فتم نبوت كو ثابت كيا ہے اور خاتم النهين كے معنى متعدد كتب لغات كالمه بيان كے بين جس سے بالقين ابت مواكر حضور عظا كے بعد جونبوت كا دعوى كرے وہ بالیقین جھوٹا ہے اب اس کی تقدیق و تفصیل جناب رسول اللہ عظی نے اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے اور ایسے جھوٹے مدعیوں کی پیشین گوئی کی ہے جوآ پ کے بعد نبوت کا دعویٰ کریں کے چنانچارشادے۔

۱ ..... وانه سیکون فی امتی کذابون ثلفون کلهم یزعم انه نبی الله و انا
 خاتم النبیین لا نبی بعدی (مطم ۲۳ م ۳۹۷ تنی ۲۳۸ ۱۳۵ ایرداود ۲۲۸ ۲۲۸)

'' جناب رسول الله ﷺ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ میری امت میں تمیں جھوٹے ہوں کے اوران میں پرایک دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا رسول ہوں حالا نکہ میں تمام انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں عال نکہ میں تمام انبیاء کا ختم کرنے والا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔''

اس مدیث میں پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے جھوٹے مدعیان نبوت کو جھوٹا فرما کران کے جھوٹے ہوئے کی دلیل میں جملہ 'وَ اَنَاحَاتَمُ النّبِینَ لَا نَبِی بَعُدِیُ 'فرمایا جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں مجھے خاتم النبین فرمایا ہے جس کے معنی ہیں آ خرالنہین کے محرصور علی نے اس کی دوسری تغییر بیان کرنے کی غرض سے الفاظ بدل دیتے اور لانبی بعدی فرمایا یعنی میرے بعد کوئی نبی کسی قتم کانہ ہوگا نیچوم اس وجہ سے ہوا کہ لفظ نبی کشرہ و

اس حدیث کو توبان الوہریہ ابن عر ثمرہ ابن جندب الوہریہ وضی اللہ عنہم اصحاب

کرام سے سیح مسلم اور ترخی اور الوداؤدوغیرہم نے روایت کیا ہے لین صحاح سند کی متعدداور مستند

کتابوں میں متعدد صحابہ کرام سے منقول ہے بیحد یہ نہایت قابل غور کی وجہ سے ہاقل ہیکہ

اس حدیث میں جناب رسول اللہ عظافہ وہ باتوں کی پیشین گوئی فرماتے ہیں ایک بید کہ میرے بعد

جھوٹے مدعی نبوت آ کمیں کے دوسرے ہید کہ کوئی نبی میرے بعد مبعوث ہونے والانہیں ہے اس

معا کو تخلف اوقات میں متعدد طریقوں سے آپ نے بیان فرمایا ہے ایک تو یہ بیان ہوا۔

۲ سے ایس کر العمال کی جلد العمل توبان کی روایت میں بہی الفاظ ہیں بجرا یک لفظ کے۔

سے بیان ہے۔ "بیعث د جالون کلاہون قریبا من ثلاثین کلھم یز عم اند رسول الله"

میں بیان ہے۔ "بیعث د جالون کلاہون قریبا من ثلاثین کلھم یز عم اند رسول الله"

میں بیان ہے۔ "بیعث د جالون کلاہون قریبا من ثلاثین کلھم یز عم اند رسول الله"

کر ہے گا۔

س برزری میں ہے۔

· ''لاتقوم الساعة حتى يبعث كذابون دجالون قريب من ثلاثين كلهم يزعم انه

رمول الله" ( تريد كاجلام ١٥٥ باب ماجاء الاتقوم الساعة حتى يخرج كذابون)

لیعنی جب تک دنیا میں قریب تمیں کے جھوٹے دجال پیدا نہ ہولیں گے قیامت قائم نہ رگی۔

۵...... پانچوین حدیث (صحیح مسلم ج ۲ص ۱۲۰ باب الناس تنج القریش) میں جابر بن سمرة " مسلم میرون مدین مسلم ج ۲ص ۱۲۰ باب الناس تنج القریش ) میں جابر بن سمرة "

\_روایت ہے۔"سمعت النبی مُلْلِلْهُ ان بین یدی الساعة كذابین فاحذروهم"

'' جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے اپنی تمام امت سے فرمایا کہ قیامت کے قریب جھوٹے مدعی ہونے والے ہیں ان سے بچو''

جھوٹوں کے آنے کی اوران سے بیخنے کی تا کید کس طرح ہورہی ہے؟ مگر کسی جدیدنی کے آنے اور اس برایمان لانے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں آیا حالانکہ اس کا ذکر بھی ضرور تھا تیسری چھی اور یا نچویں مدیث میں نہایت صاف طورے میربیان ہے کدان جھوٹے مدعیوں کے لیے جناب رسول الله عظی كے بعد سے تيامت تك كوئى ونت معين نہيں ہے بلكه الفاظ سے بيمعلوم موتا ہے كقرب قيامت من زياده جول كے يعنى اگر چه جھو فے معى رسول الله عظافہ كة خرونت سے شروع مو ميئ مرقيامت تك ان كاسلسله آسته آسته رب كا كوئي وقت اييانبين موسكتا كه كها جائے کہاس پیشین کوئی کا وقت تمام ہو گیا'اب سیج نی آسکتے ہیں کوئکہ حدیث کے الفاظ اس کے بالکل خلاف ہیں اگر سے نی آئے توان صدیثوں میں ضروران کا بیان ہوتا کیونکہ جس طرح حجموثوں سے ڈرانا اور بیجانا ضروری تھاای طرح اگر سے نبی آنے والے تصفو ان پرایمان لانے کی ترغیب ہوتی اور ضرور ہوتی ' کیونکہ جس طرح جھوٹوں سے بیخنے کی ضرورت ہے اس طرح م المان الما المرض باس ليكى مديث مراكم آتاك أن انبياء الله سيبعث تحت نبوتی فالمنوا بھم" گراسمضمون کا توایک روایت میں بھی پر نہیں ہے اور جھوٹوں کے بیان میں متعدد حدیثیں مختلف طور ہے آئی ہیں اور بعض میں اسکے بعد نہایت صفائی ہے''لانہی بعدی" فرما کرمتعد دار یقے ہے ہرتم کے نبی کی نفی فرمائی ہے کی تشم کی تخصیص کی مدیث ہے ثابت نہیں ہوتی'الفاظ حدیث اور قرینہ ماسبق اور مالحق سب عموم پرشہادت دیتے ہیں اورجنس نبی کی ففی ابت ہوتی ہے گراس کے خلاف آ کھوں پر جہالت اور تعصب کی پی باندھ کران

حدیثوں میں بلادلیل تخصیص کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور عوام کے فریب دینے کو وہ اقوال پیش کیے جاتے ہیں جوکسی دلیا حقل اور نقل سے خاص کئے گئے ہیں اس پر ذراغور نہیں کرتے کہ کس کس طریقے سے حضور علیہ السلام نے سچ نبی کے ہونے کی عام طور پر نفی کی ہے اور خصوصیت کا کہیں اشارہ بھی نہیں فرمایا ہے جس کو دعویٰ ہووہ کوئی حدیث پیش کرئے اس بیان میں پہلاطریقہ 'لانبی بعدی' ہے'اس طریقے کی چند حدیث پیش نظر ہیں جن میں تخصیص کا کہیں اشارہ بھی نہیں ہے۔

۲ .....طریقدیے آنا اخو الانبیاء " ش تمام انبیا کے آخریل ہوں (ابن بجر ۲۹۷) کے ۔..سطریقہ تاکید کے ساتھ 'فانی اخو الانبیاء " اس ش شبہ نہیں کہ ش تمام انبیاء کے آخریس ہوں۔ (صح مسلم جاس ۲۹۸)

٨.....طريقة 'انا خاتم الانبياء" من تمام انبياء وتم كرف والامول.

(كنزالعمال ج٢١ص ١٤٠ صديث نمبر ٣٣٩٩٩)

ان تین طریقوں میں تولائی بعدی کی طرح الفی جنس کانہیں ہے اور لافت الاعلی کا فریب کچھ چل نہیں سکتا۔

9.........طریقہ 'انه لائبی بعدی و سیکون حلفاء'' اس میں شبہیں کہ میرے بعد کوئی ہی نہ ہوگا' بلکہ خلفاء ہوں گے۔ (صح بخاری ج اص ۱۹۱۱) اس میں جناب رسول اللہ عظیم نے لفظ سیکون خلفاء فر ما کرنہایت صاف طور سے سیکون خلفاء فر ما کرنہایت صاف طور سے دو پیشینگوئی آپ نے فر ما کیں اوّل کی قتم کے نبی کے نہ ہونے کی اور دوسرے خلیفہ کے ہونے کی اگر کرفتہ کی کوئی نبی ہوتا تو یہاں ضرور اس کا ذکر فرماتے۔

البسس وسوال طريقة "لم يبق من النبوة الاالمبشوات" (بخارى ٢٦ص١٠٠٥ بإب الرؤيا
 الصالة مسلم حاص ١٩١١ بالنهى عن قراءة القرآن في المركوع والسبود)

لینی نبوت کا کوئی حصہ اور کوئی شعبہ اور جز' باتی نہیں رہا' صرف عمدہ خواہیں باتی ہیں اس
کا حاصل سے ہوا کہ نبوت کے اجزاء میں جن کا ہونا نبی کے لیے ضروری ہے اب ان اجزاء میں سے
کوئی جزء کسی کونہ ملے گا' صرف ایک حصہ اس کا امت محمد سے کے نیک لوگوں میں پایا جائے گا' لینی
صافحین امت محمد بی خواب دیکھیں گے اور اس کا ظہور ہوگا' اس صحح ترین صدیث نے طلی' بروزی' ہر
طرح کی نبوت کی فئی کر دی اور نہایت صاف طور سے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کے بعد کسی کوکسی طور

کی نبوت کا مرتبہ نہ طے گا' اور نبوت کا جز اور جوحصہ باقی رہاہے اس سے کوئی نبی نہیں ہوسکتا' ای وجہ سے صدیث میں صاف طور سے فرمادیا کہ لم یبق من النبو قایعنی نبوت کا کوئی جز اور کوئی حصہ باقی نہیں رہا بجز سچی خواب کے۔

اا......طریقه ابن عسا کر روایت کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیه السلام نے حضرت جمرائیل علیه السلام سے دریافت کیا اورانہوں نے جواب دیا۔

"قَالَ ادَمُ مَنْ مُحَمَّدٌ قَالَ آخِرُ وُلُدكَ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ"

(كنزالعمال جااص ٥٥٥ مديث نمبر٣٢١٣٩)

یعن حفرت آ دم علیه السلام نے جرائیل سے دریافت کیا کہ محد ( علیہ ) کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جینے انبیاء تہاری اولا دیس ہوں کے ان سب کے آخریس بیتمہارے بیٹے نبی ہوں گے۔

اس روایت میں کوئی بناوٹ مرزائیوں کی نہیں چل سکتی اس میں تو نہایت صاف طریقہ سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دہیں جس قدرا نبیاء ہوں کے عالی مرتبہ یا کم مرتبہ سب کے آخر میں محمد رسول نبی ہوں گے آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔

ناظرین احادیث ندکورہ اورختم نبوت کے طریقوں کے بیان سے کس قدرروثن ہور ہا ہے کہ جناب رسول اللہ ؓ نے عقیدہ ختم نبوت کو اس قدرضروری اورمہتم بالشان سمجھا تھا کہ متعدہ اصحاب سے مختلف اوقات میں صاف بیانی کے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔

تا كمرى كم علم ناتف فهم كوبحى اس كي يحف على كوئى عذر ندر ب محرقاديانى مبلغ الى كمائى كى دهن على حواس باخته موكة بين كم علم احاد يد يحجه قطعيد كم مقابله على قول الافتى الا على پيش كرتے بين اور الاصلوة الابفاتحة الكتاب كود يكھاتے بين اور اتنائيس بحصة كه الافتى الاعلى كى خصوصيت تو چهم ديداور باتھوں كے ممائداور مشاہدہ كرار بى ہے كہ به انتها دوسر بحوان موجود بين اس ليے الافتى سايك فاص صفت كے جوان مراد بين اگر فاص جوان مردانه ليے جاكمين تو معائداس جملكو جهونا قرارد كا الانبى بعدى على تخصيص كى كون كى ديل ہے؟ اى طرح "لا صلوة الابفاتحة الكتاب كودوسرى حديث قرأة الامام قرأة اله ورئيل ہے؟ اى طرح كرن كے مبلغ قاديان كون اپناكوتاہ كرتے بين اوردائى جهم على كرنا چاہد ہيں اس البت سے خاص كررى ب كے مبلغ قاديان كون اپناكوتاہ كرتے بين اوردائى جهم على كرنا چاہد بين اس البت خوب بجولوك لائے في جن كا كلام عرب على عام فى كے واسطے موضوع ہے ہاں البت

جہاں عقلی یانعتی کافی دلیل اس کےخلاف پر ہوگی اُس وقت وہ خاص ہوجائے گا۔اب قادیا نیوں کا لانبى بعدى كوفاص كرناايان ب جيكوئى بت برست لا اله الا الله كوفاص كر اورب معنی کیے کہ جومعبود عالی مرتبہ ہے وہ اللہ ہے اس سے جھوٹے معبودوں کی نفی نہیں ہوتی جو کم مرتبہ کے ہیں اب اگرآپ بت پرستوں کے شریک ہول اور کلم طیب کے لائے نفی جنس میں خصوصیت کے قائل ہوں اور جھوٹے معبودوں کو ما نمیں تو ہم آپ سے خطاب چھوڑ دیں گے اور اگر آپ ان کے معبودوں کونشلیم ندکریں اور کلمہ لا الله الا الله سے عام معبودوں کی نفی ثابت کریں گے تو لانبى بعدى من بھى آپ كو عام نفى ثابت كرنى ہوگى كوئى خصوصيت آپ ثابت نبيس كرسكتے کیونکہ الفاظ عرب محاورہ عرب میں جس معنی کے لیے موضوع ہیں اس سے جومطلب سمجھا جاتا ہے وہی مطلب ہرعربی جملہ کا ہونا ضرور ہے البتہ بعض وقت کسی دلیل عقلی یا نفتی سے اس کے خلاف ہو سكتا ب جس طرح مبلغ قادياني نے چند جملے كھے ہيں ان ميں دليل عقلي يانقتي خاص كرنے كى موجود ہے جیسا کہ بیان کیا گیا' یہاں تک ختم نبوت کے ثبوت میں بارہ حدیثیں بیان کی گئیں اور مبلغ مرزائی کےشبہات کا جواب دیا گیا'اس کے بعد چند حدیثوں کی تفصیل اور بھی ملاحظہ کیجئے۔ ... حدیث صحیح ابن ماجد میں وجال کے بیان میں ایک طویل حدیث مذکور ہے اس میں جناب رسول الله عظاف نهايت على صفائى سائى امت سے خاطب موكر فرايا ہے۔ انَا آخِرُ الْانْبِيَاءِ وَ أَنْتُمُ اخِرُ الْاُمَمُ. (ابن اجرباب فن الدجال ٢٩٧)

ان اجر الا ببیاء و انتم اجر الا مم، (این اجراب منتا الدجان ۱۹۷۷)

این میں تمام انبیا کے آخر میں ہوں اور تم تمام امتوں کے آخر میں ہو۔ ندمیرے
بعد کوئی نبی ہے اور نہ تہمارے بعد کوئی امت ہے لین امت محدید کے بعد کوئی مرزائی یا غلامی یا

غلمدى يااحمدى امت ندہوگا۔

خوب خیال رہے کہ یہاں الانبیاء میں اور الامم میں کی قتم کی تخصیص نہیں ہے جو تخصیص نہیں ہے جو تخصیص نہیں ہے جو تخصیص کرے وہ بلادلیل حدیث نبوی میں یہودیا نتی رمعنوی کرتا ہے اس حدیث میں حضور انور گئے نظا خاتم نہیں فرمایا بلکہ اس کی جگہ ایساصاف لفظ فرمایا جسے جائل بھی بھتا ہے کہ آخم تخصرت نے اپنے آپ کو آخر الانبیا ،فرمایا جس کے معنی عام وخاص ہرا یک بیت کھف یہی بھتا ہے کہ ہمارے رسول اللہ سب انبیاء کے آخر میں تشریف لائے۔ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی میتو پہلا جملے میں تا کیداور تشریح کردی کیونکہ جب کوئی نی آتا ہے تو اس کی است خاص ہوتی ہے اور جب است محمد میرے بعد کوئی است نہیں جب کوئی نی آتا ہے تو اس کی است خاص ہوتی ہے اور جب است محمد میرے بعد کوئی است نہیں

ہت کوئی نبی بھی نہیں ہوسکتا۔ دیکھا جائے کہ کس صفائی ہے اور کیسے عمدہ طریقے ہے خاتم النہین کے معنی آخر النہیں کے معنی آخر النہیں کے معنی آخر النہیں کے معام النہیں ہے اور زبان ورازی جواب اس کے پہلے دیا گیا ہے چونکہ حقانیت اور بجھ ہے انہیں کچھ واسط نہیں ہے اور زبان ورازی خوب آتی ہے وہ اس حدیث کو جواس میں دوسری حدیث اپنی تا بچھی سے پیش کرتے ہیں وہ ہے ہے۔

۱۳ ا ..... قال رسول الله مُلْكِلَّهُ فاني اخو الانبياء وان مسجدي اخو المساجد (صحيم الله مُلْكِلَّهُ فاني احرال ۱۳۲۸ باب نصل الصلوة بمسجدي مكة والمدينه)

لینی بین آخرالانبیاء موں اور میری مبحد آخری مبحد ہیں۔ یعنی جس طرح اس مدیث بیں رسول اللہ ملک آئی مبحد کو آخری مبحد میں مبدی اللہ ملک آئی مبحد کے ابعد ہزاروں مبحد میں بنیں اور بنتی رہیں گئ اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو آخر الانبیاء کہا ہے جس طرح آپ کی مبحد کے بعد اور انبیا موں گے؟
کے بعد اور مبحد میں بنیں اسی طرح آپ کی نبوت کے بعد اور انبیا موں گے؟

مبلغ صاحب حدیث کا مطلب بیان کرنے سے عاجز ہیں' آ نجناب بیق فرمائے کہ آخری مجد کہنے سے کیا مقصد ہے؟ کیا آخری نبوت حضرت سرورا نبیاء اور آپ کی آخری مجد میں مشاہبت تامہ ہا اور جس طرح آپ کی مجد کے بعد دنیا ہیں بیٹار مجدیں ہوتی رہیں اور ہوتی رہیں گوئی قریداور کوئی قصبہ مسلمانوں کا مجدسے خالی نہیں رہا ہیں حالت آپ کی نبوت کے بعد انبیاء کی ہونی چا ہوتی چا اور آپ کے خیال کے بعوجب جس طرح حضرت موئی علیہ السلام کی امت میں بہت نے ہی ہوئے اس طرح حضرت سرورا نبیاء کی امت میں بھی بے شارا نبیاء ہونے چا ہیں اور ہروقت میں حسب عادت اللی ان بے شارا نبیاء کی امت میں بھی بے شارا نبیاء ہونے و ہیں گے جس کا حاصل میہوگا کہ امت محمد ہیں ہوئی کے دوقت میں مردم شاری کے لحاظ سے اب بیا ندازہ کہ ایک وقت اور ایک نبی کے دوود سے کس قدر جبنی ہوں گے؟ اس کی حالت مرزا قادیانی کے دوود سے معلوم ہو گئی ہے آپ کے دوقت میں مردم شاری کے لحاظ سے قادیانی کے دوود سے معلوم ہو گئی ہے آپ کے دوقت میں مردم شاری کے لحاظ سے چالیس کروڑ امت محمد بیشی ان میں سے دوچار ہزاریا دوچار الا کھتو بچے اور باتی سب جبنم کے سختی ہوگے اور بہتی سب جبنم کے سختی امت میں ہوگے اور بہتی سب جبنم کے سختی امت محمد بیشی گئی البتہ دوچار کا کھریم دائی رہت قبر کا جنم کی جبنم میں ان کی دور شرک کے گئی میں ان کی دور شرک کے گئی کا اور وہ دوچار کا کھریم میں ان کی دور شرک کے گئی دور شرک کے گیا دوروہ دوچار کا کھریم کی میں ان کی دور شرک کی گا دورہ دوچار کا کھریم کی اس کی دورش کر کی اور وہ دوچار کا کھریمی اس میں داخل تھے۔

ملغ صاحب بيتوآب كي بيان سالانم آتا جاب أكرآب كامطلب يجهاورب توصاف بیان کیجے مرابیامطلب بیان کیجے جس کی تعین کی دلیل سے ہو مربی آب کے امکان میں نہیں ہے آپ راہ نجات چھوڑ کر بہتے جارہے ہیں اب حدیث کا مطلب مجھ سے سنے جس طرح اس سے پہلے تیرہ صدیثوں سے ٹابت ہو چکا ہے کہ نبوت فتم ہو چکی حضور علاق کے بعد کوئی نی نہ ہوگا اس طرح اس حدیث میں آنخضرت نہایت تاکیدے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آ خرالانبیاء موں میرے بعد کسی کونیوت کا مرتبہ ند ملے گا اور اس کے بعد معجدی آخر المساجد اس مطلب کی تاکید ہے لین انبیاء کی مجدیں جھے سے پہلے بہت ہو چکیں اب یہ میری معجد آخری مجد ہاں کے بعد نی کی مجد کوئی نہ ہوگی اس کی تشریح اور اس مطلب کے دلائل ملاحظہ ہوں۔ ا....اس مديث مين اليي صراحت اورتا كيد سختم نبوت كے عقيد بے كوبيان كيا ہے كہ كسي فہیدہ ایما ندارکوا تکارکی مخبائش نہیں ہو یکتی ملاحظہ ہورسول اللہ نے تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اس میں شبہیں کہ میں آخرالانبیاء ہوں اس لفظ کے معنی زبان اردو میں اور عربی میں بقینی طور سے یہی ہیں كررسول الله تممام انبياءكة خريس بيس آب كي بعدكوكي في ندموكا انبیاء لفظ جمع ہے اوراس پرالف لام استغراق کا ہے یاجنس کا اس لیے ہرمتم کے نبی کو شامل ہے کوئی وجنہیں ہے جس سے کی قتم کی تخصیص کی جائے۔ امت کوآ خرالام فرماتے ہیں اس کا بتیجہ اور حاصل یہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ کیونکہ اگرآ کیے بعد کوئی نبی ہوتا اور امت محمد یہ کے سواکوئی دوسری امت ہوتی تو قر آن مجید کی کسی آیت میں یا کسی روایت میں صاف طور ہے اس کاذ کر ضرور آتا مگر کہیں نہیں آیا۔

سسسسک قدر عقل وفہم سلب کردی گئی ہے کہ جھوٹے کذابوں کے آنے کا ذکر تو صاف طور سے بار بار آئے اور چوں کے آنے کا ذکر کہیں نہ پایا جائے 'یرکامل تقد بق اس بات کی ہے کہ جناب سرورانبیاء علاقہ آخرالانبیاء ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا اس کے علاوہ کہلی حدیث کے بیان میں اس کا بیان و کی عواب اس بیان کوزیادہ طول نہیں دیتا اس قدر کہتا ہوں کہ علامہ ذر قائی نے مؤطا کی شرح میں اس آخری مجد کے تین معنی ہمارے موافق بیان کئے ہیں اگر کتاب میسر ہواور دیکھنے اور اگر رہے تھی نہ ہوتو جناب رسول اللہ علیقے کی زبان مبارک سے اپنی جہال و کذا لی پرشہادت ملاحظہ کر کے کھیتو خوف خدا کرو۔

### فضل الحرمين والمسجد الاقصلي

م ا ..... "اناخاتم الانبياء و مسجدي خاتم مساجد الانبياء "

( كنزالعمال ج١٢٥ ٥ ٢٥ عديث نمبر ٣٣٩٩٩)

'' میں تمام انبیاء کے آخر میں ہوں اور میری مجد تمام انبیاؤں کی مجد کے آخر میں ہے لینی میرے بعد منہ کوئی نبی ہونے والا ہے اور منہ کوئی نبی کی مجد ہوگ ۔''

جس طرح آپ پر نبوت ختم ہے اور آپ طاتم الانبیاء ہیں اس طرح آپ کی معید خاتم مساجد الانبیاء ہیں اس طرح آپ کی معید خاتم مساجد الانبیاء ہیں نہ ہوگا تو نبی کی معید ہیں نہ ہے گا جرب کوئی نبی شہوگا تو نبی کی معید ہیں نہ ہے گا جرب نازل ہوکر آئیں گے تو رسول اللہ علی کے معید ہیں نماز پڑھیں گے کوئی نئی مسجد نبیل بنائیں گے (جسے انبیاء کی مساجد ہیں اضافہ قرار دیا جا سکے ) اس لیے آپ کی معید آخر المساجد الانبیاء ہوئی دیکھا جائے کہ ایک حدیث ہیں آپ نے آخری معید کا صاف بیان نبیل فرمایا ؟ گرنی کے آنے کا ذکر تو کسی حدیث ہیں آپ نے کسی طرح نبیل فرمایا وہ تفصیل رسالہ ختم الدی قال سلام میں دیکھے گا اور اپنج جہل مرکب کو معائنہ کیجے گا۔

الغرض جناب رسول الله عنى خلاف قرآن اوراحاد يث صحيحه كا بي طرف سے لگا تا ہم معنى سے انكار كرتا ہے اوردوسر مے عنى خلاف قرآن اوراحاد يث صحيحه كا بي طرف سے لگا تا ہم وہ بالفترور جناب رسول الله عليہ كا مكذب ہے اور مسلمانوں كو بہكا تا ہے اگر چہ ظاہر ميں بغرض فريب دہى انكار نہ كر ہے اورتعريف كرتار ہے خود مرزا قاويانى جناب رسول الله عليہ كى تعريف بھى كرتے تقے اور جب ابنى تعریف كے جوش ميں آتے تھے تو كہيں تو اپنے كورسول الله عليہ كى برابراور كہيں اپنى آپ كو بہت بڑھا ہوا كہتے تھے چنانچان كا كہيں تو اپنى كورسول الله عليہ كے برابراور كہيں اپنى آپ كو بہت بڑھا ہوا كہتے تھے چنانچان كا الہام ہے ' آ تانى مالم يوت احد من العالمين' يعنى الله تعالىٰ نے بھے كووہ فضائل و كمالات ديئے جو عالم ميں كى كونييں ديئے ' اب ظاہر ہے كہ اس الہام ہے مرزا قاديانى كودعوى ہے كہ ميں سارے اخبياء اورا ولياء ہے افضل ہوں تحدہ گوڑ و يہ ميں لکھتے ہيں كہ رسول اللہ ہے تين ہزار معنی سارے اخبياء اورا ولياء ہے افضل ہوں تحدہ گوڑ و یہ میں لکھتے ہیں كہ رسول اللہ ہے تين ہزار معنی اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کا میں اللہ کوسو خوال کی تعداد تین اللہ کا میں اللہ کے تھے اب خیال کرنے کا ظاہر ہوا كہ وہ اب خيال كرنے كا طاہر ہوا كہ وہ اب خيال كرنے كا طاہر ہوا كہ وہ اب خيال كرنے كا طاہر ہوا كہ وہ اب خيال كرنے كا خاس اللہ کی ہوں كے دو اللہ کو برا کیال کو اللہ کی تھے اب خيال كرنے كا کہ دو اب خيال كرنے كا کہ کہ کہ اب دول اللہ کی ہوں كے دول کیال کرنے كا کہ کہ کونیوں كیال کرنے كا کہ کونیوں کیال کرنے كا کہ کونیوں کیا کہ کونیوں کیال کرنے كا کہ کونیوں کیا کہ کونیوں کیا کہ کونیوں کیال کرنے كا کہ کونیوں کیا کونیوں کیا کہ کونیوں کیا کو

مقام ہے کہ جوجھوٹوں کا سردار اور فریبیوں کا افسر ہو چنانچے متعدد رسالوں میں ان کے جھوٹ و فریب دیکھائے گئے ہیں مگر کسی قادیانی نے وم تونہیں مارا اسے مبلغ صاحب نبی اور اپنا مرشد مانتے میں ندکورہ حدیثوں میں ختم نبوت کے بیان کاجو یا نچواں طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کی کامل طورے شرح کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جس سے لا نَبِی بَعْدِی کاعموم آ فاب کی طرح روثن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرورانبیاءعلیہ الصلو ۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ انبیاء سیاست کرتے رہے اوراحکام دینی اور دنیاوی سب کا اجراء اس وقت کے نبی کے اختیار میں ہوتا تھاجب ایک نبی کا انتقال ہوتا تواس کے بعد ہی اس کی جگہ دوسرانی اللہ تعالیٰ قائم کرتا تھااس سے بخوبی ثابت مواکرتمام انبیاء نی اسرائیل کافیضان اور اثر بدایت ان کی زندگی تک محدودر متا تھااس لیے ان کے انتقال کے بعد ہی دوسرانی بدایت کے لیے بھیجا جاتا تھااس حالت میں حضرت موتی اور تمام انبیائے بن اسرائیل برابر ہیں گر اہل علم اس سے بخوبی واقف ہیں کہ ان انبیائے بن اسرائیل کے مراتب میں فرق تھابعض عالی مرتبہ اوربعض کم مرتبہ کے تھے ان سب کی حالت یکسال بیان فر ما کرحضور انورا پی عظمت وشان کوعام فہم طریقے سے تاکید اور عموم کے ساتھ واس طرح بیان فرماتے ہیں وَانَّهٔ لا نَبِیّ بَعْدِی لین اس کواچھی طرح تحقیق سے معلوم کراو کہ میرے بعد کوئی نبی ہونے والانہیں ہے یعنی کسی کونبوت کا مرتبہ نہیں ملے گا البتہ خلفاء ہول کے جوامت محدید کی سیای خدمات کوانجام دیں کے چنانچدارشاد ہے کہ۔

۵ ا ...... کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلماهلک بنی خلفه بنی و انه
 لانبی بعدی و سیکون خلفاء (بخاریجا ۱۹ ایس ۱۹۹۱) با با ذکرین تی امرائیل)

بنی اسرائنل پرانبیاء حکومت کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگد دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا البتہ خلفاء ہوں گے اور وہ سیاست کریں گے۔

الغرض حضور یہ اس حدیث میں اپ بعد مطلقاً ہر طرح کے نبی کے آنے کی نفی اس طرح فر مادی کہ کوئی شبہ باتی شدر کھا کیونکہ اس لفظ نبی کے عموم کا ثبوت پہلے لفظ نبی کے عموم سے بخو بی خاب ہوتا ہے کیونکہ پہلے عام انبیاء کے آنے کا اثبات جناب رسول اللہ علی فر مارہ ہیں اس کے مصل ہی اپنے بعد کی حالت اس لفظ نبی سے بیان کرتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے نبی کے آئے کو اس لیے عمومیت لفظ کے علاوہ بیان سابق دوسری کے آئے کو اس لیے عمومیت لفظ کے علاوہ بیان سابق دوسری

اس حدیث سے نہایت روثن طریقے سے دویا تیں ثابت ہوئیں ایک بدکہ جناب رسول الله علی کے بعد نبوت تشریعی فیرتشریعی ظلی بروزی کسی طرح کی نہیں ہوسکتی لیعنی مہلے طریقے میں جوصدیث نقل کی گئ ہاس کے آخری جلد 'لانبی بعدی' میں الفی جنس آیا ہے جس سے ہرقتم کے نبی کی نفی ہوگئ اور ثابت ہو گیا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کسی فتم کا نبی نہیں آئے گا گریے موم کا ثبوت علمی طریقے سے بے جے عوام نہیں سمجھتے اس لیے مرزائی ان سے جھوٹی باتیں بنا کرفریب دے سکتے ہیں اس طرح دوسر سے طریقے میں بھی جابلوں اور کم فہوں کو بہکا سکتے ہیں مرحدیث کے اس طریقے میں پہلے عام انبیاء علیہ السلام کی حالت بیان کرے اپنے بعد کی حالت ایسے الفاظ سے بیان فر مائی جس سے ان کے فریب کے راستے بند ہو گئے کیونکہ پہلے آپ نے ہوتم کے انبیاء کا آتا بیان فرمایا کسی تتم ی تخصیص نہیں کی اور اپنے بعد نبی کے ندآ نے کوتا کید ہے فرما کر خلفاء کا ہوتا بیان فرمایا اس سے بیٹنی طور سے ظاہر ہو گیا کد سول اللہ عظیمہ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہ ہوگا اور کسی خلیفہ کونبی کالقب نہیں ملے گا کیونکہ آئے نے پہلے''لانہی بعدی'' کہ کر''سیکون خلفاء" فرمایا ہے اگر کسی خلیفہ کونی کالقب ملی تو آپ اس کے پیشتر'' لانبی بعدی" مجمی نفرماتے ہیں آپ کاسب سے پہلے عام لفظ میں انبیاء بی اسرائیل کااس طرح ذ کر فرمانا کہ بنی اسرائیل برانبیاء حکومت کرتے تھے جب کسی نبی کا انتقال ہوتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا تھا اور سیاس و فدہبی خدمات اس کے متعلق ہوجائے تھے اس کے بعد تا کید کے ساتھ عام طریقتہ ہریپفر مایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگامحض اس پراکتفانہیں فرمایا بلکہ جوآپ كے بعد مونے والے بيں يعنى ظفاء أنبيس بيان فرماديا بيصاف اس امر بردليل ہے كمآ پ ك بعد كسى طرح كاكوئى ني نه موكا كيونكه ني كي نفي كرنے كے بعد جملة "سيكون خلفاء" فرمانے ے یہی مقصود ہے کہ اگر کئی کے دل میں سیخطرہ ہو کہ بنی اسرائیل کی طرح جب آپ کے بعد
انبیاء نہ ہوں گے تو پھر امت محد سی کی سیاست کس کے ہاتھ میں رہے گی اور احکام شرعیہ کس طرح
نفوذیا کیں گے؟ تو اس کا جواب حضرت نے دیا کہ جس طرح بنی اسرائیل پر انبیاء سیاست کرتے
تھے اور ایک کے انتقال کے بعد دوسرا نبی اس کا جائشین ہو جاتا تھا امت محمد سے پر خلفاء سیاست
کریں گے کیونکہ نبوت تو مجھ پرختم ہوگئ للہذا جو کام کہ انبیائے بنی اسرائیل انجام دیتے تھے اس
خدمت کوامت محمد سیمیں خلفاء انجام دیں گے اب ہر محف سیم سیمی سکتا ہے کہ اگر امت محمد سیمی کی
طرح کے انبیاء کا آنا حضور کے خاتم انبین ہونے کے بعد جائز ہوتا تو ضرور آپ اس کی خبر دیے
کونکہ آپ اپنے بعد کی حالت بیان فر مارہ ہیں اور نظام شریعت کی سیاست کے متعلق خبر دے
دے ہیں کہ کس کے ہاتھوں سیکام انجام پائے گا؟ اور جب آپ نے اس کے لیے کی نبی کی خبر
نہیں دی کمک کے بعد کر بایا کہ خلفاء ہوں گے تو صاف خاہر ہوگیا کہ آپ کے بعد کس طرح کا کوئی نبی

اس میں حضور علیہ السلام کی نہا ہے عظمت وشان سیہ وئی کہ تمام انبیائے نی اسرائیل کی ہدایت کا اثر ان کی زندگی تک محدود رہا اور حضور انور عظیہ کی ہدایت کا روشن جراغ قیامت تک درخشاں رہےگا' مرزادیا نی نے جا بجاحضور انور علیہ السلام کو مثیل موٹی علیہ السلام قرار دیا ہے جس کے کمال درجہ کی ہے حرمتی حضور انور علیہ کی ہوتی ہے کیونکہ آپ تو حضرت موتی سے بدر جہا بلند مرتبہ بیں' اور مرزا کا مثیل موتی کہنا جس کے معنی سے بیں کہ سرور انبیاء علیہ موٹی علیہ السلام کے برابر تونہیں ہیں گران کے مشابہ تھے الی علم اس کو بخو تی جھیں گے۔

٢ ا ..... اب ميں وہ ارشاد نبوى نقل كرتا ہوں جو آپ نے آخر عمر ميں جماعت كثير يعنى ايك لا كھ چواليس ہزار اصحاب كرام كے روبر ونہايت زور شور سے بيان فرمايا ہے يعنی اپنی وفات سے تين مهينے كئى روز پيشتر جمتة الوواع ميں ''قصواء'' اپنی اوٹنی پر سوار ہوكر پہاڑى پر چڑھ كر جماعت ندكورہ كے روبر ونہايت ضرورى اور بدايات عامر آپ نے بيان فرمائے ہيں ان ميں خاص طور سے بيعام ارشاد بھى ہوا۔

"عن ابن امامة ايها الناس انه لانبي بعدى ولا امة بعدكم الا فاعبدوا وبكم" النح (كزالعمال جلد ٣٠٢٥ مر ٢٩٥ مديث تبر١٢٩٢٣)

'' کہ اے حاضرین جماعت اس کومعلوم کرو کہ میرے بعد کوئی نبی نبیں ہے اور نہ

تہرار ہے بعد کوئی امت ہے اس کواعتقاد کر کے توب متنبہ ہوجا و اور اللہ کی یاد میں مشغول رہو۔''
طالبین حق اس حدیث کے معنی اور الفاظ پر خوب غور فرما کیں کہ کس طرح آپ نے اپنے بعد کی نبی کے نہ ہونے کی بشارت دی طاحظہ ہوا اس وصیت کے اعلان کے واسطے بہت بڑا جمع کیا اور اس جمع میں او نمنی پر سوار ہو کر عام صاضرین کو متوجہ کر کے پہلے بہی فرما یا کہ 'آلہ لا کہ بھدئی'' جس میں کوئی لفظ الیا نہیں ہے جس کے متعدد معنی ہوں کیا کوئی الیا لفظ ہوجے عام طور پر لوگ جھتے نہ ہوں کا لاگائیں فرما یا کہ 'آلہ لا کہ بھیت نہ ہوں کا لگا اس کے علاوہ ہرا یک فرما یا کہ بھش نا ہمجھ نس پر ست دوسرے معنی لگا کر گراہ نہ ہوں اس کے علاوہ ہرا یک فری ہوش ہجھ سکتا ہے کہ جناب رسول اللہ کے درمیانی حصد میں بار ہا بیان کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ آخری عمر میں بھی جلسے عام کر کے کہ درمیانی حصد میں بار ہا بیان کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ آخری عمر میں بھی جلسے عام کر کے بلندی پر کھڑ ہے ہوکر یہ وصیت فرمائی کہ دیکھوالیا خیال ہرگز نہ کرنا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا بلکہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا 'بلکہ کہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا 'بلکہ کہ میرے بعد کوئی امت تھر ہوگی ہو اس کی تا کید اس طرح فرماتے جیں ''و لا کہ اُملہ بغذ ہی کہ نہو ہو ہے نے قرآن مجید کی اس نص قطعی کی کیسی تا سیداور تشریخ فرمائی ہے جس ان احادیث نبویہ نہویہ نے قرآن مجید کی اس نص قطعی کی کیسی تا سیداور تشریخ فرمائی ہے جس کا ذکراد پر کہا گیا۔

اب اس کے بعد جس کے دل میں کچھ بھی ایمان ہاں کے خیال میں کھی اس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، مگر چونکہ مرزائی مذہب کی خطرہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جناب رسول اللہ علی کے بعد کوئی سچانی ہوگا، مگر چونکہ مرزائی مذہب کی بنیاد خدا اور رسول کے بالکل خلاف ہاں لیے یہاں بھی قرآن مجید کے نفی قطعی اور بہت ی اماویٹ معجد کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ علی کے واقعیت نہیں ہے اس کے رہیں گے اور چونکہ قرآن وحدیث کے اصلی اور مجھے معنی سے انہیں کچھ واقعیت نہیں ہے باکہ مرزاقا دیانی یاان کے کسی خاص مرید نے یہودیا نہ تریف کر کے جومعنی بنا کر کہددیئے ہیں انہیں غلام معنی پران کا ایمان ہے اس لیے بمقتصائے جہل مرکب قرآن مجید سے اس کا شوت ہیں۔

اس مختفر بیان سے قرآن مجید کے ایک نص قطعی اور سولہ احادیث صریح صحیحہ سے ثابت ہوگیا کہ جناب رسول ﷺ پر نبوت ورسالت ختم ہوگئ آپ کے بعد کسی کو مرتبہ نبوت نہیں ملے گا اس وجہ سے تمام اولیائے کرام کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ عظی کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے

گا اور کسی پروی نبوت نہیں آئے گئ بالفرض اگر کوئی ولی ظاف صرح قرآن مجیدا ورا صادیت صحیحہ کے کہتو اس کا قول لائق توجہ نہ ہوگا اور اس کی غلطی تھی جائے گئ یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ صاحب فقو حات کی نبیت ہمارے علیاء میں اختلاف ہے بعض انہیں بہت برائی ہے یاد کرتے ہیں بعض انہیں بڑا بررگ سجھتے ہیں گر بعض سائل میں غلطی کے قائل ہیں فرخ الباری ملاحظہ ہوا ور بعض ان کے زیادہ معتقد ہیں عبدالو ہاب شعرانی انہیں بہت مانتے ہیں اور اپنی کتاب بواقیت میں انہیں کے اقوال نقل کیے ہیں اور اپنی کتاب بواقیت میں انہیں کے اقوال نقل کیے ہیں اب اگر بقائے نبوت کے وہ قائل ہیں تو علیا نے مشکر بین کے زد دیک ان کا ایسانی حال ہوگا جیسا مرز اغلام احمد قادیائی کا پھرا ہے ہمارے مقابلہ میں چیش کر تا جہالت ہے گر موقوف ہے موات میں اصطلاحات صوفیاء بیان کیے اس کا بھمنا ان اصطلاحوں کے جانے پر موقوف ہے گروہ قادیائی اور ان کا مرشدان سے بالکل تا واقف ہے اور بمقطائے جہل مرکب ان کے بعض قو لوں کو اپنی ادر ان کا مرشدان سے بالکل تا واقف ہے اور بمقطائے جہل مرکب ان کے بعض قو لوں کو اپنی موافق خیال کر کے جواب میں چیش کرتے ہیں گر سیقینی ان کی ملطی ہے فقو حات کی مولیا ہوں کو جاننا کمال واقفیت اور نظر وسیح کو چاہتا کا مرشد وات کی تقریب کو میا تا کی مقطل اور ہمارے قول کی تقدیب کا مطلب بھی چند عبار تھی فتو حات کی تقل کرتا ہوں جن سے قادیا نبول کی غلطی اور ہمارے قول کی تقدیل تھر ہیں ہوتی ہے۔

بهلاقول: حفرت كى الدين المين شيخ ابوالعباس كى وعافق كرتے ہيں۔ "اللهم انك سددت باب النبوة والرسالة دونناولم تسدہاب الولايه" (فقوات كمير ٢٢ باب ٢٢ص ١٩ سوال نبر ٩٣)

''اے اللہ تونے ہمارے لیے نبوت ورسالت کا دروازہ تو بند کر دیا ہے مگر ولایت کا دروازہ بنذنہیں کما''

شیخ ابوالعباس محققین صوفیه رحمهم الله میں بیں وہ کس صفائی سے فرماتے بیں کہ امت محدید کے لیے نبوت ادر رسالت کا دروازہ الله تعالی نے بند کر دیا ہے بعنی رسول الله عظی کے بعد کوئی نبی اور رسول ند ہوگا' البت ولایت کا دروازہ بندنہیں کیا۔

ووسرا قول: "انما انقطع الوحى النحاص بالرسول والنبى من نزول الملك على اذنه وقلبه وتحجير لفظ اسم النبى و الرسول"

(نوحات مكيرج ٢باب٥٥١ص ٢٥٣)

اس میں شبنہیں کہ جو دحی انبیاءاور رسولوں پر آئی تھی وہ موتوف ہوگی اور کسی کو نبی اور رسول کہناممنوع ہوگیا اس میں صاف طور سے شیخ فرماتے ہیں کہ اب کس کو نبی اور رسول نہیں کہہ سکتے اس مطلب کوشیخ اکبرنے جلد ۳ میں زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے وہ یہ ہیں۔

تَيْرَا قُولَ: ''واعلم ان لنامن الله الالهام لاالوحى فان سبيل الوحى قد انقطع بموت رسول الله عَلَيْتُهُ وقد كان الوحى قبله و لم يجى خبرالهى ان بعده (عَلَيْتُهُ) وحيا كما قال الله تعالى وَلَقَدُ أُوْحِىَ اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبُلِكَ وَ لَمُ يُذُكُّرُونَ حُيًّا بَعُدَهُ"

(نومات کمیهج ۳باب۲۵۳ ص۲۲۸)

لینی جس نبوت کا ذکر قرآن وحدیث میں ہے اور جن کو نبی اور رسول شریعت محمد میدیل

کہا گیا ہے اور جن کا ماننا فرض ہے اور ان کے نہ مانے سے انسان کا فرہوجا تا ہے وہ نبوت ختم ہوگئ ای نبوت کو صاحب فتو حات نے نبوت تشریعی کہا ہے کینی وہ نبوت جس کا شہوت شریعت محمد یہ سے اور انبیاء الا ولیاء کی نبوت کو غیر تشریعی اس لیے کہا کہ اس کا شہوت قرآن و صدیث سے نبیس ہے بلکہ صوفیاء کی اصطلاح میں بینوت اولیاء اللہ کا ایک عالی مقام ہے اس نبوت کو اور اس نبی کو جو اس مقام پر ہے است پر ماننا فرض نہیں ہے ندان کا مشرکوئی کا فرہوسکتا ہے۔

صاصل میہ کے نبوت شرعید بالیقین ختم ہوگئ جس کا ثبوت قر آن وحدیث ہے دیا گیا اور نبوت اصطلاحی ختم نہیں ہوئی لیجئے مبلغ عمرای قادیا نی اب تو آپ کے سیدالا ولیاء صاحب کے کلام ہے بھی نبوت شرعی کاختم ہوجانا ثابت کر دیا گیا اور آپ کی جہالت بھی اظہر من اختس ہوگئ اب بھی کچھشرم کیجئے اور اپنی آخرت کو ہر بادنہ کیجئے۔

یہاں تک قادیانی مبلغ کی بیہودہ کوئی کا جواب ہولیا اور ان کی تاقبی یا فریب دہی کو اظہر من الشمس کردیا گیا' اب صحفہ رہمانی نیمبر ۱۳ کا وہ صفمون دکھایا جاتا ہے جس کے جواب سے قادیانی مبلغ صاحب عاجز ہیں اور عاجز کیوں نہ ہوں کہ اس تحریر سے مرزا قادیانی کا پختند ہریہ ہونا فابت ہوتا ہے' اور قرآن شریف کی نصوص قطعیہ سے بھی جھوٹے تھرتے ہیں' صحفہ رحمانی نہر ۱۳ کا صفح ۲۵ ملاحظہ ہو۔ (صحفہ نہر ۱۳ میں ایمال ہے اس میں تفصیل ہے اس لیے اسے یہاں پورا لے لیا ہے۔ مرتب ) مولف صحبیف رحمانی مذکور لکھتے ہیں

اب اگر کسی کومیر بے قول میں تر دد ہواور کہے کہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ رسالت و نبوت کا دعویٰ کر کے خدا پر الزام لگائے تو میں کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کی یہی حالت ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خداور سول کو در حقیقت نہیں مانے تھے مسلمانوں کے فریب دینے کوظل اور بروز اور محبت رسول کا دعویٰ تھا۔

اب اس کا ثبوت ملاحظہ سیجئ مصرت سیج علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ قر آن مجید میں ان کی تعریف اور عظمت غالبًا تعمیں جگہ سے زیادہ بیان ہے میہاں صرف تین آئیس نقل کی جاتی ہیں۔

ا ........ وَا تَيُنَا عِيْسَى ابْنَ مَوُيَمَ الْبَيِّناتِ وَآيَدُنَاهُ بِرُوْحِ الْقُدسِ (سوره بقر ٨٥) ''الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ ہم نے عیسیٰ مریع کے بیٹے کونشان و مجزے دیتے اور روح القدى سے ان كى تائىد كى حفرت مروح كے نبى ہونے كے ثبوت ميں الله تعالى دودليليں حضرت. سرورانبياء سے بيان فرما تا ہے ايك مجزوں كادينا اور دوسرے روح القدى سے ان كى مددكر تا۔'' ٢۔۔۔۔۔۔۔ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُ كِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهَا فِي الدُّنْيَا وَالْاَحِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ (آل مران٣٥)

'' فرشتوں نے کہا اُے مریم اللہ تعالیٰ تجھے ایک تھم کی خوشخبری دیتا ہے اس کا نام سے عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے' جس کی شان ہے ہے اوراللہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے' (جس کی شان ہے ہے کہ ) دنیاو آخرت دونوں میں وہ صاحب مرتبہ ہے اوراللہ تعالیٰ کے مقبول اور مقربین بارگا والہی میں ہے ہے۔''

چونکہ حضرت سے بغیر باپ کے صرف بھکم اللی مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اس لیے اللہ تعالی نے انہیں اپنا تھم اور حضرت مریم کا بیٹا فر مایا اور ان کے ناموں میں این مریم بھی شار کر دیا' کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا کیا تھا یعنی جس طرح حضرت آ دم کو اللہ تعالی نے بغیر باپ اور مال کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا تھا اس کے طرح حضرت سے کو صرف بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا دوسرا نمونہ دکھایا' اس طرح حضرت میں کے مورد دکھایا' اس طرح انہیا نے کرام سے بجیب وغریب مجزات دکھالکر اپنی قدرت کے نمونہ دکھالے جن ان آ بیوں میں تو اللہ تعالی نے حضرت میں جند مجزات کی تفصیل ہے۔
تیسری آ یت ملاحظہ کیجے جس میں چند مجزات کی تفصیل ہے۔

٣...... أَيْى قَدْ جِئْتُكُمْ بِايَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّى أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانَفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبُرِى الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ وَأُحْيى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبُرِى الْآكُمةَ وَالْآبُرَصَ وَأُحْيى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنْبَثُكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمُ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَايَةً لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ \* (سرل)آلعُرانه؟)

اس آیت میں ان مجزات کی تفصیل حضرت سی کے اقوال سے بیان ہوتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ سی نی اسرائیل سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پروددگار کا نشان کیکر تمہارے پاس آیا ہوں اس میں شبہ نہیں کہ میں تمہارے لیے بنادیتا ہوں کی جراس میں چونک مارتا ہوں وہ اللہ کے تھم سے اثرتی چڑیا ہوجاتی ہے لینی جاندار ہوکر اڑجاتی ہے اور چڑگا کرتا ہوں مادر زاداند سے کواور کوڑھی کو اور مردے جلاتا ہوں اللہ کے تھم سے یعنی میری صدافت ظاہر کرنے کے لیے اللہ میرے واسطہ سے مردہ زندہ کرتا ہے اور جو کچھے چھوڑ

آتے ہواہے میں تنہیں بتادیتا ہوں کہتم فلاں چیز کھا کرآئے ہواور فلاں چیز گھر میں چھوڑآئے ہو یہ کیسے اعلانیہ معجزے ہیں اگر تمہارے دل میں ایمان ہے۔

گر چونکہ دہریت کا اس وقت زور ہے اس لیے مرزا قادیانی نے یہودیا نہ تحریف کر کے ان معجزات سے انکار کیا ہے اور اپنے جہل مرکب سے ان یقینی باتوں کے نہ مانے والوں کو مشرک بتایا ہے اس کی بحث توکسی دوسرے وقت کی جائے گی اور دکھا دیا جائے گا کہ ان کی دہریت کا شعبہ اور آزاد تعلیم یافتہ حضرات کو اپنی طرف کھینچتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے آگریزی تعلیم یافتہ انہیں مان گئے ہیں۔

#### مرزا قادیانی کے دہر ریہونے کا ثبوت

برادران اسلام ملاحظہ کریں کہ قرآن مجید کی ان آیات کا اور حضرت مسئ کے مذکورہ معجزات کا مرزا قادیانی صریح ا نکار کرتے ہیں اورصاف لکھتے ہیں کہ''حق بات بیے کہ آپ سے (بعنی حضرت عیسی کی کئی معجز نہیں ہوا۔'' (ضیرانجام آعم ص اخزائن جااس ۲۹۰ عاشیہ )

کہے میصری اقوال خداوندی کی تکذیب ہوئی یا نہیں اوراس قدوس لم برل کو حضرت مسلط کے میجزات کے بیان میں مرزا قادیائی نے جھوٹا تھرا ایا نہیں؟ بینہ کہددینا کہ الزاماً لکھا گیا محض غلط ہے کیونکہ وہ صاف یہ کہدرہ ہیں کہتی بات یہ ہے کہ ان سے کوئی معجزہ نہیں ہواس سے ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی کے نزدیک جوامر واقعی اور تی ہے اسے بیان کرتے ہیں صرف الزام نہیں ویت اور شریعت محمد یہ میں اعلانیہ جھوٹ بولنا نبی کی تو ہین کرتا کی طرح جائز نہیں ہے نہیں ویت اور شریعت محمد یہ میں اعلانیہ جھوٹ بولنا نبی کی تو ہین کرتا کی طرح جائز نہیں ہے اور آران شریف کی می میٹالفت تو مہذبانہ طریق ہے تھی اب اس کے بعدای ضمیمہ کے می کمیل طحدانہ طرزے ایک عالی مرتبہ نبی کے معجزات کواپنے خیال سے اڑا کر آیا ہے قرآئی کا اٹکار کرتے ہیں اور کھتے ہیں دوغیرہ کواچھا کیا ہوئیا کی ہوئیا کی بھرائی کا علاج کیا ہوئیا کیا ہوئیا کی بھرائی کا علاج کیا ہوئیا گیا ہوئیا کی بھرائی کا علاج کیا ہوئی کو اور ایسے بیاری کا علاج کیا ہوئی (ضمیمانی میں مین کردائن جاسے میں میں میں میں دولی کے بیاری کا علاج کیا ہوئی (ضمیمانی میں میں میں میں میں میں کردائن جاسے میں کہ ماشیہ)

ید دوسرے طریقہ سے کلام الی کا انکار ہے لینی تیسری آیت میں تو نہایت صراحت سے اللہ تعالی فرما تا ہے کھیں بن مریم بھکم اللی اندھے کو اور کوڑھی کو اچھا کرتے تھے اور مردے کو جلاتے تھے مرز اقادیانی ان اعلانیہ مجڑ ات سے انکار کرکے لکھتے ہیں کہ کسی تدبیر سے علاج کرتے ہوں گئے اس کے بعد کسی لندنی و ہریہ کی کتاب و کھے کرکلام اللی کی تکذیب تیسرے طریقہ سے

کرتے ہیں اور لکھتے ہیں 'گرآپ کی بدشمتی ہے ای زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس ہے برٹ نشان طاہر ہوتے تھے خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی ٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گئا اس تالاب نے فیصلہ کردیا گئا ہے اور ای تالاب نے فیصلہ کردیا ہے کہ اگر آپ ہے کوئی مجرو بھی طاہر ہوا ہوتو وہ مجرو آپ کانہیں بلکہ اس تالاب کا مجرو ہے''

(ضميمه انجام آتقم ص يفزائن ج ااعق ٢٩٠ حاشيه)

دیکھا جائے کہ حضرت بیوع مسیح کے اعلانیہ اور نہایت بین مجمزات میں دہر یوں کے خیالات ظاہر کرکے ان لیٹنی مجرزات سے انکار کرر ہے ہیں اور پھرای پربس نہیں ہے بلکداس کے بعد اعلانیہ طور سے انہیں مکار اور فریبی تفہراتے ہیں اور کہتے ہیں ''اور آپ کے ہاتھ میں سوا کر و فریب کے پہنیس تفا'' (ضمیر انجام آتھ میں افزائن جااس ۲۹۱ عاشیہ )

یہ کیرا اعلائیہ کلام الی کا انکار ہا اور ایک اولوالعزم رسول خدا کی تو جن و تکذیب ہے؟

یہ چوتھا طریقہ انکار کا ہے ' پھر افسوس ہے کہ تالائق عیسائی ایسے خض کو خدا بنار ہے جیں آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کا راور کہی عور تیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا گرشاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگ' آپ کا کجر یوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہے کہ جدی مناسبت درمیان ہے ورنہ کوئی پر چیز گار انسان ایک جوان کجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے تا پاک ہاتھ لگا ہے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر یلے اور اپنے ہالوں کواس کے چیروں پر ملے اور اپنے ہالوں کواس کے چیروں پر ملے سیجھنے والے تبجھ لیس کہ ایسانسان کس چلن کا آ دمی ہو سکتا ہے۔''

(ضميرانجام آنهم ص يخزائن جااص ٢٩١ ماشيه)

یہ پانچویں طریقہ سے انکار کلام الہی ہے اور صرف انکار بی نہیں بلکہ خدائے قدوس پر سخت الزامات ہیں اور اس کے مقدس رسول کی نہایت ہتک ہے کیونکہ ان الزامات کا نتیجہ بالضرور میر ہے کہ خدا تعالی جھوٹ بولٹا ہے' کیونکہ مکاراور فریبی کوصاحب معجزہ کہتا ہے اور اس کے معجز ہے بیان کرتا ہے اور مکاراور فریبی کورسول بنا کر بھیجتا ہے' اس کے رسول بازاری شہدوں کی طرح عیاش و بدچین ہوتے ہیں (نعوذ باللہ) ان کی ذاتی اور نسبی دونوں طرح کی حالت ایس خراب بھی بوتی ہے کہ ہراکیک بھلا آ دمی اسے عارشجمتا ہے۔

مدردان اسلام إس تازك وقت مين مرزا غلام احدقادياني كيدخيالات وشمنان

اسلام اور بالخصوص دہریوں کی کیسی تائید کرتے ہیں یہ تو مرزا قادیانی کے طحدانہ خیالات کا جوش تھا اور جب ہوش ہوا تو سمجھے کہ یہ سلمانوں کے بہت خلاف لکھا گیا، قرآن مجید میں تو حضرت سمج کی بہت تعریف آئی ہے اس لیے ای ضمیمہ کے حاشیہ میں ناواقف مسلمانوں کوفریب دیتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے جو یسوع سمج کو گالیاں دیں تو الزاماً دیں اور اس کا دوسرا جواب یہ دیتے ہیں۔

''اورمسلمانوں کوواضح رہے کہ خدا تعالی نے بیوع کی قرآن شریف میں پھی خبرنہیں دی کہو دہ کون تھااور پادری اس بات کے قائل ہیں کہ بیوع دہ مخص تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا''
(ضیرانیام تعقم ص اخزائن جااص ۲۹۳)

اس فریب کوملاحظہ کیا جائے کہ قرآن مجید میں نصاریٰ بی کو سمجھایا ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں اور حالت فلفیۃ قرار دیتے ہیں اور جس طرح عیسیٰ اور سی ان کا نام ہے اس طرح انجیل میں ان کا نام ہیوع بھی ہے اور بیوع حضرت عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے اور مرز ا قادیانی بھی جانتے ہیں چنانچہ ( توضیح المرام ص ۳ نزائن ج ۳ م ۵۲ ) میں لکھتے ہیں کہ ''مسیح اور عیسیٰ اور بیوع تینوں ایک ہی شخص کا نام ہے' یہاں وہ شہور شل کیسی صاوت آئی کہ درو فکو راحافظہ نباشد یعنی اور دلائل کے علاوہ شہور شل سے بھی جموٹے ٹابت ہوئے۔

عرصہ ہوا کہ بیالزامات محیفہ محمد یہ نمبرا ہیں دیے گئے ہیں عبیداللہ مرزائی بتائے کہ اس وقت تک سمرزائی نے اس کا جواب و یا ہے ہمارے سامنے پیش کرئے ورنہ کسی تا پاک تالی میں ڈوب مرے بیصحیفہ ماہ محرم ۱۳۳۵ھ میں چھپا ہے اس کا عنوان بقلم جلی بیہ ہے ''مسح قادیان اور تو ہیں انہیائے ذیشان' اس کو چھپے ہوئے پانچ برس ہورہے ہیں اب بیعبید قادیانی دکھائے کہ ان الزاموں کا جواب قادیان یا آپ کے مکان کے س طاق میں ہے' مگر بیقینی بات ہے کہ قادیانی مسلخ قطعا جھوٹے ہیں ہم ہزارر و پیدو ہے ہیں اگروہ یاان کا کوئی بھائی اس کا جواب دے۔

اے برادران اسلام! ہوشیار ہوجا دُاور مرزاغلام احمد قادیانی کی حالت سے داقف ہو کراس سے دور رہواور اپنے ایمان کو بچاؤ اور اس مضمون کو کرر دیکھو (مرزا قادیانی کا حجوثا ہوتا تو ریت شریف اور قر آن مجید سے )اس کا حجوت فیصلہ آسانی کے تینوں حصوں میں کامل طور سے ویا گیا ہے اور قر آن مجید کی متعدد آیتیں دکھائی ہیں دوسرامضمون اس صحیفہک ہے ص م و ۵ میں منکوحہ آسانی کی پیشین گوئی ہے جس کے ظہور کا انتظار مرتے دم تک انہیں رہا اور عملف طور سے

یقی البامات بیان کے ہیں جن کے غلط ہوجانے سے مرزا قادیانی کا یقی جمونا ہونا قرآن مجیداور توریت مقدس سے ثابت ہوگیا اور صرف جمونا ہی ہونا ٹابت نہیں ہوا بلکدان کا دہریہ اور فریب دہندہ ہونا ہی ٹابت ہوا اہل حق حضرات جنہیں اللہ تعالی نے کہتے بھی عقل وقہم دی ہے وہ مرزا قادیانی کی کذائی کو طاحظ فرما ئیں محکوحہ آسانی کی نسبت انہوں نے اشتہاروں اور رسالوں ہیں اس قدرغل مجایا ہے اور دم موت تک اس پروٹوق فلا ہر کیا ہے جس کی حذبیں ہایں ہمہ وہ پیشین گوئی اس قدرغل مجایا ہے اور دم موت تک اس پروٹوق فلا ہر کیا ہے جس کی حذبیں ہایں ہمہ وہ پیشین گوئی موراحت و کھو کر ان کے جموٹے ہونے پر ایمان لا نا فرض ہوگیا (منکوحہ آسانی کی نسبت چند صراحت و کھو کر ان کے جموٹے ہونے پر ایمان لا نا فرض ہوگیا (منکوحہ آسانی کی نسبت چند البامات) ۲۰ فروری ۱۸۸۸ء ہیں مشتہر کرتے ہیں۔(۱) ''ان دنوں جو زیادہ تصری اور تفصیل کے لیے بار بار توجہ کی گئی تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کر رکھا ہے کہ محقوب الیہ کی دخر کلال کو جس کی نسبت درخواست کی گئی تھی ہرا کے روک دور کرنے کے بعدانجام کارای عاجز کے نکاح ہیں جس کی نسبت درخواست کی گئی تی ہرا کے روک دور کرنے کے بعدانجام کارای عاجز کے نکاح ہیں لاوے گئی ۔

(فیصله آسانی حصداقل) لفظ انجام کار پرخوب نظرہے(۲)' خداتعالی ان سب کے تدارک کے لیے جواس کا م کوروک رہے جیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس لڑکی کو تمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جوخداکی باتوں کوٹال سکے۔''

(١٠ جولا كى ١٨٨٨ مبلغ رسالت جاص ١١٦ مجموعه اشتبارات جاص ١٥٨)

اس میں بھی دہی لفظ انجام کارہے اور اس پراضا فدیدہے کہ اسے خدا ک ان ہا توں میں بیان کرتے ہیں جے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کا حاصل بیہ ہوا کہ کوئی شرط وغیرہ اس نکاح کوروک نہیں سکتی انجام کاروہ لڑکی مرز ا قادیانی کے نکاح میں ضرور آئے گی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔

(۴۰ می ۱۸۹۱ء تھانی پریس لدھیانہ میں اشتہار نصرت دین طبع کرایا ہے اوراس میں لکھتے ہیں) ''مرز ااحمد بیگ کی دختر کلال کی نسبت بھکم والہام الہی بیداشتہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بھی مقدر اور قراریا فتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔

(تبلغ رسالت ج ٢ص ٩ مجموعه اشتهارات ج اص ٢١٩)

فیصله آسانی س۳۳ ۳۳) میں اس اشتہاری پوری عبارت نقل کر کے اس کی شرح کی ہے۔ اس پرخوب نظر رہے اس میں سرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں میہ بات قرار پاچکی ہے کہ وہ الرکی مرزا قادیانی کے نکاح میں آئے گی۔اب ظاہر ہے کہ وہ الرکی مرزا قادیانی

ک نکاح میں نہ آئی اوران کے کہنے کے بموجب خدا تعالی پریدالزام ضرور آیا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے اوراپنے رسولوں کوفریب دیکر جھوٹی پیشین کوئیاں کراتا ہے (م) (ازالة الاوہام حصہ اول ص٣٩٣ خزائن جساص٣٠٥) مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔

''خداتعالی نے پیشینگوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ احمد بیک ولدگاماں بیک ہوشیار پوری کے دختر کلاں انجام کارتمہارے تکاح میں آئے گی اور وہ لوگ کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہولیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدا تعالی ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا اور ہرایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا۔اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سے۔''

اس عبارت میں مرزا قادیانی نے اپنے وثوق بیان کرنے کی انتہا کر دی ذیل کے جملوں کو ملاحظہ کیجئے۔(۱) انجام کارتمبارے نکاح میں آئے گی (۲) آخر کارایہای ہوگا (۳) خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمباری طرف لائے گا (۷) ہرایک روک کو درمیان سے اٹھائے گا (۵) اس کام کو ضرور پورا کرےگا۔ان پانچوں جملوں نے نہایت صراحت سے بالیقین ثابت کردیا کہ اس نکاح کوشرط وغیرہ کوئی شےروک نہیں سکتی بلکہاس کا ظہور ضرور ہوگا۔اس آخری جملے نے وثو ق ویقین کی انتہا کردی۔

ٹا ظرین ایرائے خدااس بات پرغور قربائیں کہاس مشہور پیشینگوئی کے متعلق میں نے چار قول مردا قادیانی کے نقل کے ہیں ان میں پہلاقول ۱۸۸۸ء کا ہے اس کے بعد آخر عمر ۱۹۰۸ء کی ہے۔ اس مرت میں کی دفت انہوں نے قطعی ماہوی کا اظہار نہیں کیا بلکہ آخر عمر تک جب کوئی جملہ انہوں نے کہا ہے اس سے امید ہی معلوم ہوتی ماہوی کا اظہار نہیں کیا بلکہ آخر عمر تک جب کوئی جملہ انہوں نے بار بار پیشینگوئی کی ہے اور صرف اپنے ایک رسالہ آنجام انقم میں سات مرتبہ مختلف طور سے اپنایقین بیان کیا ہے کہ وہ ضرور مرے گا اور ایک جگہ اس برختم بھی کھائی ہے گر انجام اس کا بھی ہوا کہ نہ اس کا شوہر مرا اور نہ وہ فرضی منکوحہ ان کیا جگہ اس برختم بھی کھائی ہے گر انجام اس کا بھی ہوا کہ نہ اس کا شوہر مرا اور نہ وہ فرضی منکوحہ ان کے نکاح میں آئی یہاں تک کہ وہ ان کا رقیب اب تک زندہ موجود ہے اور بیدوا تحقے ایسے روشن اور کھنے ہوئے ہیں کہ معائنہ ہور ہا ہے۔ بھائیو۔ اب اس پرغور کر وکہ جب ایسے طعی البابات جو تمام عمریقین طور پر ہوتے رہے اور مرز اقادیائی آئیں خدا کی طرف سے بتاتے رہے گر وہ قطعاً جھوٹے طابت ہوئے اب وہ البابات جس کی وجہ سے انہوں نے مجد د ہونے کا دعوی کیا ادر نبی اور رسول طابت ہوئے کی دوروں کیا کیا اور نبی اور رسول

ہونے کے مدعی ہوئے ان پر کیونکراعتبار ہوسکتا ہے کوئی معیارالی ہوسکتی ہے جوان دونوں میں فرق ظاہر کردے اور یہ بتادے کہ مکلوحہ آسانی والی پیشین کوئی اوراس کے شوہر کے مرنے کے الهامات جمولة مو كيّة وموكة محرجوالهامات نبوت ورسالت كي نسبت تتے وه ضرور سيح مين؟ بھائیو۔ کوئی حق پیند بینیں کہ سکتا۔ جھوٹا ٹابت ہونے کے لیے توایک جھوٹ کا ثبوت کا فی ہے۔ مرزا قادیانی کی ان پیشین گوئیوں کے جھوٹا ثابت ہونے سے مرزا قادیانی کے بہت سے جھوٹ ٹابت ہوئے۔(اس کی تفصیل فیصلہ آ سانی میں دیکھی جائے) حاکم وقت کی کچبری میں جس کواہ کا ا یک بھی جھوٹ ٹابت ہوجائے تو دنیاوی بات میں اس کی پھرشہادت مقبول نہیں ہوتی تکر مرزائی حضرات کی عقل پر کمال افسوں ہے کہ دین بات میں تمام امت محدید کے خلاف ایسے کذاب کو نبی مانت ہیں اور کچھ خوف خدائمیں کرتے۔اب ان کے كذب بر كلام اللى كى شہادت ملاحظه كى جائے۔ (برانا عبدنامہ کتاب استثناء باب ۱۱۸ بیت ۲۲ص ۲ کا برٹش اینڈ مارنی بائیل سوسائٹی انار کلی لا ہور ۱۹۲۷ء) میں ہے کہ 'جب کوئی نبی خداوند کے نام سے کھاور جواس نے کہا ہے واقع نہ مویا بورانہ موتو وہ بات خداوند نے نہیں کبی بلکداس بی نے گتاخی سے کہا ہے۔"الغرض توریت مقدس میں سیح نبی کی بیشناخت بیان کی ہے کہ جو پیشین گوئی کرے اور وہ پوری نہ ہو یا جس کی ایک پیشین کوئی بھی جھوٹی ہوجائے وہ جھوٹا ہے اس نے الہام اللی سے پیشینکوئی نہیں کی بلکا نی طرف سے بطور دھو کے نفس ماعلم نجوم وغیرہ سے کی ہے اور قرآن شریف میں ارشاد ہے' فلا تَحْسَبَنَ اللَّه مُخْلِفَ وَعُدِهِ رُسُلَهُ" (سوره ابراجيم ٢٣) "ديعي ايما كمان وخيال بركز ندكرنا كرالله تعالى اين رسولول سے وعدہ خلافی كرتا ہے۔ "اس آيت ميں الله تعالى نے رسولول سے وعده خلافی نه کرنے کوکس زور اور تا کید سے بیان فرمایا ہے اس کا گمان وخیال کرنے کو بھی تا کید ے دوکا ہے لینی میکی طرح نہیں ہوسکتا کہ اللہ پاک اسپے کسی رسول سے کوئی وعدہ یا وعمد کرے اور پھراسے پورانہ کرے اب ان وعدوں برغور کیجئے جو بقول مرزا قادیانی اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے ہیں جن کی نقل گذشتہ جار تولوں میں کی گئے ہے اور پھروہ پوری نہ ہوئی لہٰذا بقینی طور سے ثابت ہو گیا کہ جس طرح توریت مقدس سے مرزا قادیانی جھوٹے ثابت ہوئے اس طرح قرآن مجید کی نص تطعی سے ان کا بیٹنی جموٹا ہوتا ثابت ہو گیا۔ ادر اس مضمون کی متعدد آیات قر آن مجید میں مذکور بین فیصلہ آسانی حصداق وسوم المعظم کیا جائے۔ کہتے جناب عبیدالله صاحب مرزائی آپ نے صحفہ رحمانیہ اکے جواب دینے کا تو دعویٰ کیا ہے مگران عظیم الثان دومضمونوں کے جواب سے ایسے

عاجز ہوئے کہ اپنے جھوٹے ہونے کا بھی خیال نہ کیا۔ گرجن کے پیرنے صدیا جھوٹ بولے ہول پھران کے مریداگر چند جھوٹ بولیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے قادیائی مبلغ اس کوآپ یقین کر لیجئے کہ آپ کے مرشد بالیقین جھوٹے ہیں۔ اوران کا جھوٹا ہوتا قرآن مجید توریت مقدس احادیث صححاوران کے متعدد اقراروں ہے تابت کر دیا گیا ہے گراس وقت تک کی نے جواب نہیں دیا اگر کسی کو جواب کا دعویٰ ہوتو سامنے آئے آپ ہول یا آپ کا کوئی برادرخورد و کلال ہو۔ ہم اپنے رسالوں کو دکھا کران کے اعتراضات آپ کوسٹائیں اور آپ ان کے جوابات کوسٹائیں عام جلسہ ہو حاضرین جلساس کا فیصلہ کریں گے گرہم کہتے ہیں کہ آپ تو کیا کریں گے قادیان میں جو آپ کے مرگر دہ کہلاتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔

\_ ميسميدان ميس جوگان ميس كوك

خواجه كمال مرزائي اورمسلمانان رنگون

مززائی صاحبان کی فریب آمیز کارروائیوں اوران کی کوششوں سے غالبًا اب بہت سے مسلمان واقف ہو بچے ہیں کوئی لندن میں بلغ اسلام کاول فریب نام کیکر مسلمانوں کوشکار کررہا ہے کوئی افریقہ میں کوئی امریکہ میں کوئی بھرہ میں غرض جس کو جہاں موقع ملا اپنی گرم بازاری کی فکروں میں مشغول ہے سب اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس طرح ہو سکے مسلمانوں کو حضرت ختم الرسل عظیم کے سایہ رحمت سے نکال کرمرزاغلام احمد قادیانی مدی نبوت کا ذبہ کا معتقد میں اورا بنا چھا بڑھا کرآ مدنی کے ذرائع وسیع کریں۔

بظاہراس وقت ان میں دو پارٹیاں نظر آتی ہیں ایک محمودی پارٹی جومرزاغلام احمہ کے بیٹے مرزامحمود قادیا نی کے طرف دار ہیں دوسری کمال پارٹی جوخواجہ کمال (لا ہوری گروپ) کے زیر اثرے۔

محودی پارٹی برملاختم نبوت کا اٹکارکر کے مرزا کی نبوت ورسالت کا (نعوذ باللہ منہ) اعلان کرتی ہے اورتمام مسلمانان عالم جو مرزا کوئیس مانتے کا فر کھہ کراپٹا نامہ اعمال سیاہ کرتے ہیں اور کمال پارٹی (لا ہورگروپ) ایک گہری پالیسی کی بنا پر مرزا کومجد دومحدث وغیرہ القاب سے یاد کرتے ہیں نبوت ورسالت کا ناواقفوں کے بہکانے کے لیے اٹکارکرتی ہے مسلمانوں کے کافر کہنے کا وظیفہ بھی جوان کے خانہ ساز پنج برنے انہیں سکھلایا ہے بلند آواز سے نہیں پڑھتی۔ اس پالیسی کا بینتیجه ضرورنگل رہا ہے کہ سادہ لوح مسلمان جس قد رجلد کمالی پارٹی کا شکار ہوتے ہیں محمودی پارٹی کے نہیں ہوتے۔

مر دائیت کی تبلیغ او بخصیل زر ہے منزل مقصود دونوں کی ایک ہے داستہ بدلا ہوا ہے۔ مرزائیت کی تبلیغ او بخصیل زر ہے منزل مقصود دونوں کی ایک ہے داستہ بدلا ہوا ہے۔

المخضرچار پانچ ماہ ہوئے کہ خواجہ کمال کا مرکب اجلال رگون پہنچا تا کہ ملک برمامیں مرزائیت کی تخم ریزی کریں اورلندن میں تبلیغ اسلام کا دل آ و برسبق سنا کر کوئی معقول رقم حاصل کریں اس سے پہلے تحض خط و کتابت پرتقریباً سولہ ہزار روپیدا گریزی ترجمہ قرآن مجید کے لیے رنگون سے ان کوئل بھی چکا تھا، گرمسلمانان رنگون سے صد ہزار مرحبا ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے کہ خواجہ کے کیکچروں کوئن کروہ چونک اٹھے اور انہوں نے خواجہ کا مرزائی ہونا اچھی طرح محسوں کرلیا اور بڑے زور کے ساتھ مقابلہ کے لیے تیار ہوگئے۔

یہاں تک کہ کھنوئے جناب مولا نامولوی محمدعبدالشکورصاحب مدیرالنجم عم فیصد کورنگون تشریف لے جانے کی تکلیف دی رنگون کارروائی زیرطبع ہے جس سے حسب ذیل امورروز روشن کی طرح واضح ہوجائیں گے۔

ا ........... خواجہ نے ہر چندا پنا ندہب جھیانا جا ہا گر جھپ ندسکا سب کومعلوم ہو گیا کہ بیخف ختم نبوت کامنکر اور ایک جھوٹے اور بدکر دار مخض کو نبی ورسول مانتا ہے اور محض مسلمانان کوفریب دینے کے لیے اپنے کومسلمان کہتا ہے اور جالیس کروڑ مسلمانوں کو کافر مجھتا ہے۔

۲.......مرزاغلام احمد کااصلی فدیب اورد کی مقصد کیا تفااور مرزائے مانے کا حقیقی نتیجداور تمرہ کیا ہے۔ سے اسسسسمرز ااور مرزائے مانے والوں کا خارج از اسلام ہوتا ایبا صرح ہے کہ جو محض اس میں شک کرے وہ تمین حال ہے خالی نہیں۔(۱) یا وہ مرزا کی تعلیمات کفریہ ہے ناوا قف ہے نہ اس نے مرزا کی تعلیمات کفریہ ہے ناوا قف ہے نہ اس نے مرزا کی تعلیمات دین نے کھیں ان کومطالعہ کیا ہے۔(۲) یا وہ شریعت الہیہ کولڑکوں کا کھیل مجھتا ہے کہ جس کا جی چاہے جس بات کو مانے جس کا جی کہ نہیں معلوم نہیں کہ کس چیز ہے آ دمی مسلمان ہوتا ہے اور کس چیز ہے آ دمی مسلمان ہوتا ہے اور کس چیز ہے آ دمی مسلمان ہوتا ہے اور کس چیز ہے کا فرہوجا تا ہے۔

م .....مرزائیوں کا ترجمة قرآن مجدمرتا بامرزائیت کی تفریات صریحدے جراہواہا اوردین اللی کے بالکل خلاف ہے۔

#### ابل رنگون کی دینی حمیت

لائق تہنیت ہے کہ(۱) انہوں نے جناب مولا نامولوی محم عبدالشکورصا حب دیرالنجم مم فیضہ کے مضامین عالیہ کو جو جمیعۃ العلماء رگون کی طرف سے نکلے اردو۔ انگلش۔ چوسیا۔ مجراتی بر اوغیرہ متعدد زبانوں میں ترجمہ کراکرااور چھپواکر خوب شائع کیا نہیں کی اس می مشکور کا نتیجہ ہے کہ صوبہ بر ماایک بڑے مہلک فتنہ سے نیچ گیا۔ اور اب ان زریں واقعات کی روئیداد بھی اہل رگون ہی چھپوار ہے ہیں۔

یا جمن ان دونوں شعبوں کے مقاصد کے لیے علائے اسلام اید ہم اللہ تعالیٰ کی مفید تحریرات وتقر مرات کی طالب ہے مفید اور ضروری رسائل کی اشاعت بھی کرے گی اور صوبہ برما میں دورہ کرنے کے لیے استھے اور مصلح واعظین کا تقر ربھی عمل میں لائے گی غالبًا انجمن کے قواعد ومقاصد مرتب ہو کیے ہوں گے اور پہلے شعبہ کا کام بھی شروع ہوگیا ہوگا۔

اس انجمن کے لیے عارف معلم صاحب تا جررگون نے پچاس رو پیہ اہوار نفذ مقرر کیا اور دوسور و پیہ اہوار نفذ مقر دکیا اور دوسور و پیہ اہوار کرا ہے کا مکان چھ ماہ کے لیے دیا اور حاجی یوسف صاحب وحاجی داؤ دصاحب تا جران رگون نے بھی بڑی عالی ہمتی کے اراد ہے ظاہر کیے جیں خدا پورا کرے اور قبول فرمائے انشاء اللہ تعالی اس انجمن کے ضروری حالات وقیا فو قیا صحفہ بذا میں شاکع ہوتے رہیں گے۔ سے اسسسسسا مارف معلم صاحب نے میلغ ایک ہزار رو پیہا شاعت کتب دینیہ کے لیے مطبع رحمانیہ بھیجا۔ دعا ہے کہتی تعالی اہل رگون کی تو نیق اور زیادہ کرے اور تمام مسلمانوں کو ایکی خدمات دیدیہ کی تو فیق دے اور ان کے دلوں کو اپنے دین پاک کے در دو محبت معمور رکھے۔ اس مبارک انجمن سے ضرور کی التماس

مرزائی فتندروز بروزتر تی پر ہے اور اس کی وجہ پیہے کہ تھوڑی جماعت ہے اور چھوٹی

جماعت کو جوش زیادہ ہوتا ہے اس لیے جانی و مالی ہر طرح کی کوشش کررہے ہیں سارے ہندوستان میں ان کے مبلغ پھرتے ہیں افریقہ میں ان کے مبلغ ہیں بھرہ میں ان کی کوشش ہورہی ہے امریکہ میں ان کے مبلغ پہنچے ہوئے ہیں جنوبی امریکہ میں محدودی پارٹی کے مبلغ بہت زوروشورے کام کر رہے ہیں شانی امریکہ میں خواجہ کمال کا بھیجا ہوا مبلغ مسلمانوں کو کمراہ کررہا ہے وہاں کے مسلمانوں نے فانقاہ دھمانیہ موقیر میں چند سوالات بھیج تھے جن کے جوابات میں بہاں سے ایک رسالہ کھوکر بھیجا گیا ہے کھ رسائل دوقادیانی کے بھی منگوائے تھے وہ بھی جسیجے گئے ہیں گر افسوس ہے کہ بھیجا گیا ہے کھ رسائل دوقادیانی کے بھی منگوائے تھے وہ بھی جسیجے گئے ہیں گر افسوس ہے کہ مارے برادران اسلام بالکل غافل ہیں کھی توجہ نہیں فرماتے۔

دوباتوں کی بہت ضرورت ہے۔ایک ہیے کہ کم سے کم دس بارہ مبلغ رکھے جائیں اور حسب مشورہ جا بجا انہیں بھیجا جائے۔ دوسرے یہ کہ جو رسائل ردقاویا نی میں اور ردآ ریہ اور عیسائیوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں اور بالخصوص وہ رسائل جوخانقاہ رحمانیہ موقلیر میں موجود ہیں وہ چھپوا کر برابر سارے ملکوں میں شائع ہوتے رہیں اور مختلف زبانوں میں ان کا ترجمہ کرا کرشائع کیا جائے بالخصوص اگریزی زبان میں اور فاری میں اور گجراتی میں چند کتابوں کے نام میں یہاں کھتا ہوں جنکا چھپنا اور بالخصوص انگریزی زبان میں ترجمہ ہوکر خوب مشتمر ہوتا بہت ضروری ہے وہ رسالے مہیں۔

عیسائیوں کے جواب میں رسائل

(۱) پیغام محمدی (۲) دفع الکیسات (۳) ترانه تجازی (۴) آئینه اسلام (۵) مراة الیقین (۲) مراسلات ندېبی

مرزائیوں کےردمیں لاجواب رسائل

(۱) فیصله آسانی برسه حصه (۲) دوسری شهادت آسانی (۳) بدیه عثانیه (۳) میح قادیان کی حالت کا بیان (۵) آئینه کمالات مرزا (۲) چشمه بدایت (۷) چشمه بدایت کی صداقت (۸) دعوی نبوت مرزا (۹) صحفه رصانیه (۱۰) عبرت خیز یعن صحفه رصانیه (۱۱) ختم النو ق فی الاسلام (۱۲) رساله حیات می علیه السلام (۱۳) النجم الله قب برسه حصه (۱۲) مرقع قادیانی ایک رسالداگریزی میں ایک قابل مخص عربی اگریزی وان نے فیصلہ آسانی کا حاصل
بیان کیا ہے اسے بار بارچھوا کرمشتہر کرنا ضرور ہے خصوصاً تمام اگریزی والوں کے پاس بھیجنا۔
اب میں تمام اداکین انجمن دعوۃ الاسلام ہے اور بالخصوص عارف معلم صاحب اور حاتی کوسف صاحب اور حاتی کوسف صاحب اور حاتی داؤد صاحب اور حاتی داؤد صاحب اور حاتی داؤد صاحب تاجران سے نہایت بجز انکسار کے ساتھ کہتا ہوں کہ بیوفت جمایت اسلام کا ہے بیسب گروہ اسلام کے مثانے میں بے حدکوشاں بیل خدا کے لیے آپ حضرات توجہ ساملام کا ہے بیسب گروہ اسلام کی مدد سے بحثے تمام ہندوستان میں بجز آپ کے یہاں کے توکسی کوخیال نہیں ہے اور نہ اب تک کوئی انجمن اس فتم کی قائم ہوئی جیسی کہ آپ حضرات کی توجہ سے ہوئی یہاں بھی ہمارے حضرت قبلہ مدخلہ العالی چاہتے ہیں کہ ایک ایک ایک ایک شاخ ہوتا

(المنتمس محمد اسحاق خادم ابواحد رحمانی)

حکیم العصر مولانا محریوسف لد هیانویؓ کے ارشادات

کہ کہ ۔۔۔۔ ہر قادیانی کے منہ پر ایک لعنت بر سی ہے جس کو اہل نظر فورا پھیان لیتے ہیں۔

کے ہے۔۔۔۔۔زندیق ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کا دعویٰ کر تاہو مگر دریر دہ کفریہ عقائد رکھتا ہو۔

 ⇔ کے ۔....مرزا قادیانی سب دہر یوں سے بڑھ کر اپنے دہریہ ہوئے کا اعلان کر تاہے۔

مر دارہے۔



#### الله

تمام برادران اسلام اور بالخصوص قدیم پیروان مرزاسے خیرخوابائہ عرض کیا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا قرآن مجید کی آلانصوص قطعیہ ہے، چار حدیثوں ہے، اور توریت مقدس کے صریح بیان ہے، ان کی فریب آمیز باتوں ہے، ان کے اقراروں سے حدیبیوالی پیشین گوئی کی صداقت بخاری شریف ہے اور تو ہین انبیاء کی کرنا اور محبوبہ منکوحہ آسانی والی پیشین گوئی کا جھوٹا ہوتا با وجود تمام عمر کی امید واری کے اور احمد بیگ کے واماد کے سامنے مرجانے سے تو صرف جھوٹے ہی نہیں ہوتے بلکہ اپنے اقرار سے ہر بدسے بدتر تھہرے اور خداوند قدوس کا جھوٹا اور بالیقین وعدہ خلاف ہونا مرزا قادیانی کے کہنے کے بموجب قراریا تا ہے۔ (معاذ اللہ)

### عقا کداسلام (۱) تمام الل اسلام کابیعقیدہ ہے کہ آنخضرت کے بعد جوکوئی شخص دعوی نبوت یا دعوی وحی کرے وہ کا فرہے

ثبوت قرآن مجيد

......مَاكَانَ مُحَمَّدٌ آبَا آحَدِمِنُ رِّجَالِكُمُ وَلَكِنُ رُّمُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِيْنَ (سورهاحزاب، ٢٠)

٢ ..... مَا مُحَمُّدٌ إِلَّا رَسُولَ قَدُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. (آل عران ١٣٣)

٣...........ألْيَوْمَ أَكَمُلَتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱلْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ
 الإسلامَ دِيْنًا. (١٠٢٣)

حدیث بخاری

ا.....عن ابي هريرة عن النبي سَلِينَا قال كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي معدى وسيكون خلفاء

( بخاری شریف جلد اقال سا۹۹ ، باب و ترینی امرائیل )

سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين ( كنز العمال جلد لا ماك وربيان فضائل ني كريم ملكية ) لا نبي بعدي.

ا .... اذاله يعرف الرجل ان محمد سُتُ اخرالانبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم كذا في البتيمه وكذلك لو قال انا رسول الله او قاله بالفار سية من پيغمبريريد به من پيغام مي برم يكفر (قارئ مائير ئ جدس ٢٧٣) r.... .. ويكفر بقوله ان كان ماقال الانبياء حقا او صدقًا وبقه له انا رسول الله ( بح الرائق جلد ۵ ص ۱۲۱)

٣٠ ... .. دعوم النبوة بعد نبينا منيه كفربالا جماع (شُنقاا َ بي بالله تاري ١٠٠٠) ٣.....ومن ادعى النبوة لنفسه اوجواز اكتسابها والبلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة المتصوفة وكذلك من ادعي منهم انه يوحي اليه وان لم يدع النبوة .... فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي عَلَيْتُ لا انه اخبرانه خاتم النبيين لا نبي بعده..... وانه ارسل كافة للناس واجمعت الامة على حمل هذا الكلام على ظاهره وأن مفهومة المرادبه دون تاويل وَلا تخصيص فلا شك (شفایس ۲۳۷ ج۲) في كفر هَوُ لاء الطوائف كلها قطعًا اجماعًا وسمعا

٥. ....اذا لم يعوف أن محمدً أخرا لا أنبياء فليس بمسلم لانه من الضروريات (الإشاءوالظائر تناب انسير والروة س ٢٩٦)

> عقا كدمرزاغلام احمدقادياني (۱) مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت اوروحی کا کیا،مرزا قادیانی نے ۱۸۸۰ء میں سب سے پہلے این آپ کومجد دظا ہر کیا

ثبوت قول مرزا

ا...... ''اور پھر جب تیرھو س صدی کا آخر ہوااور چود ہو س صدی کاظہور ہونے لگاتو خداتعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے مالہام بواك "الرحمن علم القرآن لتنذر قومًا ما انذر اباء هم ولتستبين سبيل

المجرمين قل اني امرت وانا اول المؤمنين"

یعنی خدانے تجھے قرآن سکھلایا اور اس کے معنی تیرے پر کھول دیے، بیاس لئے ہوا کہ تا تو ان لوگوں کو بند انجام سے ڈراوے، جو بباعث پشتہ در پشت کی غفلت اور نہ متغبہ کے جانے کی غلطیوں میں پڑھے اور تا ان مجرموں کی راہ کھل جائے کہ جو بدایت تو بیخ کے بعد بھی راہ راست کو قبول کر تانہیں چاہتے ہیں، ان کو کہد دے کہ میں مامور من اللہ اور اول المؤمنین بول اور بید المہام برا ہین احمد مید میں چھے چوان ہی دونوں میں جس کو آج انجاز وسال کا عرصہ منا، میں المہام برا ہین احمد مید میں گھی۔' ( کتاب البرید ماشیص ۱۸ افر ائن جسم ۱۸ ان تا بود وہونا اور اس البام کا محمد منا البام کا دوران البام کا اللہ میں البام کا دوران کا دوران کا دوران کا دوران کے دوران کی تو کھوں کے دوران کا دوران کی تو کو کا دوران کا دوران کی تو کھوں کے دوران کی تو کھوں کے دوران کی تو کو کھوں کے دوران کی کھوں کی کھوں کے دوران کی کھوں کو کھوں کے دوران کو کھوں کے دوران کی کھوں کو کھوں ک

شائع ہوتا بیان کرتے ہیں یعن ۱۸۸ میں۔'

قول مرزا ' علاء مندكي خدمت ميس نياز نامه '

''اے برادران دین وعلا وشرح متین آپ صاحبان میری ان معروضات کومتوجہ ہوکر سنیں کہ اس عاجز نے جومٹیل موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس کو کم فہم لوگ سے موجود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعوئ نہیں جو آج میرے منہ سے سنا گیا ہو، بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پاکر برا بین احمد یہ کے ٹی مقامات پر تبحر آج درج کر دیا تھا، جس کے شائع کرنے پر سات سال سے بھی پچھوزیا دہ عرصہ گذر گیا ہوگا، میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا ہے کہ میں سے بن مریم ہوں جو محض بیا ازام میرے پرلگائے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے۔''

(ازالة الاوبام حصياة لص ١٩٥ فزائن ج ٣ص١٩٢)

س قول مرزا ..... 'میں نے صرف معلی سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ صرف معلی سے ہوئے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ صرف معلی ہوئی ہے ہوں اور میرے جیسے اور دس ہزار بھی معلی سے آجا ئیں، ہاں اس زمانہ کے لئے میں معلی سے ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سود ہے۔'' (ازالداد ہام حدادل میں 194 افزائن جسم 194) الحاصل ۱۸۸۷ء میں یا اس کے پھیل معلی سے جے ، ازالداد ہام میں مرزا قادیانی

صاف تحریر کررہے ہیں کہ جو محض جھ کو کہتے موجود خیال کرے وہ کم فہم ہے اور مرزا قادیانی مسے بن مریم بھی نہیں ہیں اس سے بھی اٹکار کررہے ہیں جو محض مرزا قادیانی کو کیے بن مریم کیے وہ مطابق فتو کی مرزا قادیانی کے کذاب اور مفتری ہے۔

دعوی نبوت اور سیح موعود ۱۸۹۱ سے شروع موا

ا قول مرزا ..... ' ۱۸۹۱ میں بااطلاع اللی بیاعلان دیا گیا که آنے والا می توبی ہے۔ ' پھرکیا تفاکال طور پر مامور من اللہ ہونے کا خلعت ال گیا اور وہ غرض اور غایت جواس نور کی دنیا میں انرنے کی تھی ظاہر ہوگئ ۔ (رپورٹ جلس سالانہ ۱۸۹۵ء ص ۹) الہام مرزا ' المحمد لله الذی جعلک المسیح ابن مویم، اس خداکی تعریف ہے، جس نے کھنے سے ابن مریم، بنایا۔ '

(هقيقة الوحي من المغزائن ج ٢٢م ٧٥)

۲ قول مرز اسسن جب ونت آگیا تو وہ اسرار مجھے مجھائے گئے ، تب میں نے معلوم کیا کہ میرے اس دعویٰ میچ موعود ہونے میں کوئی نئی بات نہیں ، بیوبی دعویٰ ہے جو براہین احمد بید میں بار بار بہ تصریح لکھا گیا ہے ''

ا قول مرزاء الهام مرزا .... "انا ارسلنا اليكم رسولًا شاهدًا عليكم كما ارسلنا

| الرف ایک رسول بھیجاہے ای رسول کے مانندہے جو           | الی فوعون وسولاً ترجمہ:ہم نےتہادی <sup>ط</sup>   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (هيقة الوي ص ١٠١ أن ج٢٢ ص ١٠٥)                        | فرعون كى طرف بعيجا گيا تھا۔                      |
| على صراط مستقيم تنزيل العزيزالرحيم،                   | ٢ياسن انك لمن المرسلين                           |
| ت براس خدا کی طرف سے جوغالب اور رحم کرنے              | ترجمہ:اے سردارتو خدا کا مرسل ہے راہ راسہ         |
| (هيقة الوي ص ٤٠ اخزائن ج ٢٢ ص١١٠)                     | والا ہے۔                                         |
| أَعُوَضُوا وَقَالُوا كَذَابٌ أَشِورٌ جمه: بم نے بمیجا | ٣انا أرُسَلُنَا أَحُمَدَ اِلَى قُومِهِ فَ        |
| ے اور کہا جھوٹا ہے۔                                   | احمد کواس کی قوم کی طرف پس انکار کیاان لوگور     |
| (اربعین نبره صسه خزائن ج ۱۵ مه ۱۳۳۳)                  |                                                  |
| ال انى مرسلك الى قوم مفسدين وانى                      | ۳ <sup></sup> فکلمنی ربی و نادانی وق             |
| مك اماماً كما جرت سنتى في الاولين.                    | جاعلك للناس اما ما والى مستخلة                   |
| عجم ايك مفسدتوم كي طرف بهج والا مول ، اورب            | ترجمہ:الله تعالیٰ نے مجھے سے کلام کیااور کہا میں |
| تحجاني فلافت ميس معزز كياب جبيها كد كذشته             | شك ميں تخفے لوگوں كاامام بناؤں گااور بلاشبہ      |
| (انجام آتھم ص 9 پٹر ائن ج ااص 4 )                     | لوگول میں میری سنت جاری رہی ہے۔'                 |
| بیان کیا گیاہے کہ بیضدا کا فرستادہ ،خدا کا مامور،خدا  | ۵" الهامات مين ميرى نسبت باربار،                 |
| بتاہےاس پرامیان لا وُاوراس کارشمن جہنمی ہے۔''         | كاامين اورخدا كى طرف سے آيا ہے۔جو كچھ كہ         |
| (انجام آمختم ص ۲۲ نزائن ج ۱۱ص ۲۲)                     |                                                  |
| ميں اپنار سول بھيجا۔''                                | ٢ 'سپاخداوہی ہے جس نے قادیان                     |
| ( دافع البلاء ص ااخر ائن ج ۱۸ص ۲۳۱)                   |                                                  |
| ئى يىنى محدث نى موتاہے۔''                             | ے' فاکسادمحدث ہےالمحدث                           |
| ( توضیح المرام ص ۹ بخزائن ج ۱۳ ص ۲۰)                  | •                                                |
| رہے گوستر برس تک رہے قادیان کواس کی خوفناک            | ٨                                                |
| مول کا تخت گاہ ہے، اور بیتمام امتوں کے لئے            | بتاہی سے محفوظ رکھے گا کیونکہ میراس کے ر         |
| ( دافع البلاءص • اخز ائن ج ۱۸ص • ۲۳)                  | نشان ہے۔''                                       |
|                                                       | دعوت نبوت تشريعي                                 |
| ول یعنی اس عاجز کو مدایت اور دین حق اور تهذیب         | ۹ 'فداوی ہے کہ جس نے اپنے رس                     |
|                                                       |                                                  |

(اربعین نمبرسام ۳۷ فرائن چیم ۴۲۷) اخلاق کے ساتھ بھیجا۔'' ٠ ا الله الله الله الله الله الموسلون ترجمه: مت أو، مير قرب على میرے رسول نہیں ڈرتے۔'' (هيد الوي م ١٥ فزائن ٢٢٥م ٩٢) اا ............. مجمع بتلايا كميا تفاكه تيرى فبرقرآن اور مديث ش موجود باورتوبى اس آيت كا ممداق ہے کہ موا لذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین (اعازاحدي مس عفرائن ج١٩ص١١١) کله" نوٹ ..... يرآيت قرآن مجيد كى ہے اس مي الله تعالى اين رسول برحق حفرت محمد مصطفیٰ علی کاعظمت کو بیان فرما تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے ملک عرب کے جهلاءاور ناشائسة اورغيرمهذب قوم مس الهارسول نهايت شائسته بدايتول اورحقاني غربب اوركامل شربیت کے ساتھ بھیجا، تا کدائی ظاہری اور باطنی خویوں اور نہایت مفیداور پخت تعلیمات سے دنیا كے تمام دينوں پراسے غالب اور فائق كردے۔ بيصغت كس رسول كى ہے، الفاظ قرآن نہايت صفائی سے بتارہے ہیں کدوہ رسول اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے آچکا ہے، کیونکہ میغد ماضى كے ساتھ ارشاد ہے "ارسل رسوله" البنائ الله تعالى اس رسول كو يعيج چكا ہے اورنها عت ظاہر ے كدوہ رسول ويں ہے جن بربية يت نازل موئى يعنى سيدالمرسلين حفزت محم مصطفىٰ عليه الغاظ قرآنی سے توصاف آنخضرت علیہ مراد میں محرمرزا قادیانی الفاظ قرآنی کے خلاف ادراجاع امت کے بھس اس آیت کوایے لئے کہتے ہیں، لینی رسول اللہ علیہ کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ خاص ميرے لئے ہے۔ ١٢.......... الم الله الله على المسمجموك الربيت كيا چيز ب،جس نے اپني وحي كے ذريع سے چندا مرادر نمی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہوگا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے مخالف طرم ہیں، کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی۔ شُلَّا بِرَالْهَامُ ''قَلَ لَلْمُومَنين يَعْضُوا بَابْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجِهُمْ ذَلَكَ ازْكَى لهم" بيبراجين احمد بيش درخ إواس مل امر بحى إورنى بعى اوراس برتيس برس كى مدت گذرگی اورایبای اب تک میری وی ش امریمی موت میں ، اور نی بھی۔ "

(اربعین نمبر ۴ فزائن ج ۱۵ ص ۳۳۵)

## دحی الہی کامستقل دعویٰ اور دعویٰ نبوت کے ساتھ تمام اولیائے کرام پراپی نضیلت

|                                    |                                                                 | 100       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| تطاب اس امت مس گذر بی بین ان       | "اورجس قدر مجھے پہلے اولیاءاور ابدال اور ا                      | ۳اا       |
| انام یانے کے لئے مس مخصوص کیا گیا  | ر میراس لعت کانبیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نی                     | كوميرحصه  |
| وى اوركثرت امورغيبيان من شرط       | مرے تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں کیونکہ کثرت                    | اوروه دوم |
| (هيقة الوي م ١٩٥١ خزائن ج٢٢م ٢٠٠١) | اشرطان مِن پائی نہیں جاتی۔''                                    | ہاوروہ    |
|                                    | ''میں خدا تعالیٰ کی تیس برس کی متواتر وجی کو کیو                |           |
|                                    | يرايباي ايمان لاتامول جيبيا كهان تمام وحيول ير                  |           |
| (هيد الوي من ١٥٠ فزائن ج٣٢م ١٥١)   | •                                                               | "         |
|                                    | "میں خدا تعالی کی تئم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان                 | 16        |
| **                                 | ر آن شریف پرادر خدا کی دوسری کتابوں پر ہیں ا                    |           |
|                                    | ر پر خدا کا کلام جانبا مول ای طرح اس کلام کو بھی :              | -         |
|                                    | "_U91"                                                          |           |
| _                                  | * كُلُ إِنَّمَا آنَا بَشُرٌ مِثْلُكُمْ يوطى إِلَى آنَّمَا إِلَّ |           |
|                                    |                                                                 |           |
|                                    | ان کو کهه دین میں ایک انسان موں، میری طر                        |           |
| (هيدة الوي م ٨٠ فرائن ج٢٢ م ٨٨)    | "                                                               | أيك خدا   |
| . •                                | "وَاتُلُ عَلَيْهِمْ مَاأُوْحِيَ اِلَيْكِ مِنْ رَبِّكَ           | r         |
|                                    | اورجو کھے تیرے دب کی طرف سے تیرے پر                             |           |
| (هينة الوي ص م يفزائن، ج٢٢ص ٨١)    | عت میں داخل ہوں گے۔"                                            | تیری جما  |
|                                    | وت کے ساتھ حضرت سطح پر فضیلت                                    |           |
| اس پہلے سے عمام شان میں بہت        | ' خدانے اس امت میں ہے می مود بھیجا جو                           |           |
|                                    | ماوراس في دوسر على كانام غلام احدر كها-"                        |           |
| ***                                |                                                                 |           |
|                                    | ابن مریم کے ذکر کوچھوڑو،اس سے بہتر غلام ام                      | 12        |
| (دافع البلاوس افزائن ج١٨ص ٢٢٠)     |                                                                 |           |

۱۸ ........... اواکل میں میرا یہی عقیدہ تھا کہ مجھ کو سے ابن مریم سے کیانسبت ہے، وہ نبی ہے خداکے بزد یک مقربین میں سے ہے، اورا گرکوئی امر میری نضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزئی فضیلت تی اردیتا تھا مگر بعد میں جوخداکی وی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔''

(هيقة الوي ص ١٥١ خزائن ج٢٢ص ١٥٠)

9۔۔۔۔۔۔۔'' خدانے اس امت میں سیح موعود بھیجا جواس پہلے سیح سے اپٹی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے ۔۔۔۔۔ مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر سیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا ،اور وہ نشان جو مجھ سے طاہر ہور ہے ہیں وہ ہرگز دکھانہ سکتا۔'' (ھیتۃ الوی س ۱۸۲ خزائن ج۲۲ ص ۱۵۲)

۲۰ ............ اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت سے علیہ السلام کو وہ فطر تی طاقتیں نہیں دی گئیں جو جھے دی گئیں ، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا تعالیٰ کی عنایت نے جھے انجام دینے کی قوت وی۔'' فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا تعالیٰ کی عنایت نے جھے انجام دینے کی قوت وی۔''

مرزاغلام احمة قادياني كادعوى نبوت كساته رسول الله علية يرجمي اين فضيلت ثابت كرنا

اس الهام کا بھی مطلب ہے کہ مرزا قادیانی کوجومرتبددیا گیادہ سارے جہان میں کسی ولی اور کسی نبی کوئیس دیا گیا۔اس میں جناب رسول اللہ علیہ بھی داخل ہیں۔

ترجمہ: اس کے لئے چاند کا خسوف طاہر ہواء اور میرے لئے چانداور سورج ووٹوں کا اب کیا تو انکار کرے گا۔''

یدان کا شعرادران ہی کا ترجمہ ہے۔ اس شعر میں رسول اللہ علی کے مجز وش القمر کو جو مشہورادر متواتر قرآن مجید ہے اس شعر میں رسول اللہ علی کے مجز وش القمر کو جو مشہورادر متواتر قرآن مجید ہے اس کا پید ملتا ہے، اور جودا قع بیں خرق عادت ہے مرزا قادیانی کی عقل کا تقاضا ہے کوئی ہے انکار کرتے ہیں اور شق القمر کو چاند کہن جا کہن کو بیاش ورسورج کہن ہمیشہ ہوا کرتے ہیں، کو بیاش القمر کو مرزا قادیانی نے چاند کہن کہا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ میرے لئے شق القمر اور شق الشس دونوں ہوئے اور رسول اللہ علی کے لئے صرف ایک مین شق القمر بھر می خلط ہے، مرزا قادیانی کے دونوں کیاا کہ جھی شق نہیں ہوا۔

۲۲ ...... (خطبه الهاميه حاشيه، خزائن ج ۱۹ ص ۳۱۲) يس مرزا قادياني ايك عربي عبارت تحرير كرتے ہيں۔ جس كا شروع "ان الله خلق ادم جعله" الله ي بير جس كا شلاصه مطلب يه به كدالله تعالى نے آدم كو پيدا كيا اور اے تمام انسانوں اور جنوں كا سردار حاكم بنايا، پھر ان كو شيطان نے بہكايا اور جنت سے نكالا اور حضرت آدم كى حكومت شيطان كولى اور اس لزائى بيس آدم كو دلت اور رسوائى بوئى، پھر الله تعالى نے سے موجود (مرزا) كو پيدا كيا، تاكم آخرى زمانه بس شيطان كو بريمت دے، يوعده خداد ندى بيل كھا ہوا ہے۔

(۲) تمام اہل اسلام کا بیعقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ا اب تک زندہ ہیں نہ مقتول ہوئے نہ مصلوب۔ شبوت قرآن مجید

اس ' وقولهم انا قنلنا المسيح عيسى ابن مَوْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَمَا صَلَبُوهُ وَلَمَا صَلَبُوهُ وَلَمَا صَلَبُوهُ وَلَمَا صَلَبُوهُ وَلَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شَبَهُ مَالَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتْبَاعَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزٌ احْكِيمًا." (الماء١٥٥/١٥٥)
 ٢......... 'وَإِنْ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ "(الماء١٥٥)

### (۲)مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیهالسلام کوفوت شده سجھتے ہیںاورمقتول اور مصلوب ہونا کہتے ہیں

ثبوت تول مرزا

ا ......ابن مریم مرگیاحق کی قتم ، داخل جنت ہوا و آمحتر م ( مارتا ہے اس کوفر قان سر بسر ، اس کے مرجانے کی دیتا ہے نبر ) و نبیس باہر رہااموات ہے ، ہوگیا تا بت بیٹیس آیات ہے۔

(ازالهاوبام ١٢٠٤ فيزائن، جهم ١٥١٥)

کی نبعت میں انتا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسان ہی میں فوت ہو گئے ہوں اور کو اکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے ای کے کسی قبرستان میں دفن کئے گئے ہوں اور اگر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہناان کا تسلیم کرلیں تو شک نہیں کہ اتن مدت کے گذرنے پر پیرفر توت ہو گئے

ہونے اوراس کام کے لائق ہرگز نہ ہوں گے کہ کوئی خدمت وینی ادا کرسکیں ، پھرالی حالت میں

ان کا دنیا میں تشریف لا تا بجز ناحق کی تکلیف کے اور پچھوفا کدہ بخش معلوم نہیں ہوتا۔''

(ازالهاوبام حديهاول ص ۴۴ خزائن ج ۳ ص ١٢٧)

(راز حقیقت ص ۹ حاشیه نزائن، ۴ ۱۲۱)

۵........... دهفرت میسی علیدالسلام واقعه صلیب کے بعداسپے حواریوں کو ملے اور اپنے زخم ان کو دکھلائے۔'' دکھلائے۔''

(۳) ہم مسلمانوں کا بیاعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اولوالعزم نبی ہیں اور کامل اور پاک انسان ہیں یہود نے جوان پر ہمتیں لگائی ہیں وہ ان سے پاک ہیں اور بیتمام باتیں قرآن مجید سے تابت ہوتی ہیں۔

نبوت قرآن مجيد

ا..... انَّمَا المُسِيُّحُ عِيْسَى ابْنَ مَوْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَاهَا اللَّي مَوْيَمَ . (ناءاء)

سسسويُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيُ اِسْرَائِيْلَ س (مورة آل عران ٢٩ ـ٣٠)

## (٣)مرزا قادیانی نے حضرت عیسی علیه السلام کی تو بین کی۔

#### ثبوت قول مرزا

ا اسسسمی بن مریم جن کوعیل اور یہ وع بھی کہتے ہیں۔ (توشیخ الحرام س انتظیٰ خوائن ف اس عنص ۱۵) یہ وع کی تمام پیشین گوئیوں میں سے جو میسائیوں کا مردہ خدا ہا گرایک پیش گوئی بھی اس پیش گوئیوں کے ہم پلداور ہموزن ثابت ہو جائے تو ہم ہرایک تاوان دینے کو تیار ہیں، اس درماندہ انسان کی پیشین گوئیاں کیا تھیں، صرف یہی کہ زلز لے آئیں گے، قط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گ پیس ان دونوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایک ایکی پیشین گوئیاں اس کی خدائی پردلیل تھمرائیں بورائیک مردہ کو اپنا خدا بنالیا کیا ہمیشہ زلز لے نہیں آتے، کیا ہمیشہ قطنیس پڑتے، کیا کہیں نہیں نہیں اورائی کا سلند شروع نہیں رہتا، پس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیش گوئی کیوں نام

رکھا مجھن یہودیوں کے تنگ کرنے ہے اور جب مجزہ مانگا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کار ادر بدکارلوگ مجھے ہے ججزہ ما تکتے ہیں ان کوکوئی مجزہ دکھایانیں جائے گا، دیکھویسوع کوکسی سوجھی ادرکیسی پیش بندی کی ،اب کوئی حرام کاراور بدکار بے تواس سے معجز ہ مائے ، بیتو وہی بات ہوئی جیسا کدایک شریر مکارنے جس میں سراسریوع کی روح تھی ،لوگوں میں بیمشہور کیا کہ میں ایک الیاوروبتلاسکیا ہوں جس کے بڑھنے سے پہلی رات میں خدانظر آجائے گا، بشرطیکہ بڑھنے والا حرام کی اولا دنہ ہو۔اب بھلا کون حرام کی اولا دینے اور کیے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا، آخر ہرایک وظیفی کو یہی کہنا پڑتا تھا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا لیوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جا کیں ،اپنا پیچیا چھڑانے کے لئے کیساداؤ کھیلا، یمی آپ کاطریق تھا کہ ایک مرتبکی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آ زمانے کے لئے سوال کیا کہ اے استاد قیصر کوخراج دینارواہے یا نہیں؟ آپ کو بیسوال ننتے ہی اپنی جان کی فکر پڑگئی، کہیں باغی کہلا کر پکڑانہ جاؤں، سوجیسا کہ معجزه ما تکنے والوں کوایک لطیفه سنا کرمعجزه ما تکنے ہے روک دیا تھا، اس جگہ بھی وہی کاروائی کی اور کہا کہ قیصر کا قیصر کو دو،اور خدا کا خدا کو حالانکہ حضرت کا اپناعقیدہ تھا، کہ یہود بوں کے لئے یہود کی بادشاہ چاہیے کہ بجوی اس بنا پر ہتھیا رہمی خریدے شمرادہ بھی کہلایا، مگر نقذیر نے یاوری نہ کی متی کی انجیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل بہت موٹی تھی ، آپ جاہل عورتوں اورعوام الناس کی طرح مرگی کو بیاری نہیں سجھتے تھے، بلکہ جن کا آسیب خیال کرتے تھے۔ ہاں آپ کو گالیاں دیے اور بدز مانی کی اکثر عادت تھی،ادنیٰ ادنیٰ بات میں اکثر غصر آجا تا تھا،اپ نفس کوجذ بات سے روک نہیں سکتے تھے، گرمیرےزو یک آپ کی بدح کات جائے افسوس نہیں کیونکہ آپ و گالیاں دیے تے،اور يبودى باتھ سے كر تكال لياكرتے تھے۔ يبھى يادر بےكم آب كوكى قدرجموث بولنےكى بھی عادت تھی جن جن پیشین موئیوں کا اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فر مایا ہے ان کتابوں میں ان کا نام ونشان نہیں یا یا جاتا، بلکہ وہ اور وں کے حق میں تھیں، جو آپ كة لدے پہلے بورى ہوگئيں اورنہايت شرم كى بات ہے كه آپ نے بہاڑى تعليم جوانجيل كامغز کہلاتی ہے یہود یوں کی کتاب طالمود سے چورا کر لکھا ہے اور پھراییا ظاہر کیا ہے گویا میری تعلیم ہے، لیکن جب سے سے چوری پکڑی گئی عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے بی حرکت شایداس لئے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ و کھلا کر رسوخ حاصل کریں لیکن آپ کی اس بیجا حرکت ہے

عیسائیوں کی سخت روسیابی ہوئی اور پھرافسوں ہے ہے کہ وہ تعلیم بھی پچھ عدہ نہیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم ہے کہ عدہ نہیں عقل اور کانشنس دونوں اس تعلیم کے منہ پرطمانچے ماررہے ہیں۔ آپ کا ایک بیبودی استاد تعالم جمانی ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کوزیر کی سے پچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا اور یاس استاد کی بیشرارت ہے کہ اس نے آپ کوئٹ سادہ لوح رکھا بہر حال آپ علی اور عملی قوئی میں بہت کچے تھے، اس وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے بیچے بیچے بیلے گئے۔

ایک فاضل یا دری صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کواٹی تمام زندگی میں تمن مرتبہ شیطانی المام بحی ہوا تھا۔ چنا نچا یک مرتبہ آ باس المام سے خدا سے مطر ہونے کے لئے بھی تیار ہو گئے تے .... آپ کے عیمائیوں نے بہت ہے مجزات لکے ہیں، مرحق بات یہے کہ آپ ہے کوئی معجز ونہیں ہواادراس دن سے بیآ پ نے معجزہ ماتھنے والوں کو گندی گالیاں دیں اوران کوحرام کار اور حرام کی اولا دھم رایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیااور ندچاہا کہ مجروما تگ کرحرام كاراور حرام كى اولا دينيں ..... مكن ہے كه آپ نے معمولى تدبير كے ساتھ كى شب كور وغيره كوا چھا کیا ہو، یاکی اورالی بیاری کاعلاج کیا ہو، مرآب کی بدهمتی سے ای زمانہ میں ایک تالاب بعی موجود تفاجس سے بڑے بڑے نشان طاہر ہوتے تھے، خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے، اس تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری وقیقت کھلتی ہے۔اورای تالاب نے فیصلہ کردیا کہ آ ب ہے کوئی معجز ہمی ظاہر ہوا ہو، تو وہ آپ کانہیں بلکہ ای تالاب کامتجزہ ہے، ادر آپ کے ہاتھ میں سوائے کر اور فریب کے ادر پھیٹیں تھا۔ پھر افسوس کہ نالائق عيسائي الي مخف كوخدا بنارب بي ، آپ كا خاندان بحى نهايت ياك اورمطهر ب، تين دادیاں ادرنانیاں آپ کی زنا کارادر کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا، مرشاید بیمی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی، آپ کا کنجریوں (مسبی عورتوں) ہے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہو، کہ جدی مناسبت درمیان میں ہے، درنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری (مسبی عورت) کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر براینے نایاک ہاتھ لگائے اورزنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر ملے اورائے بالوں کواس کے بیروں پر ملے، جھنے والے بھھ لیس کدایاانسان س چلن کا آ دی ہوسکتا ہے۔آپ وہی حضرت ہیں جنہوں نے بیش کوئی بھی کی تقی کدا بھی بیتمام لوگ زندہ ہوں گے کہ میں پھر داپس آ جاؤں گا، حالانکہ نہ صرف وہ

اوگ بلکدا نیس سلیس اس کے بعد بھی انیس صدیوں میں مرچکیں گرآپ اب تک تشریف ندلائے، خودوفات پاچکے گراس جھوٹی پیش کوئی کا کلئک اب تک پادریوں کی پیشانی پر باتی ہے۔
(طاشین میں انجام آتھ میں ۱۹۲۸ فرائن جااس ۲۹۲۲۸۸)

### (۳) تمام اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ انبیاء کی تو بین کرنے والا کا فراور شیطانی گروہ میں ہے۔

ثبوت قرآن مجيد

.....هَلُ ٱنَبِّتُكُمْ عَلَى مَنْ تَنزَّلُ الشَّيْطِيْنُ تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ ٱقَاكِ ٱلِيُم (شعرا٢٢٢،٢٢١)

النياء الفواحش كعَزُمهم على الزنياء الفواحش كعَزُمهم على الزنى ونحوه .....قال يكفر لانه شتم لهم واستخفاف بهم (نادئ عالكرى ٢٧٣ ) المسلم والمستحفاف بهم والمتحفاف بهم والحبربه المسلمين من اضاف الى نبينا المسلم الكذب فيما بلغه واحبربه اوشك في صدقه اوسبه اوتنقصه او قال انه لم يبلغ واستهزاء به اوباحد من الانبياء اوازرى عليهم اواذاهم فهو كافر باجماع من علماء المسلمين.

(شرح شفا جلد ٢ص ١٥٥)

۲۰.....او استخف به اوباحدٍ من الانبياء اوازری عليهم اواذا هُمُ.... فهو کافر باجماع. (مناص ۲۳،۲۳۲)

٥.....و يكفر اذاشك في صدق النبي الله اسوبه او نقصه او صغره.

(اشباه والنظائر ص ٢٩٥)

٢.....وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة الاجمة من تكررت ردته على مامروالكافر بسب النبى من الانبياء فاله يقتل حدّاو لاتقبل توبة مطلقا (طماوى طدام مامروالكافر بسب النبى من الانبياء فاله يقتل حدّاو لاتقبل وبلدام مامرام ماشر)

∠.....وفي التهذيب ثم انما يصير مرتدًا بانكار ماوجب الاقرار به اوذكر
 الله تعالى او واحداً من الانبياء بالاستهزاء ولوكان اسلامه بالفعل

(١٢شاه والنظائر جلدا ول ٢٩٢)

(۷) تمام اہل اسلام کاعقیدہ ہے کہ حضرت عیسی سے مجوزات صادر ہوئے ، اللہ نے انہیں قدرت دی تھی کہ وہ مردہ کوزندہ کرتے تھے کوڑھی اور مادرزادا ندھے کواچھا کرتے تھے۔

ثبوت قرآن مجيد

'' ویکھاجائے کہ قرآن مجیدنے تو اعلانیہ طور سے حصرت سیٹے کے عظیم الشان مجزوں کو بیان کیا ہے، مگر مرزا قادیانی کے مجزات کے بالکل محکر ہیں، چنا نچہاس سے پیشتر ان کا قول بیان کیا گیا ہے اور صرف مجزات ہی کا اٹکارنہیں ہے بلکہ ان کو گالمیاں بھی دی ہیں اور بد کمانیوں کامخزن بتایا ہے، ان کے مجزات میں باتیں بھی بتائی ہیں۔''

## (۳)مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ کتمام حجزات سے اٹکار کیا۔

#### ثبوت قول مرزا

ا السسس چنا نچ لکھتے ہیں۔ '' پھر تجب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت میں کو عقلی طور سے ایسے طریق پر اطلاع دے دی ہو جو ایک مٹی کا تھلونا کسی کل کے دبانے یا کسی چھو تک مارنے کے طور پر ایسا پر واز کرتا ہو جیسا پر ندہ پر واز کرتا ہے یا اگر پر واز نہیں تو پیروں سے چلتا ہو، کیونکہ حضرت میں این مریم اپنے باپ یوسف کے ساتھ بائیس برس کی مدت تک نجاری کا کام بھی کرتے رہے ہیں اور ظاہر ہے برمظتی کا کام در حقیقت ایک ایسا کام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح کے صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔'' (عاشیہ ازالہ او بام حسراول س ۲۰۰۰ ترائن جس طرح کی صنعتوں کے بنانے میں عقل تیز ہوجاتی ہے۔'' (عاشیہ ازالہ او بام حسراول س ۲۰۰۰ ترائن جس

ص۲۵۳) دیکھاجائے کہ نہایت صاف طریقہ سے حضرت مسے کاباپ قراردے رہے ہیں۔

۲ .....دپس اس سے پھوتجہ نہیں کرنا پاہم کہ حضرت سے نے اپنے داداسلیمان کی طرح اس وقت کے خالفین کو بیعقی مجرہ و کھانا یا ہو، اور ایبا مجرہ و کھانا عقل سے بعید بھی نہیں کیونکہ حال کے ذمانہ علی بھی ویکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع الی بڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور ہلتی بھی ہیں اور بھی کرتی ہیں اور دم بھی ہلاتی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ بعض جڑیاں گل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔'(ازالداوہام حصا حاشیص ۲۰۳ نے شاہے کہ اس ۲۵۵)

(۵) تمام الل اسلام کاعقیدہ ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں عام اس سے کہ وہ فاسق فاجر مسلمانوں کے سی فرقد کا ہو۔ شبوت قرآن مجید

ا.....وَارُ كَعُوا مَعَ الرَّاكِعِين (سوره لقره ٢٣٥)

عكم كلام

٢ .....صلو اخلف كل برد فاسق،

مديث

س.....عن عبدالله أبن عدى ابن الخيار انه دخل على عثمان وهو محصور فقال انك امام عامة وتنزل بك ماترى ويصلى لنا امام فتنة تتخرج فقال الصلوة احسن مايعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن مايعمل الناس فاذا احسن الناس فااحسن معهم واذا اساؤ فاجتنب اسائهتم. رواه البخارى جلد المكوة برعا شيم تا جلدا (مكوة برعا شيم تا جلدا معهم واذا اساؤ فاجتنب اسائهتم. (واه البخارى جلد المحسن الناس فااحسن معهم واذا اساؤ فاجتنب اسائهتم.

وفيه دليل على جواز الصلوة خلف الفرقة الباغية وكل فاجر، ٣....عن قبيضة ابن وقاص قال قال رسول الله عَلَيْكِ يكون عليكم امراء من بعدى يوخرون الصلواة فهى لكم وهى عليهم فصلوا معهم ماصلو اللقبلة. رواة الابوداؤد

# (۵)مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ غیراحمدی مسلمان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔

ثبوت قول مرزا

ا ۔۔۔۔۔۔۔۔ 'اس کلام الی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے، اس لئے وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت ہیں سے کوئی شخص ان کے چیجے نماز پڑھے۔ کیا زندہ مردہ کے چیجے نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس یا در کھو کہ جیسا خدا تعالیٰ نے جیجے اطلاع دی ہے تہارے اوپر حرام ہا ورقعی حرام ہے کہ کی مکفر اور مکذب یا متر دد کے چیجے نماز پڑھو، بلکہ چاہئے کہ وہی تہاراام موجوتم میں سے ہو۔'' (تحد کواڑ ویس ۱۸ ماشید نزائن جے کاس ۲۲)

### (۲) ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ تمام فرقہ اسلامیہ میں باہم منا کحت واز دواج جائز ہے

ثبوت قرآن مجيد

ا........وَلَا تَنْكِحُوُ المُشُوِكُتِ حَيْ يُؤمِنَّ وَلَاَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنُ مُّشُوِكَةٍ وَّلُوا اَعْجَبَتُكُمُ وَلَا تُنْكِحُو الْمُشُوكِيُنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُدٌ مُّوْمِنَّ خَيْرٌ مِنُ مُّشُوكِ وَّلُوا اَعْجَبَكُمَ" (بتره۲۲۱)

(۲) مرزا قادیانی کافتوی ہے کہ احمدی کوغیر احمدی سے منا کحت واز دواج جائز نہیں ہے ثبوت

ا..... گواہ نمبر م کے بیان سے ظاہر ہے۔

(۷) تمام مسلمانوں کا عقاد ہے کہ آنخضرت کی امت انضل ترین امت ہے اور ثقہ ہے۔

ثبوت قرآن مجيد

......" "كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتْ لِلنَّاسِ،

(آلعمران١١)

٢.....وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطَالِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدِا"
 الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْدِا"

23

# (2) مرزا قادیانی کے تمام مسلمانوں کو بجزائے مانے والوں کے سب کو کا فرکتے ہیں۔

ثبوت قول مرزا

# (۸) ہم مسلمانوں کا اعتقادہے کہ خدا کے کلام قرآن کریم کے سوااور کسی کا کلام مجز ہبیں ہے

ثبوت قرآن

(٨) مرزا قاد مانی این کلام کوم بحزه کہتے ہیں۔ هوت .....ا عاز أسيح اورا عاز احمدى مرزا قاديانى كاعازين قول مرزا ا.....اعاز اسم على سوره فاتحد كي تغير بي مرساله اعاز أسم جب تفييح عربي عن من ني لکھا تو خدا تعالیٰ ہے الہام یا کرمیں نے بیاعلان شائع کیا کہ اس رسالہ کی نظیر اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ کوئی مولوی پیش نہیں کر سکتے ۔'' (هیقة الوی سوم اسر خزائن ج۲۲ص ۳۹۳) ٢.....١ كاز احدى كمتعلق قول مرزا\_ "ميراحق بكرجس قدر خارق عادت وقت ميس بير اردوعبارت اورتصیدہ تیار ہو گئے ہیں میں اس وقت تک نظیر پیش کرنے کا ان لوگوں ہے مطالبہ کروں، جوان تحریرات کوانسان کا افتراء خیال کرتے ہیں اور مجزہ قرار نہیں دیتے ، اور میں خدا تعالی کاتشم کھا کر کہتا ہوں کہ اگروہ اتنی مدت تک جویس نے اردو مضمون اور تصیدہ میں خرچ کی ہے ای قدرمضمون اردوجس میں میری ہرایک بات کا جواب موکوئی بات رہ نہ جائے اوراس قدر تصیدہ، جواس تعداد کے اشعار ہیں واقعات کے بیان بر مشتمل ہو، اور تصیح و بلیغ ہو، اس مدت مقررہ میں جھاب کرشائع کردیں تو میں ان کودیں ہزاررو پییفقد دوں گا۔'' (اعازاحدي ص٩٠ فرزائن ج١٩ص١٠) (٩) جم مسلمانوں كاعتقادى كالله تعالى كے تمام وعدے وعيديں تحى موتى ہیں اور جس وعید میں وقت معین کردیا گیاہے وہ اسی وقت پر پوری ہوتی ہے۔ مبوت قرآن مجيد .ُ \* لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَكِنَّ اَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعلَمُونَ (107) الله تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتالیکن بہت لوگ نہیں جانتے ہیں جابل يل لَنُ يُخْلِفَ اللَّهَ وَعُدَهُ (ج ٢٥) الله تعالى الشيخ وعدول كفطاف بركر فبيس كركا .. إِنَّ اللَّهُ لَا يُخُلِفُ الْمِيْعَادِ . (آلعران ٩ ـ رعدا٣) بلاشك الله تعالى وعده خلافي نبيس كرتا\_

۵ .....ویَسْتَعْجِلُونکَ بِالْعَدَابِ وَلَن یُنْخِلِفُ اللَّهُ وَعُدَهُ (ج \_ ۲۷)(اے پیمبر محرین) تجھ سے عذاب کی جلدی کررہے ہیں۔(یہ یقین کرلیں کہ) اللہ تعالی اپنے وعدہ کو خلاف ہرگزنہیں کرےگا۔

٢ .......مَا يُبَدُّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيُد (نَ ٢٥) الله تعالى قرما تا بكرميرى بات من تغير نبيل بعدول يظلم نبيل كرتا-

ا الله عَزيْرٌ فُوانِقام، الله معلِفَ وَعُدِهِ رُسُلُه إِنَّ اللّهَ عَزيْرٌ فُوانِقام، (ابراہم ـ ١٠) الله عَزيْرٌ فُوانِقام، (ابراہم ـ ١٠) الله تعالی اپ رسول سے یاعام خاطبین سے ارشاد فرما تا ہے کہ تو ایسا خیال اور گمان مرکز نہ کر کہ الله تعالی ایٹ رسولوں سے وعدہ خلافی کرتا ہے اس شرخیس کہ الله ذیر دست بدلہ لینے والا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ الله تعالی کوئی وعدہ ووعیونیس بدل ، شاہ ولی الله علیہ الرحمة اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ "تغیر دادہ نمی شود وعدہ نزدیک من ۔ ویستم من ستم کندہ بر بندگان، اگر وعید وقت مقررہ پر پوری نہ ہوئی تو کلام اللی بدل گیا اور اس کلام اللی کے ظلاف ہوا۔

# (۹) مرزا قادیانی کہتے ہیں کہاللہ تعالیٰ کے تمام وعدے اور وعیدیں تچی نہیں ہو ئیں

ثبوت قول مرزا

ا الله المعرد ا

باین ہمدایسے بیتنی کا ذب کا ثبوت قرآن مجید میں بتایاجا تا ہے اور کلام البی میں یہودیا نہ تحریف کر کے مسلمانوں کوفریب دیا جاتا ہے۔اب میں صرف آخر کی یانچ آیوں کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاكمرزا قادياني كى كذابي مرايك برايك خاص طريق سے خوب روثن موجائے قرآن مجيدكى ان آیتوں میں خدا تعالی کی صفت وعدہ اور وعید کا بیان ہے، لینی وہ قادر مطلق، صادق القول ہے، جس بندے کوکسی طرح بشارت دیتا ہے یا جس کوسزا کا تھم سنا تا ہے وہ کسی طرح ٹل نہیں سکتا اس کا وعدہ اور وعید دونوں ضرور پورے ہوتے ہیں۔اس کی کامل تحقیق فیصلہ آسانی حصہ سوم طبع دوم کے صفحہ ۹۸ سے ۱۱ اتک کی گئی ہے لائق دید ہے۔اس مطلب کوان آیتوں میں مختلف طور سے متعدد تا كيدول سے بيان فرمايا ہے، مثلاً آخرى آيت ميں نهايت زورى تاكيد سے الله تعالى مرايك بندے کو ناطب کر کے یا خاص حفزت سرور انبیاء علیہ السلام کوارشاد فرما تا ہے، اے بندے ایسا گمان اور خیال بھی ہرگز نہ کرنا کہ اللہ تعالی اینے کسی رسول سے دعدہ خلافی کرے، اس میں وعدہ اوروعیدوونون شامل میں ۔اب مرزا قادیانی کے متعدداقوال نہایت وضاحت اور یقین سے ثابت کررہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کامل پختہ وعدہ کرتا ہے اور ایک بارٹیس متعدد مرتبہ اس وعدے کو یا دولا تا ہاور پھر بھی پورانہیں کرتا، فریب دیتا ہے جموث بول ہے۔ (نعوذ باللہ) ناظرین کو بیلحدانہ قول د مکی کرنهایت جیرت موگی اوراحمدی حضرات تو جھوٹا ہی سمجھیں کے مگر جلدی نہ فرما کیں آئندہ کا مضمون ملاحظه کرلیں۔

مرزا قادیانی کے اقوال جن سے خداقد وس پر سخت الزام آتا ہے

ی اقوال مرزا قادیانی نے منکوحہ آسانی کی نبیت اشتہارات اور رسالوں میں مشتہر کرائے ہیں جن کے فیصلہ آسانی حصہ اول مطبوعہ بارسوم ۱۹۱۷ء اور حصہ سوم میں بیلفظ نقل کئے میں۔ مجھے ہیں ان میں سے بعض اقوال نقل کئے جاتے ہیں۔

پہلاقول .....مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔''ان دنوں جوزیادہ تقریح اور تفصیل کیلئے باربار توجہ کی گئ تو معلوم ہوا کہ خدا تعالی نے مقرر کرر کھاہے کہ وہ مکتوب الیہ کی دختر کلال کوجس کی نسبت درخواست کی گئی تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعد انجام کا راسی عاجز کے ذکاح میں لائے گا۔''

(خاكسارغلام احد، • اجولائي ٨٨٨ اء مجموعه اشتهارات ج اص ١٥٨)

۱۹۰۸ء میں مرزا قادیانی کا انتقال ہے اب خیال بیجئے کہ کتنے برسوں کا نکاح غل رہا ہے اس قول میں خوب دیکھا جائے کہ کس زور سے وعدہ الٰہی بیان کیا ہے کہ وہ لڑکی خاص مرزا قادیانی کے نکاح بیں آئے گیا ہے کوئی شرط وغیر وروک نہیں سکتی کیونکہ نہا ہے ساف طریقے ہے شین جملے اس قول کے بتارہ ہیں کہ کوئی امراس نکاح کوروک نہیں سکتا، پہلا جملہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جو امر خدائے تعالیٰ کے علم بیں مقرر ہو چکا ہے اسے تقدیر مبرم کہتے ہیں اور تقدیر مبرم ہرگز نہیں لُتی دو سرا جملہ، ہرایک مانع دور ہونے کے بعد اللہ تعالی مرزا کے نکاح بیں اسے لائے گا۔ تیسرا جملہ انجام کاراسی عاجز کے نکاح بیں لائے گا، ان تینوں قولوں کے بعد کی جالی کو بھی تر دو نہیں ہوسکتا، کہوہ عورت اگر مرزا قادیانی کے نکاح بیں نہ آئی تو اس وقت بھی مرزا قادیانی سے رہ سکتے ہیں؟ بلکہ ہرایک بی کہوگا کہ بالیقین مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگایا اور اسے وعدہ خلاف شہرایا اور وہ خود کھ دابت ہوئے، پیلا جواب بات ہے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ یہاں صاف طریقے سے بقول مرزا قادیانی، خدا تعالیٰ کی وعدہ خلائی اور فریب دی قابت ہوئی من شرآئی، خس کے نکاح بیس نہ آئی، جس کے نکاح بیس نہ آئی، جس کے نکاح بیس آئے کا اس نے تعمی وعدہ کیا تھا اور مقرر کررکھا تھا اور مرزا قادیانی کرتے دم تک اس کے لئے گرارسے لیے تو اور وہ دوسرے کے نکاح بیس رہی اور مرزا قادیانی کلام اللی سے اور نیز اپنے الہا می اقرار سے لیے تو جو فرو ہو دوسرے کے نکاح بیس رہی اور مرزا قادیانی کلام اللی سے اور نیز اپنے الہا می اقرار سے لیے تو جو کے ہوئے۔

دوسرا قول ......ندکوره اشتهار بین ای عورت کی نسبت بیفر ماتے ہیں کہ مخدا تعالی .....
انجام کاراس کی اس لڑکی کوتہاری طرف والی لائے گا کوئی ٹہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے،
(مجموعہ اشتہارات جام ۱۵۸) اس قول بیں بھی دو با تیں الی بیان کی ہیں جن سے اس لڑکی کا اس لڑکی کا مرزا قادیانی کے تکاح بین آتا یقی اور قطعی ہوتا ہے۔ ایک بید کدانجام کاراس لڑکی کا والی لا تا یعنی جس غیر شخص کے نکاح بیں وہ لڑکی جاسسے والی آئے گی یعنی اس کے نکاح بین سہ مرزا قادیانی کی مقرر شدہ باتوں بین سے ہادر رہے گی۔ دوسرے بید کہ میر نا کاح بین اس کا آتا خدا تعالیٰ کی مقرر شدہ باتوں بین سے ہادر خدا کی باتوں کو کوئی ٹالٹ بین سکتا ، یعنی وہ لڑکی میر نے نکاح بین ضرور آئے گی ، شرط وغیرہ کوئی اسے خدا کی باتوں کوئی ٹالٹ بین سکتا ، یعنی وہ لڑکی میر نے تان طرین خور فر ما کمیں کہ بید دوقول ہیں مرزا قادیانی کے ، جن میں نہا ہے قطعی طور سے پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مجمدی بیگم احمد بیک کی لڑکی میر نے نکاح میں آئے گی اور عالیا ہیں برس تک اس پیشین گوئی کاغل کرتے رہے مگر پوری نہ میرے نکاح میں آئے گی اور عالیا ہیں برس تک اس پیشین گوئی کاغل کرتے دہے میں اور اس کی آرزو میں اور اس کی تاس اشتہار میں ہیں جو میں شرب رہے ہوں گے۔ (خدا کی بناہ) بید دوقول مرزا قادیانی کے اس اشتہار میں ہیں جو میں شرب رہے ہوں گے۔ (خدا کی بناہ) بید دوقول مرزا قادیانی کے اس اشتہار میں ہیں جو

• ارجولائی ۱۸۸۸ء کو گورداس بورے شائع کیا گیا ہے۔ فیصلہ آسانی کے ص ۱۷ ہے ص ۳۳ تک۔ اس اشتہار میں سترہ جھوٹ دکھائے ہیں۔ان جھوٹوں میں اکثر ان کی پیشین کوئیاں ہیں اس لئے تین طریقوں سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہوتا ثابت ہوتا ہے۔ اوّل ید کہ صرف ایک اشتہاریس انہوں نے سترہ جھوٹ بولے۔ابغور کیا جائے کہ نمی کی شان تو بہت بڑی ہے، وہاں تو ایک دو جھوٹ سے نبوت باطل ہوجاتی ہے۔ کسی مجد داور بزرگ کی بھی پیشان نہیں ہوسکتی ہے کہ ایک دو ورق میں اس قدر جموث بولے محموث الی بری چیز ہے کہ جناب رسول اللہ عظافہ نے فرمایا ہے کے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جوجھوٹ بولے وہ مسلمان نہیں۔ دوسرے طریقے ہے ان کا جموٹا ہوتا اس طرح ثابت ہوا کہ نہ کورہ دولوں قولوں میں ان کی پیشین گوئی جھوٹی ہوئی اور پورے اشتہار میں سولہ پیشین کو ئیال ان کی جھوٹی ہوئیں یعنی ان کے بیان کے بموجب حتى وعده اللي بوامكر خداتعالى نے دوا پناوعدہ پوراند كيا ادراس سے پيشتر قرآن شريف كى یا کی آیتر نقل کی گئی ہیں جن کا مطلب سے کہ خداتعالی کے وعدے اور وعید دونو ل ضرور پورے ہوتے ہیں۔ یہ ہر گزنیس ہوسکتا کہ اس کا کوئی وعدہ یا وعید پوری نہ ہوا گراییا ہوتو نبوت اور رسالت درہم برہم ہوجائے۔اس میں خوب غور کرو، الغرض اس قول میں بھی مرزا قادیانی بوجب ایے قول کے اور کلام البی سے جھوٹے ثابت ہوئے۔ تیسرے سد کہ جس طرح وہ قرآن سے جھوٹے تظہر بای طرح توریت مقدس نے بھی ان کے جھوٹے ہونے پرشہادت دی۔ ملاحظہ ہو۔ توريت مقدس كافيصله مرزاكي كذابي ير

توریت کی پانچ یں کتاب مقدس استثنائے باب ۱۸ آیت نمبر ۲۲ تا ۲۲ ش بیار شاو ہے۔ ''لین دو
نی جوالی گتا فی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کے جس کے کہنے کا شی نے اسے تھم نہیں ویا
اور معبود وں کے نام سے کہاتو وہ نی آل کیا جائے۔ ( ایعنی توریت میں بیسیای تھم ہے کہ چھوٹا نی
قتل کر دیا جائے ) اور اگر تو اپ و ل میں کے کہ میں کیونکر جانوں کہ بیہ بات خداوند کی کئی ہوئی
نہیں تو جان رکھ کہ جب نی خداوند کے نام سے کچھ کے اور وہ جواس نے کہا واقع نہ ہوا تو وہ بات
خداوند نے نہی، بلکہ اس نی نے گتا فی سے کئی ہے۔' اور نہایت ظاہر ہے کہ مرزا قاویا نی نے
اپی معکومہ آسانی کے نکاح میں آنے کی نبست خدا جانے کتنے مرتبہ بیان کیا ہے، مگر وہ نکاح میں نہ
آئی لیعن جوٹ بولا ہے اور وہ پیشین گوئی پوری نہ ہوئی اس لئے ثابت ہوا کہ مرزا قاویا نی نے
خدا تعالیٰ پر افتر اء کیا۔ الحاصل قرآن مجید اور توریت مقدس دونوں اس پر متفق ہیں کہ مرزا گا

قادیانی بالیقین جمونا ہے۔ یہاں تین طریقوں سے اس کا جمونا ہوتا ثابت کر دیا گیا۔ جب ان دوقولوں نے مرزا قادیانی کے کذب کا کامل فیصلہ کردیا تو اب زیادہ اقوال نقل کرنے کی ضرورت نہیں رہی ، گریش خوش طبع حضرات کو بید کھاتا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی باد جودی رسیدہ ہونے کہ ایم بارباراس کا ذکر کرتے تصاور جا بجائی کے اشتہاریس کے اشتہاریس مزہ ملتا تھا۔ اور یہ بھی خیال ہوگا کہ بارباراس کا ذکر کرتے تصاور جا بجائی بتا تا عوام کو ڈرا تا اور توجہ دلاتا ہے۔خواتو اہ انہیں خیال ہوگا کہ باربارا اور قتی الہام الی نہ ہوتا تو بارباراس کشرت سے اس کا ذکر نہ کرتے ۔ لیتن اپنے عشق شعیفی کے ساتھ توام کی فریب وہ یہ بھی تھی ذکورہ اشتہارتو ۱۸۸۸ء کا کا ذکر نہ کرتے ۔ لیتن اپنے عشق شعیفی کے ساتھ توام کی فریب وہ یہ بھی تھی ذکورہ اشتہار تھا راہم استہار تو ۱۸۸۸ء کی فریب وہ یہ بھی تھی اس اس الم رت و بین کا مشتمان ملاحظہ ہو۔

تیسراقول ..... کہتے ہیں کہ احمد بیک کی دختر کلاں کی نسبت بھیم والہام اللی بیا شہار دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بیمقدراور قراریا فقہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی خواہ پہلے ہی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے اوریا خدا تعالیٰ ہیوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے۔'' (مجموعا شہارات جاس ۲۱۹)

چوتھا قول ....... "١٧١ماريل ١٨٩١ء كے بعداس عاجز كوايك سخت يارى آئى ....اور يد

معلوم ہور ہاتھا کہ اب آخری دم ہے تب میں نے اس پیشین گوئی کی نبیت خیال کیا کہ شایداس کے معنی اور ہوں گے، (بیر مرزا قادیا نی کافریب ہے کہ میں اس کے معنے نہ بجھ سکا خیال کیا جائے کہ اس قدر تکرار اور انسی صاف اور کی زبان میں الہام ہوں اور پھر ان میں نہ بجھنے کا احمال ہوا اگر انہی کو اپنی وی کے معنے نہ بچھنے کا احمال ہوتو اس کی تمام وی بریار ہوجائے کیونکہ ہروی پر احمال ہوگا اور کوئی معنی اس کے بیٹینی نہ رہیں گے۔) جو میں بچھنیں سکا تب جھے اس حالت قریب الموت میں اور کوئی معنی اس کے بیٹینی نہ رہیں گے۔) جو میں بچھنیں سکا تب جھے اس حالت قریب الموت میں جھے الہام ہوا۔'' الْحَدُّ مِنْ رُبِّکَ فَلاَقَکُونَنَّ مِنَ الْمُمُعَوِّيُنَ '' یعنی (اس کا نکاح میں آتا) تیرے دب کی طرف سے بچے ہے۔ تو کیا شک کرتا ہے۔''

(ازالهاوبام حصهاول ص ۳۹۸ \_ خزائن جسم ۳۰۱)

خیال کرنے کامقام ہے کہ اس پیشین گوئی کی صداقت پر بیز در ہے کے مختلف عنوانوں
کے سوا خاص قرآنی الفاظ میں البہام ا تارکر اس کے سچا ہونے کا یقین دلا یا جاتا ہے مگر جب اس
قادر مطلق کوان کی کذابی کا اظہار منظور ہے تو مرزا قادیائی کی چالا کیاں کیا کام دے کئی ہیں؟ یعنی
دہ کڑی مرزا قادیائی کی بغل میں نہ آئی غرضیکہ بیہ چوتھا قول بھی ان کا جھوٹا ہوا اور مرزا ئیوں کے
خیال کے موافق چوتھی مرتبہ مرزا قادیائی نے خدا تعالی پر جھوٹ اور فریب کا الزام لگایا کیونکہ وہ تو
مرزا کو اب تک سچا مان رہے ہیں۔ اس لئے بالصرور اس جھوٹے البہام کا الزام وہ خدا تعالی پر
کرنا کو اب تک سچا مان رہے ہیں۔ اس لئے بالصرور اس جھوٹے البہام کا الزام وہ خدا تعالی پر

پانچوال قول ......ای پیشین گوئی کی نسبت نقل کرتا ہوں جوسب اقوال ہے زیادہ مشرح اور اس لڑی کے نکاح میں آنے کے لئے بہت زیادہ لیقین ولانے والا ہے۔ وہ قول سے ہے 'ن غدائے تعالی نے پیشین گوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فر مایا کہ مرز ااحمد بیک ولدگا ماں بیک ہوشیار پوری کی دفتر کلاں انجام کارتمہارے نکاح میں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کارابیا ہی ہوگا اور فر مایا کہ خدائے تعالی ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے اور ہرایک روک کو در میان سے اس کور میان کے اور اس کام کوشر ور پورا کرے گا۔ کوئی نہیں جواس کوروک سے۔

(ازالية الاوبام حصداول ١٩٦٥ څزائن ج ١٣٩٥)

اس قول میں مرزا قادیانی نے نہ کورہ پیشین کوئی کے ہرطرح سے ہونے کے لئے چھ طریقوں سے یفتین دلایا ہے جن کے بعد کوئی عذر باتی نہیں رہتا۔وہ طریقے ملاحظہ ہوں۔ ببلاطريقه النجام كارتمبار عنكان ش آئكا۔

دوسراطر فقد ............ اوگ كوشش كري كے كداييا نه بوليكن آخر كاراييا بى بوگا۔ ارددك چانے والے بقنی طورے جانے ہیں كدانظا نجام كارآخر كارو ہیں بولتے ہیں جہال ايك شے میں متعدد با تمیں بوسكتی ہیں۔ان میں جو بات باليقين سب كے آخر میں بواى كوانجام كاريا آخر كار كہتے ہیں۔

تمیسرا طریقه ......خدائے تعالی ہرطرح ہے تمہاری طرف لائے گا۔ یعنی باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے شرطی ہونے کی حالت میں یا بیشرطی کی حالت میں۔

چوتھا طریقہ ........ ہرایک روک کودرمیان سے اٹھائے گا (اس میں شرط وغیرہ جو کھے ہوسب آھیا، اب نکاح میں آنے کا کوئی مانع ندر ہا، شرط پوری ہویانہ ہو) اب اس کے بعد کے جملہ نے تو ادر بھی غضب کیا، فرماتے ہیں۔

پانچوال طریقہ ......اوراس کام کو (بین مرزا کے اس نکاح کو) ضرور پورا کرے گا، جب مرزا قادیانی کا خدائے قد وس اس نکاح کے کرنے کو ضرور کہتا ہے تو اس کے طبور میں شرآنے کی کوئی وجہنیں ہوسکتی۔ بجزاس کے کہ قادر نہیں ہے، عاجز ہے۔ (نعوذ باللہ) ان پانچوں قولوں نے ھیقۃ الوجی کے اس جواب کوشش غلط تھہرا دیا جو اس لڑک کے نکاح میں ندآنے کی نبیت مرزا قادیانی کا ایک وقتی فریب ہے۔

چھٹا طریقہ ......ان کا بی قول ہے، کوئی نہیں جوائے دوک سکے، اس میں شرط وغیرہ بھی آگئی، اس بھین ادر کمال وقوق واعتاد کے بعد بھی وہ پیشین گوئی الی جھوٹی ثابت ہوئی کہ دنیا نے دکھے لیا اور مرزا قادیا نی کے چے جھوٹ قطعی اس ایک قول میں ہوئے اور ہیں جھوٹ پہلے قولوں میں بیان ہوئے ہیں۔ کل چھیس جھوٹ ہوئے، اب قادیا نی پارٹی ان الزاموں کا پھے جواب دے سکتی ہے۔ ونیا ادھر سے ادھر ہوجائے گرکوئی مرز ائی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب مرز اقادیا نی کی مخصوص پیشین کوئی جھوٹی ہوئے جس کا الہام ان کے دعوی مجد دہونے یا نبی ہونے سے زیادہ پکا ہے۔ تو بالیقین قرآن جید سے اور تو اجہ کمال کہیں کہ رہ جھوٹی پیشین کوئی ایک ہی ہے جیسا کہ ہوئے۔ اب ایم اے صاحب اور خواجہ کمال کہیں کہ رہ جھوٹی پیشین کوئی ایک ہی ہے جیسا کہ آئے ضرب کے مقدر سے بیدوائی پیشین کوئی ایک ہی ہے جیسا کہ آئے ضرب کا خواب کی باتوں کو آئے خضرت کو خواب کی باتوں کو آئے خضرت کا ذب کی باتوں کو آئے خورت نہیں کی حقائی باتوں سے مشابہت دیتے ہو، سے کون پا جی کہتا ہے کہ حدیبیدوائی پیشین کوئی پوری نہیں کی حقائی باتوں سے مشابہت دیتے ہو، سے کون پا جی کہتا ہے کہ حدیبیدوائی پیشین کوئی پوری نہیں

مولی،اس پیشین کوئی مس تعین وقت نہیں کی گئ تھی ادر مرزانے یہ بھی لکھاہے کہ حدیدیوالی پیشین کوئی وفت انداز کردہ پوری نہیں ہوئی تحض غلط ہے مگر لا ہوری ایم ، اے جھوٹ بو لنے میں ایخ مرشد ہے بھی بڑھ کئے اور بالکل بورانہ ہونے کے قائل ہو گئے۔ انہیں چاہئے کہ فیصلہ آسانی حصہ دوم کاص ۲۳ سے ۳۱ تک دیکھیں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ قادیانی پیراورم پدرونوں جموثے ہیں۔ میں نے فیصلہ آسانی کا حوالہ تو وے دیا مگر چونکداس رسالے میں کالل طور سے مرزا قادیانی کوچھوٹا ٹابت کیا ہےاور دکھا دیا ہے کہ وہ نہ مجدو ہیں نہ نبی ہیں ندرسول ہیں ،ندرسولوں کی می ان کی روش تقى \_ بلكه وه نهايت جھو في فريب دهنده ، كامل عيار تصاس لئے جو در حقيقت انہيں نبي مانتا ہے یا ظاہر میں انہیں الہامی مجدد کہتا ہے وہ آسانی فیصلہ کو ہر گزنہیں دیکھے گا اس لئے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں جس ہے مرزا قادیانی کا اوران کے جان شار مرید کا جھوٹا ہوتا ظاہر ہوجائے، وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ کی پیشین کوئی الی نہیں ہے جو پوری نہ ہوئی ہو، حدیب والی پیشین كوكى كے بورا ہونے كے لئے كسى وقت اوركسى طرح حضور في وقت كى تعين نہيں قرائى۔ بلكہ صاف طور سے يفر مايا ہے كہ ہم نے پيشين كوئى كى بوه پورى ہوگى \_الحمد للدوه دوسر يہى سال بوری ہوگی اس لئے قادیانی پیراور مرید دونوں جھوٹے ہوئے۔میاں ایم اے، صاحب صرف ايك منكوحه والى پيشين كوئى تو جھو ٹى نہيں ہوكى ان كى تو تمام صاف پيشين كوئياں جھو ٹى ہوئيں۔ خصوصاً وه جن برتمام عمرز ورلگاتے رہے اور خدا کا سچاوعدہ بتاتے رہے اور تم کھاتے رہے اور اس کے پورانہ ہونے پراپنے آپ کوجھوٹا اور ہرایک سے بدتر کہتے رہے۔وہ پیشین کوئی بھی پوری نہ مولى، بلكه خدائ تعالى في متعدد طريقول سے أحس ايسا جمونا ابت كردياك برايك ايماندار آ تکھوں سے دیکھ کران کا جھوٹا ہوٹا معائنہ کرسکتا ہے۔وہ پیشین گوئی ملاحظہ سیجئے،انجام آتھم میں فرماتے ہیں۔ 'بار بار کہتا ہوں کنفس پیشین گوئی دا ماداحمد بیک کی نقد براس کی انتظار کرو، اگر میں جهونا بون توبيپيشين كوكى بورى نبيس بوكى اورميرى موت آجائے كى ..... جو بات خداكى طرف سے تقہر چکی کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ (انجام آئتم ص ۳۱ خزائن ج۲۲ص۳۱) یرقول ان کا الہامی ہے اوراس کے الہامی ہونے کا وثوق اس ایک قول میں کی طریقوں سے بیان کرتے ہیں۔اول بیک اس پیشین کوئی کے وقوع کو نقد رہے ہیں یعنی اس پیشین کوئی کا وقوع علم الہی بیں قرار یا چکا ہے اس لئے اس کا ظہور ضرور ہوگا۔ اس کاعلم انبیاء کو دیا جاتا ہے، یہ کہنا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں کا محاورہ اردوش کم سے کم تین مرتبہ کہنے کو بولتے ہیں۔اس لئے اس کے تقدیم مرم ہونے کو

تین مرتبه بیان کریکے ہیں، دوم کمال درجہ کا وثوق اور اعتاد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہول تو یہ پیشین کوئی پوری نہیں ہوگ۔ دیکھا جائے کہ اس پیشین کوئی کی صدافت برکس قدر پخته یقین ہے کہاس کے خلاف میں اپنے آپ کونہایت صاف طور سے جموٹا تھہراتے ہیں۔ لینی اگراس پیشین کوئی کی صدافت کاظهور نه موتو میں جھوٹا موں، یعنی میں نے مهدی، اور سیح اور مجد و اور نبی اور رسول ہونے کے دعوے کئے ہیں۔سب غلط ہیں، مجھے جھوٹا یقین کرو، بھائیو! مرزا قادیانی اپنی زبان قلم سے تحریفر مارہے ہیں اب اس کے بسروچھ مانے میں کیا عذر ہوسکتا ہے؟ خدا کے لئے کوئی احدی بیان کرے موم یعنی تیسرا طریقد اعماد کابدیان کرتے ہیں کہ احد بیگ کے داماد کامیرے دوہرومرنا خداکی طرف سے قرار یا چکا ہے اور جوبات خداکی طرف سے تھمر چکی ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ اب خوب غوروانصاف سے دیکھا جائے کہ اس پیشین گوئی کے بورا ہونے برمرزا قادیانی کوس قدروٹوق ہادریہ کہتے ہیں کہ اس کاظہور خدا کی طرف سے قراریا چکا ہے۔ کوئی اے روک نہیں سکتا۔ اب اس برنظری جائے کہ جب بیپیشین کوئی اللہ تعالی نے جموثی ٹابت کردی تو مرزا قادیانی کے تین جموث اور خدا پر افتراء کرنا ابت ہوا اور اگر کوئی مرزائی حضرات اس کونه مانین تواسیخ خدا پر جهالت یا فریب دہی کا الزام دیں، لیعنی خدا تعالی کو داماداحمد بیك ك زنده رہے كا جوعلم ندفقا، ياس نے مرزاكوفريب ديا، (نعوذ بالله من بذه الكفريات) اب یدد یکھا جائے کہ جب اس پیشین گوئی کے ظہور کوکوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی طرف سے بالیقین قراریا چی ہے تو مکلوحہ آسانی کا نکاح ٹیس آٹا بھی الیابی ہے، شرط وغیرہ کوئی اےروک نہیں سکتی ،غرضیکہ مرز ا قادیانی نے محکومة سانی کے لکاح میں آنے کے لئے جس طرح کے متعدد طریقوں سے اپنا وو ق نو (۹) بیان کیا ہے یہاں تک کرآ خرقول میں چھطریقوں سے بیان ہوا ہے۔جن کا ذکراو بر ہوا، کر منکوحہ آسانی کا ٹکال میں آنے کا وثوق طریقوں سے مرزا قادیانی نے بیان کیا،اب نہایت ظاہر ہے کداگر بیکہا جائے کہ شرط کے بورا کردینے سے نکاح میں ندآئی تو نو طریقوں سے بین مرزا قادیانی کے نو قولوں سے بیقول ( ایعن هیقة الوحی والا جواب) جھوٹا قرار یائے گا اور جب بیکہتا بھی جھوٹ ہے کہ اس لڑکی کی مال یا نانی نے توبری تقی تو بہ پورے دس جھوٹ مرزا قادیانی کے ہوئے۔ان کی پوری تفدیق مرزائی حضرات کوشکل ہے، گراس کی تقىدىق ميں توذرائيمى دشوارى نبيس ہے۔مرزا قاديانى خودفر ماتے رہے ہيں كما كريس جمونا ہوں تو یہ پیشین کوئی بوری نہیں ہوگی۔اور خدا کے فضل ہے وہ پیشین کوئی بوری نہ ہوئی ادر مرز آقادیانی کی كذالى كاعلان واظهاراس قدرد نياس موااورمور باب كدياره يرس مرزا كوقيرس سرت موت موسئے ادراجمد بیک کا داماداب تک زندہ ہے اور مرزائیوں کو اپنا چرہ دکھا کرمرزا قادیانی کی کذابی دکھا رہاہے مرسخت افسوں ہے کہ بیجھزات عارکونار پر ترجیح دے دے ہیں اور توبہ کر کے جہنم سے علیحد و نبیں ہوتے۔ پھراس طرح کے تول صرف ایک ہی تونہیں ہیں بلکہ بہت ہیں ایک اور طلاحظہ سيجة ـ اى پيشين كوئى كى نسبت ضميم انجام آئم من برے زور سے لكھتے ہيں۔ " يا در كھوكداس پیشین کوئی کی دوسری جز پوری نہوئی۔( یعنی احمد کا داماد نہ مرا) تو میں ہرایک بدے بدر مفہروں گا،اے احمقوبیانسان کاافتر او تیں، کسی ضبیث مفتری کا کاروبارٹیس، یقیناً سیمجھوکہ بیضدا کاسچا وعدہ ہے، وہی خداجس کی ہا تیں نہیں ٹلتیں، وہی رب ذوالجلال جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سكنا \_ (منميرانجام آنتم ص٥٢ \_خزائن، جااص ٣٣٨) برايك نظرر كلنے والا اس تول كود يكھے كه فدكور ه پیشین کوئی کے ظہور پر کس قدر واوق ہے اور اسے خدا تعالی کا سچا وعدہ کہتے ہیں، لینی يَعِدُ وَلَا يُولِي مل داخل نہيں ہے باي جمدوه پيشين كوئي جموئى مونے اور مرزا قاديانى كنهايت پختة قول سے خدائے قدوس پر وعدہ خلافی کا اور اس کے نہایت پختہ باتوں کے غیر معتبر ہونے کا اور اسے ارادہ میں عاجز ہونے کا الزام آیا اور بالیقین مرزا کوایے اقرارے جھوٹا اور ہربدے بدتر یعنی بدترين خلائق ثابت موا-ا \_احدى كروه آكلهيس كعول كرصدانت كود يكهواورا يساعلان يكذاب سے علیحد ہ موکرا ہے آپ کو بیاؤ اور سے خیرخواموں کے بھائی بن جاؤ، ان اعتراضوں کا جواب کوئی مرزائی نہیں دے سکتا۔ ایک رسالہ چیلنے محرکید مشتمر ہوا ہے جس کودو برس سے زیادہ ہوا، اور قادیان میں خلیفہ صاحب وغیرہ کے باس بھیجا گیا اور جابجا مولوی مرزائیوں کو بھیجا گیا، محرکی کی مجال نبیں ہوئی کداس کے مقابلہ میں دم مارے۔

جیرت ہے کہ خواجہ کمال کا گروہ اس پیشین کوئی کے پوری نہ ہونے سے کوئی الزام مرزا پر عائم نہیں کرتا۔ بلکہ ایک طرح کی مما علت حضرت سرورا نبیاء سے بتا تا ہے کہ یہ پیشین کوئی ایسی ہی پوری نہ ہوئی جس طرح جتاب رسول اللہ کی حدیبیوالی پیشین کوئی بیشین کوئی جوٹی نہیں ہوئی۔ اس کے بیان علی ایک محض غلط ہے۔ جناب رسول اللہ کی کوئی پیشین کوئی جموثی نہیں ہوئی۔ اس کے بیان علی ایک خاص رسالہ لکھا گیا ہے اور مرزاکی تو خاص پیشین کوئیاں جموثی ہوئیں اور اس طرح جموثی ہوئیں مانے کہ خدائے تعالی پر متعدد الزامات ثابت ہوئے جن کا بیان او پر کیا گیا، ایسے کذاب کے مانے والے اشاعت اسلام کریں گے (استخفر اللہ) میاں ایم اے صرزا

بالفرض نبوت کا دعوی نبیس کرتے مگر خدا پر الزام تو لگاتے ہیں اپنے اقر ارسے جھوٹے اور بدترین خلائق تو ہیں۔ البتہ بطور فریب سیح مسلمانوں میں مل سکتا ہے؟ اور ایسے جھوٹے اشاعت اسلام کر سکتے ہیں۔ البتہ بطور فریب اسلام کا تام لیا جاتا ہے۔ در حقیقت انجام میں مرز ائیت کی مگر ای پھیلانی مدنظر ہے جس کا بیان ہر سیعتانہ دغیرہ میں کیا گیا ہے، اگر حدیبہ والی پیشین کوئی کی پوری حالت معلوم کرتا ہے تو مل حظہ کیجے۔

٢ جرى من جناب رسول الله عظية في عمره كااراده كيا، بيده وقت ع كراجعي كم معظم کفارمشرکین کے قبضے میں ہے، مگروہ اپنے ذہبی خیال سے کسی فج اور عمرہ کرنے والے کورو کتے نہ يتهاور چارمهينون ش يعني شوال، ذيقعده ، ذي الحجداورر جب ش الزائي كومنع جائة تقيم ، اي وجه ہے آپ نے ماہ ذی تعدہ میں عمرہ کا ارادہ کیا اور تشریف لے چلے، آپ کے ہمراہ چودہ، پندرہ سو صحابہ ہوئے ،آ پ حدید پینی کریاروا تھی ہے ال آپ نے خواب دیکھا کہ ہم مع تمام اصحاب کے بلا خوف وخطر كم معظم ميں وافل موت بيں اور اركان جج ادا كتے بيں، يه آب كا خواب ہے، كوئى الہامی پیش کوئی نبیں ہے، اس خواب میں کوئی قیدادر کسی وقت کی تعیین نہ بطور اندازہ بیان کی مئی ہے۔ ندحتی طور برکوئی بات کھی گئ ہے، بیخواب آپ نے اصحاب سے بیان فرمایا چونکہ حضور الور علية اسسال عمرے كااراده فرمارے تصاور انبيا عليم السلام كاخواب توسيا بوتا بى ہاس لنعض اصحاب كرام رضوان التدعيبهم كويديقين هوا كهاى سال جم بلاخوف وخطر مكم معظمه بيل مپنجیں کے اور ج کریں مے انہیں بیرخیال نہیں رہا کہ جناب رسول اللہ عظافہ نے وقت کی تعیین نہیں فر مائی محرمقام حدیبہیں جب آپ پہنچاتو کفار مانع ہوئے اگر چیشرا لط کے ساتھداس پر الح ہوگئ۔اس سال نہ جائیں آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔حضور نے حدیبیہ سے لوٹنے کا ارادہ کیا، حضرت عرف عرض كيا كرحضرت ( علي ) آب نوفر مايا تفاكر بم خاند كعبر من جاكي م اورطواف كريس كم يعني آت نياخواب بيان فرمايا تفاحضورا نور عظف في فرمايا كه بال جم نے کہا تو تھا مگر کیا بیکہا تھا کہ ای سال ہم داخل ہوں گے؟ حضرت عرص نے فرمایا کہنیں، حضورانور علی نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کے اور طواف کرو گے، بعنی ہمارے خواب کا ظہور کسی وقت ہوگا، بدروایت صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد میں ہے۔خدا تعالیٰ نے آئندہ سال میں اس کا ظہور دکھایا اور پھرایک سال کے بعد فتح کمہ ہوئی اور نہایت کامل طور سے اس

پیشین گوئی کی صداقت کا ظہور ہوا، غرضیکہ دو برس کے اندر وہ پیشین گوئی کافل طور سے پوری
ہوگئی۔ یہاں معلوم کر لینا بھی ضرور ہے کہ ابھری میں جوحضورا نور بھاتھ نے عمرہ کا ارادہ کیا تھا
اس ارادہ کا باعث آپ کا خواب تھا یا صرف عمرہ کا شوق اور وہاں کے کفار کی حالت کا معلوم کرنا،
کافل تحقیق اس کی شہادت و بتی ہے کہ عمرہ کرنے کا خیال اس کا باعث ہوا کیونکہ کسی روایت سے بہ
عابت نہیں ہوتا کہ خواب کا دیکھنا اس سفر کا باعث ہوا تھے روایت تو بہی ہے کہ حدید پیسی بی کر حضور
انور بھاتھ نے وہ خواب دیکھا تھا۔ اس کی صحت بہ لحاظ راوی کے اور باعتبار تاقلین کے ہر طرح
ثابت ہوتی ہے۔ اس کے راوی مجابر میں، جوحضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگر درشید اور نہایت
ثقتہ ہیں اس روایت کو اکثر مفسر بین اور محدثین نے نقل کیا ہے۔ تفسیر در منثور میں اس روایت کو پانچ
محدثین سے اس طرح نقل کیا ہے کہ۔

من مجاهد قال ارئ رسول الله الله الله وهوبالحديبية انه يدخل مكة هوا واصحابه امنين الله (درمنثورجلر٢ص٨٠)

( مجام درضی الله عند کہتے ہیں کدرسول اللہ ﷺ حدیبیہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ نے ' خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے اصحاب بے خوف وخطر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں۔)

تغییر جامع البیان طبری اور فتح الباری اورعمرة القاری اورارشاد الساری میں بھی بھی بھی ہی کے حضورا نور علی نے حدید پہلے میں بیخواب دیکھاغرضکہ اس وقت نو کتابوں سے اس دعوے کا شہوت دیا گیا جس روایت میں بیآ یا ہے کہ مدینہ پاک میں حضورا نور علی نے نیے نواب دیکھا وہ روایت ضعیف ہے علاوہ اس کے ضعیف ہونے کے اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ حضورا نور علی کا وہ سفراس خواب کی وجہ سے ہوا، برادران اسلام اس کا یقین کرلیں کہ جو پچھاس رسالہ میں مختصر طور سے کھا گیا ہے وہ مرزا قادیانی کے کذب کے لئے نہایت کافی ہے کوئی مرزائی احمدی اس کا جواب دی نہیں سکتا۔

## تمه محبفه رحمانيه (۲۲)

## مسيح قاديان كى اقرارى كذابي كاعلان

اے بھائیو! فداہے ڈرنے والوحض تمہاری خیرخوابی اور تم سے مجت دنی کی وجہ سے مستح قادیان کی حالت کے بیان میں بہت ہے رسالے لکھے گئے اور تمہاری خیرخوابی میں جان و

مال دونوں کو صرف کیا گیا گر افسوں ہے کہتم کو توجہ نہیں ہوتی اور اپنی جان کو ہلاکت سے نہیں بچاتے فیصلہ آسانی دیکھو کہ کس کس خوبی سے قرآن مجید کے نصوص قطعیہ سے اور تو رہت مقد س کے صرح کیان سے احادیث محجہ سے اور ان کی خود زبان سے اور ان کے قطعی اقراروں سے انہیں جھوٹا ٹابت کیا ہے۔ رسالہ چشمہ ہدایت ، اور چشمہ ہدایت کی صداقت ، اور چینی محمد بیا پئی جانوں پر رحم کر کے ملاحظہ کرواور اگرتم کو رسالے دیکھنا نا گوار ہیں تو میں ایک مختصر اعلان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں جناب مرزا قادیانی کے تین قول ہیں۔ کمال مہر بانی کر کے انہیں ضرور ملاحظہ کیجئے کسی اور کا قول نہیں ملاحظہ کیجئے کسی اور کا قول نہیں جناب مرزا قادیانی کا قول ہیں۔ ملاحظہ کیجئے کسی اور کا قول نہیں جب بلکہ آپ کے مقتدی جناب مرزا قادیانی کا قول ہے۔

۲۲ رجنوری ۱۸۹۷ء میں فرماتے ہیں اور ۹ مرکی ۱۹۹۸ء میں ان کا انقال ہے، غرضکہ اپنی موت سے بارہ برس پہلے فرماتے ہیں، ''لیں اگر ان سات سال میں میری طرف سے خدا تعالی کی تائید سے اسلام کی خدمت میں نمایاں اثر ظاہر نہ ہوا ور جیسا کہ سے کہ ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے بیہ موت جھوٹے دینوں پر میرے ذریعہ ظہور میں نہ آئے یعنی خدا تعالی میرے ہاتھ سے وہ نشان ظاہر نہ کرے جس سے اسلام کا بول بولا ہوا ور جس سے ہرایک طرف سے اسلام میں داخل ہونا شروع ہوجائے اور عیسائیت کا باطل معبود فنا ہوجائے اور دنیا اور زنگ نہ کی جائے تو میں خدا تعالی کو تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے تئیں کا ذب خیال کرلوں گا۔''

(ضميمه انجام آئتم ص ٣٥،٣٠ فرزائن، ج ١١ص١١٣ ت١١٩)

اب اس قول میں مرزا قادیانی اپنی صدافت کے جبوت میں تین باتیں پیش کرتے ہیں۔ لیعنی میری سعی وکوشش سے بیہ پانچ باتیں ظاہر ہوں گی۔ ایک اسلام کی میں نمایاں اثر ظاہر ہوگا۔ دوسری سے کے ہاتھ سے ادیان باطلہ کا مرجانا ضروری ہے اس لئے میرے ذریعہ سے جھوٹے دینوں کا ہلاک ہوجانا ظہور میں آئے گا۔ تیسری اسلام کا بول بالا کرلوں گا۔ اب خدا کے لئے برنظر انصاف فر مایئے کہ مرزا قادیائی اس قول کے بعد بارہ برس تک زندہ رہاوران باتوں کا ظہور سات برس کے اندر فر ماچکے تھے۔ سات برس قو در کناد بارہ برس تک ان کی زندگی میں بھی کسی ظہور سات برس کے اندر فر ماچکے تھے۔ سات برس قور دیناد بارہ برس تک ان کی زندگی میں بھی کسی ایک بات کا جم فردن بدن کفر وضلالت ہی کو مہینے ہوئے اس ۲۵٬۲۲۸ برس سات بی کو مہینے ہوئے اس ۲۵٬۲۲۸ برس کے اندر بھی کسی بات کا ظہور نہ ہوا، بلکہ دن بدن کفر وضلالت ہی کو مہینے ہوئے ہور ہی ہے، اب مرزائی حضرات اپنے مرشد کے قول کو فور سے ملاحظہ کریں کوشم کھا کرا ہے کو

جھوٹا بنارہے ہیں پھرکیا آپ کواپٹے مرشد کی تنم پبھی اعتبار نہیں ہے کیا آپ کے نز دیک مجد دو نبی ایسے ہی ہواکرتے ہیں کہ جن کی قتم کا بھی اعتبار نہ ہواور جھوٹے کہلائیں۔ابیے جھوٹے کڈاب کا وہی والہام آپ جھے مانیں گے اور جھوٹے اور سے کوایک ساتھ سمجھیں گے افسوں صداافسوس۔

بھائیو! یہ باتیں تو بہت بڑی ہیں ان کومرزا قادیانی ان کے خلیفہ وصاحبز ادے تو کیا پورا کریں گے۔اس کے بعد میں آپ کومرزا قادیانی کا دوسرا قول دکھلا تا جا ہتا ہوں جو خاص اپنی معثوقه منکوحه آسانی کے رقیب کی نسبت ہے اگر چداس کے قبل بھی میں نے پیشین کوئی کے اس جملہ کو بیان کیا ہے لیکن پھر بھی مزید توجہ کیلئے اس کو لکھتا ہوں، علاوہ اس کے نہ پیش کوئی اس قابل ہے کداس کو مررسہ کرر کثرت ہے مسلمانوں کو دکھانا جائے۔ چنانچہ مرزا قادیانی ککھتے ہیں۔ "یاد ر کھوکہ اس پیش کوئی کی دوسری بڑ پوری نہ ہوئی (لیتن واماوا حمد بیک میرے سامنے نہ مرا) تو میں ہر ایک بدسے بدر کھم وں گا۔اے احقوبیانسان کا افتر انہیں بیکسی خبیث مفتری کا کاروبارنہیں یقیناً مستجھو کہ بیرخدا کا سچا وعدہ ہے۔'' (ضمیرانجام آئقتم ص۵۳۔نزائن جااص ۳۳۸)اس قول میں مرزا قادیانی زورول کے ساتھا ہی پیشین گوئی پرزورد سے ہوئے کہتے ہیں کداگر بوری نہ ہوئی تو میں ہر بدسے بدتر تھہروں گا اور ای پربس نہیں کی بلکہ اس کوخدا کاسچا وعدہ بھی کہا ہے۔مسلمانو! ذراغور کرو کہ داماوا حمد بیگ نہ تو ڈھائی برس میں مرا اور نہان کے سامنے مرار بلکہ اب تک زندہ ہے اور مرزا قادیانی کے ہربدسے بدتر ہونے کا جوت علی الاعلان دے رہاہے۔ حالانکداس کے مرنے کو مرزا قادیانی خدا کاسچاوعدہ بتار کے ہیں جس سےخودتو جھوٹے ہوئے ہیں کیکن اپنے ساتھ خدا کو بھی جھوٹا اور وعدہ خلاف بنایا، اس کی مزیر تفصیل فیصلہ آسانی حصدوم میں دیکھئے، اب اس کے بعد بھی مرزا قادیانی کو نبی وسیح ومهدی تو کیا ایک سچامسلمان ماننا بھی صرتے مگراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب ذرا تیسرا قول بھی مرزا قادیانی کا ملاحظہ لیجئے۔جس میں اس پیش کوئی کے ساتھ ساتھ ا پے جھوٹے ہونے کی بھی وضاحت کرتے ہیں اگر چدر بھی مرزا قادیانی کے رقیب داماد احمد بیگ كے مرنے ہى كے تعلق ہے۔ فرق صرف اس قدر ہے كہ يہلے دونوں قول ضميمدانجام آتھم كے تھے اور بیخاص قول انجام آتھ کا ہے لکھتے ہیں کہ 'میں بار بارکہتا ہوں کٹفس پیش کوئی واما واحمد بیک کی تقذیر مبرم ہےاس کا انتظار کرواور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش کوئی پوری نہیں ہوگی اور میری ( حاشيه انجام آنحقم ص اس خزائن ج ااص ۱۳) موت آ جائے گی۔'' اس میں آپ لکھتے ہیں کدواماد احمد بیگ کے مرنے کی پیٹر کوئی تقدیر مبرم ہے یعنی

کے ساتھا ہے مریدوں کو یقین دلاتا جا ہے ہیں کہ دامادا تھ بیک ضرورم ہے کہ اس کو آپ لفظ کرر بار بار

عبارت سچائی ہے کس قدر بھری ہے کہ اگر ہیں جموٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری

موت آ جائے گی۔ اب اس میں یہ بات بھی صاف ہوگی کہ اس کا مرتا مرزا قادیائی کی زندگی ہی

میں تقدیر مبرم ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی صاف ہوگی کہ اس کا مرتا مرزا قادیائی کی زندگی ہی

میں تقدیر مبرم ہے۔ اب اس ونیا کے رہنے والے عموماً اور مرزائی حضرت خصوصاً خور کریں اور
دیکھیں کہ دامادا حمد بیک کے مرنے کی پیش گوئی ، ارجولائی ۱۹۸۸ء میں کی گئی تھی اور آج اگست

دیکھیں کہ دامادا حمد بیک کے مرنے کی پیش گوئی ، ارجولائی ۱۹۸۸ء میں کی گئی تھی اور آج اگست

قادیانی اپنی حسرت وار مان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ۱۹۰۸ء میں تو اس حساب سے خودمرزا

قادیانی کی زندگی میں وہ دامادا حمد بیک سولہ برس تک ان کی تقدیر مبرم اور خدائی وعدہ کا مقابلہ کرتا

قادیانی کی زندگی میں وہ دامادا حمد بیک سولہ برس تک ان کی تقدیر مبرم اور خدائی وعدہ کا مقابلہ کرتا

قادیانی کی زندگی میں وہ دامادا حمد بیک سولہ برس تک ان کی تقدیر مبرم اور خدائی وعدہ کا مقابلہ کرتا

مرا۔ اب اہل حق خود فیصلہ کرلیں کہ جب دامادا حمد بیک اب تک زندہ ہے اور مرزا قادیائی اپنے مبدی نہیں ہور اقادیائی جموٹے ہوئے اور یہ سگم ہوٹے نہیں بلکہ بار بار جموٹے ہوئی مبدی نہیں ہوسکتا ہے۔

وما علینا الا المبلاغ الممین

الوجمود محمد اسحاق غفرله الرزاق مكم ذى الحبه ١٣٣٩ه





نامه حقانی در كذب سيح قادياني محفدرجم (rm) تضرت مولانا محمد التحق مونگيروي

## المراج

جس میں مرزائیوں کے فریوں کو ظاہر کر کے مسلمانوں کوان سے بیچنے کی ہدایت کی گئی ہے اور مرزائیوں نے جو اب ایک نیا فریب نکالا ہے کہ علاء کے سامنے پہیلیاں پیش کر دیتے ہیں ان کے اس فریب کی اچھی طرح قلعی کھولی گئی ہے اور مثال میں چند پہیلیاں پیش کر کے دندان شکن جواب دیا گیا ہے اور اس کے جواب میں مرزا قادیانی کے جمو ٹے ہونے کے دلائل اور ان کے اعلانہ ۱۳۸جھوٹ دکھائے ہیں۔

جمدروان اسلام! بیغاکسار کچه ضروری دینی بات آپ سے کہنا چاہتا ہے آپ اسے غور سے ملاحظة فرما كين اوركر وه مرزائي قادياني كوسمجها كين تمام الل اسلام اس كود مكيور بي بين كداس وفت اسلام نہایت ضعیف ہوگیا ہے اور باوجوداس کے کدونیا میں تیس جالیس کروڑ مسلمان شار کیے جاتے ہیں مراس تعداد کیر کے بعد بھی کھٹیس کر سکتے اور نہ کھ کرنے کا خیال ہے ایسے نازک وقت میں مرزا قادیانی المے اور تمام امت محمد سیعنی بہترین امت کے خلاف دعوی نبوت کر کے عالیس کرور مسلمانوں کو کافر کہددیا کہ بجر چندآ دمیوں کے اس کا حاصل یکی ہوا کہ دنیا مسلمانوں تے خالی ہوگی اور دین اسلام کو یا مث گیا مرزاکی نبوت اورمیحیت کا بینتیجہ ہوا اب مرزا قا دیانی اوران کے خلیفداینے مریدوں سے چندہ کیکرایک نیا اسلام پھیلاتا جاہتے ہیں مگر طالبین حق اور ہدردان اسلام جنہیں کھے بھی علم ہے اور اسلام کا ورد ہے وہ علمائے اسلام کے رسائل ملاحظہ کر بھے ہوں گئے جن میں مرز اغلام احمد قادیانی کا جھوٹا' کذاب ہوناقطعی طور سے ثابت کردیا گیا ہے' مگر مرزائی حضرات سے جب مقابلہ ہوتا ہے تو ابتداء سے ان کا یہی معمول رہا ہے کہ پہلے حیات و ممات سے علیہ السلام پر گفتگو کرنے کو کہتے ہیں اور بھی ختم نبوت پر بحث کرنے کے لیے آ ماو گی ظاہر كرتے بين اور مرزا كے صادق ماكاذب ہونے كى كفتكو سے بھا گتے بيں كيونكدانييں بھى مرزاك جمو ٹے ہونے کا یقین ہے اس لیے وہ جا ہتے ہیں کدان علمی بحثوں کو چھیر کرعوام کو پھنساد یا جائے کیونکہ وہ علمی باتیں سمجھیں گےنہیں اس طور ہے مرزا کے کذب اوران کی اصلی حالت پر بروہ پڑا

رےگا عالانکہ علیائے اسلام نے بڑے بڑے براسائل حفرت سے علیہ السلام کی حیات کے ثبوت میں کھے ہیں اور وہ چھپ کرمشتہر ہو چکے ہیں چنا نچہ رسائل لا ٹانی ور کذب میے قاویانی عنقریب چھپا ہے اس میں چودہ رسالوں کے نام مع کیفیت لکھے ہیں اور بدرسالہ قاویان ہمیجا گیا ہے اس طرح مطول اور مختفر مختلف عنوان وطریقوں سے اثبات ختم نبوت میں میرے علم میں گیارہ رسالے کھے گئے ہیں اور مشتہر ہو چکے ہیں اور قاویان ہم جے گئے ہیں ان رسائل کے نام ناظرین ملاحظہ فرما کیں۔

حیات سے علیہ السلام کے شوت میں رسائل

(۱) الالهام الشيخ في حيات أسي (۲) مش الهداية (٣) سيف جشتيائي (٣) الفتح الرباني (۵) الحق الرباني (۵) الحق الصريح في حيات أسيح (٤) الهيان الصحيح في حيات أسيح (٤) شهادة القرآن باب دوم (٩) الهيان الصحيح في حيات أسيح (١٥) ميفدر حماني نبر ۵ (١١) رساله النجم للصنو جلد و انبر ١٣) مو ازنة الحقائق (١٣) وزة الدّراني على روالقادياني ۵ (١١) رساله النجم للصنو جلد و انبر ١٣) مو ازنة الحقائق (١٣) وزة الدّراني على روالقادياني (١٣) السيف الأعظم (١٥) رساله حيات أسيح بيآ تحد جزّ كارساله نهايت خوني سي لكها كيا بهان الأعنقريب جهي كاد (١٦) شفاء للناس (١٥) بيان للناس (١٨) فقر رباني درمباحث قادياني (١٩) تشيد المباني لروالقادياني -

اب ناظرین اہل حق ملاحظہ کریں کہ حیات سے علیہ السلام کا مسئلہ ایسامہتم ہالشان اور ضروری ہے کہ مرز اکی سب سے اوّل ای مسئلہ کو پیش کرتے ہیں اور اس میں بحث کر ناضر وری خیال کرتے ہیں اور اس میں بحث کر ناضر وری خیال کرتے ہیں الجمد للہ کہ میں نے اس مسئلہ کی تحقیق میں انہیں رسالے پیش کیے جن سے معلوم ہوا کہ ہمارے علیاء نے بیا اور آج تک کہ ہمارے علیاء نے بیا اور آج تک کوئی قاویا نی جواب نہیں وے سکا۔

خم نبوت كى بحث مين رسائل

(۱) تردید نبوت قادیانی ۲۲۳ صفی کارسالد ب (۲) ختم نبوت (۳) الخلافة فی خیرالامة (۳) ختم الدیدة فی خیرالامة (۳) ختم الدیدة فی الاسلام به بردا رسالد ب جس می قرآن شریف کی دی آیتوں اور ۳۳ صحح حدیثوں سے ختم نبوت کو تابت کیا ہے عقریب چھپنے دالا ب (۵) محیفہ رحانیہ نبر ۵ (۲) محیفہ رحانیہ نبر ۱۵ (۵) محیفہ رحانیہ نبر ۱۷ (۵) محیفہ رحانیہ نبر ۱۷ (۵) محیفہ

رحمانی نمبرا۲ (۱۱) محیفدرحمانی نمبراختم نبوت پرید کیاره درسالے پیش کئے گئے۔

اب بھاہر مرزا قادیانی کے جمو نے ہونے کی یہ گیارہ دلیلیں ہوئیں، گر جب یددیکھا جائے کہ بعض رسائے متعدد دلائل پر شمل ہیں مثلاثم المعرۃ المعرۃ فی الاسلام میں اس مسئلہ کو قرآن شریف کی دس آ بیوں اور تینتالیس مدیوں ہے اور اجماع است ہے تابت کیا ہے چونکہ ہرا یک آ بت اور ہرا یک حدیث اور اجماع است جوت مدعا کے لیے ایک کائل دلیل ہے اس لیے ایک رسالہ میں چون دلیلیں مرزا قادیانی کے جمولے ہونے کی بیان ہوئی ہیں اس سے بالیقین ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی چونسٹھ دلیلوں سے جمولے ہیں اب فہ کورہ انیس دلیلوں کو بھی طالبیج تو ۲۸ دلیلیں ہوئیں اب میں تمام قادیا نیوں سے جموالہ وہ ان دلائل کو خوب یادر کھیں اور آئندہ اور دلیلیں ہوئیں گی اب میں تمام قادیا نیوں سے کہتا ہوں وہ ان دلائل کو خوب یادر کھیں اور آئندہ اور دلیلیں ہیش کی جائیں گی اب بیر کہنا ہے کہ باوجودان رسالوں کے جن میں تراسی دلیلوں سے مرزا قادیانی کا جمونا ہونا تابت کیا گیا ہے بھر بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم نے مان لیا کہ دھڑت سے مرزا کو لیا ہوئیا تاب کے مرجانے سے ایسا جموٹا کذاب جس نے اعلانہ یسٹنگڑ دل بلکہ ہزاروں جموث ہوگر تین مواور اپنے بائے اقراروں سے جموٹا اور بدترین خلائق بوٹا ہوئیا ہوئی سے موجود ہرگر ٹیس ہوسکا۔

ای طرح فتم نبوت کا حال ہے بینی اگر فرض کر لیا جائے کہ نبوت فتم فیس ہوئی گر نہایت ظاہر ہے کہ ایسا فریب و بینے والا وہر یہ جیسے مرزا قادیا نی ہیں کی طرح نی یا مجد ذہیں ہوسکا'
یہ دو فریب تو عرصہ ہے مرزائی حضرات کے تقے گر جب ان ود دعووں کے فیوت میں لا جواب رسالے لکھے گئے تو اپ دل میں عاجز ہوکرا کی نیا فریب نکالا کہ عرب کے چنداشعار اور کچھ عبارت عربی میں میرے پاس بھیجان میں پہلیاں ہیں' پہلے وستور تھا کہ مجلسوں میں بطور نداق یا بطور دوستاندامتحان کے لیے اشعار بیان کیے جاتے تھے اوراسی طرح نیز عبارت بھی کھی جاتی تھی ایس کے جاتے تھے اوراسی طرح نیز عبارت بھی کھی جاتی تھی اور کی کہل میں اپنے احباب کے سامنے ہیں کر کے اس کا مطلب دریافت کیا جاتا تھا'ا کر کمس لاکیاں اپنی جہلیوں سے پوچھتی تھیں'ا المی علم نے ایسے اشعار دوں میں دسالے لکھے ہیں' کر علائے کا مطلب بحرکی اس طرف تو بیٹر میں دیکھی گئی ناظرین کی طبیعت خوش کرنے کے لیے اور مرزا تکوں کے فریب سے واقف ہونے کا خاتی ہوخواہ وہ معمولی ہی پڑھے کیوں نہ ہوں' دوسرا اور کہی ہوئی جا کیا۔

عربی زبان میں پہیلی

رایت و کم فی الدهر من عجب فار*ی زبان شهی*ل

به تجنیس و به تقلیب وبه ترویف اردوزبان مین سیلی

اندھا بہرا گونگا ہولے گونگا آپ کہاں بانس کا مندرواہ کا باسا باثی کا وہ کھا جا کی کی کرنام بتایا تا میں بیٹھا ایک مجید کیکی میں کی کی من لے میرے لال

شيخا وجارية في جوف عصفور

زروے یار خواہم ضد شرتی

دیکیسفیدی ہوت انگارا گوئے سے بحر جائے سنگ کمی تو سر پر راتھیں واہ کوراد راجا النا سیدھا ہر پھر دیکھو دی ایک کا ایک عربی ہندی فارس مینوں کرو خیال

### "مثك آنست كەخود ببويدنە كەعطار كويد"

ہارے ایک قابل برادر نے مرزا کاس جورے کی خوب دھیاں اڑائی ہیں جے مرزا قادیانی نے عربی میں لکھ کراپی قابلیت طاہر کی تھی اورا سے چندروز ہ جورہ کہا تھا اورا عاز احمدی اس كا نام ركها تفا مولانا سيدفنيمت حسين صاحب ناس كاكيما خاكدار الا بادراس كقصيده اعجازیه میں سینکڑوں ان کے جھوٹ اورسینکڑوں ان کی عربیت کی غلطیاں دکھائی ہیں رسالہ ابطال اعجاز مرزااس کا نام رکھا ہے ووحصوں میں وہ چھیا ہے اس میں عربیت کی قابلیت و کیھو کہ مرزا قادیانی نے جس عربیت کا دعوی اعجاز کیا تھا اور بیکہا تھا کہ اس کے مثل کوئی نہیں بناسکتا (اس میں در بردہ قرآن شریف کے اعجاز کا ابطال ہے کیونکہ اس کا مطلب یمی ہوتا ہے کہ جس طرح خدا قرآن مجید میں این کلام کے بینظیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے ای طرح ہم بھی اینے کلام کے بنظیر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں قرآن مجید کی کوئی خصوصیت نہیں ہے) مگر ہمارے مولانا مروح نے صرف اس کے مثل می بیس بنایا بلک اس سے بہت افضل بنا کران کے اعجاز کو یا مال کر کے ان کوجھوٹا اور فرسی ثابت کرویا ' پھر ہمارے سامنے تھوڑی ہی عربی عبارت پیش کر کے اپنی قابلیت دکھلا تا جا ہتا ہاورعوام کو بہکا تا ہے جب تیرے بڑے مرشد کوعربیت میں کامل درجہ پامال کر دیا تو تیری اور تیرے بھائیوں کی کیا ہستی ہے؟ مرعوام کی خیرخواہی کے لیے مرزابی کے رسالوں سےان کا جھوٹا اور ہر بدے بدتر ہونا خواص وعوام پرظا ہر کرتا ہوں ان کے پسالے اردو میں بھی ہیں اور فاری میں بھی ہیں اور ٹوٹی بھوٹی عربی میں بھی ہیں اور مرزا قادیانی نے اپٹی عربی کا ترجمہ فاری اور اردو میں بھی کردیاہے پھرکیا جہ ہے کہ ان کے رسالوں سے ان کے اقوال سے ان کے اقراروں سے ان کا جھوٹا ہوتا ہم ثابت نہ کرسکیں ہرا یک مجھدار بے تامل کہددے گا کہ ضرور ثابت کر سکتے ہیں مرزا کا جھوٹ اور فریب ٹابت کرنا اس پرموقوف نہیں ہے کہ عربی کا ادب بھی کمال طور پر جانتا ہو عربی میں بہت سے علوم بیں منطق وفلفدور باضی وہیئت وہندسہ وغیرہ اب ان علوم میں سے تو خلیفہ محود یاان کی جماعت کے دوسر بےلوگ کوئی علم بھی نہیں جانتے اگر دعویٰ ہوتو سامنے آئیں' اور ہماری باتوں کا جواب دیں یا ہم کواپنے یہاں بلائیں اور ایک جماعت کے سامنے مقابلہ ہو گریہ ہرگز نہیں کر سکتے 'جب وہ ایسے جاہل ہیں تواپنے باپ کی حقانیت کو کس طرح جانا بالحفوص اس وجہ سے كه مارے علاء في مرزاكى كذابى يربهت رسالے كھے بين چنانچ انس رسالے حيات مي پراور کیارہ رسالےختم نبوت پر پہلے دکھائے گئے ہیں یعنی مرزا کی کذابی پڑتمیں دلیلیں اجمالی پیش کی گئی ہیں'اب میں ان کے علاوہ چند دلیلیں پیش کرتا ہوں جو ان کے کذب کوبھراحت ظام رکر رہی ہیں اور صرف كذب ي نبيس ب بلكه ان كوبدرين خلائق ابت كرتى بين أكر حوصله بي وان كاجواب ویں مگرہم پیشینگوئی کرتے ہیں کہ خلیفہ صاحب کیاان کی ساری جماعت جواب نہیں دے تکتی ہے ً خلفہ قادیان اپنی جماعت کی اگر چہ خوب جامت کرتے ہیں ادران سے رد پہلوٹے ہیں گر ہماری حقانیت اور تجی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے 'جس طرح چاہیں امتحان ہو جائے مرزا قادیانی قطعا اور یقیناً بلاشہ جموٹے 'فریک و ہریہ ہیں' اسکے ثبوت میں سینتگر وں رسالے بنظر خیر خواہی لکھ کر اور چھپوا کرمشتہر کئے گئے ہیں گران کا دیکھنا بھی تو خلیفہ قادیان کوادران کے مددگاروں کونا گوارہ اور اچپوا کرمشتہر کئے گئے ہیں گران کا دیکھنا ہی تو خلیفہ قادیان کوادران کے مددگاروں کونا گوارہ اور اچپوا کرمشتہر کئے گئے ہیں گران کا دیکھنا کوئی رسالہ نہ دیکھیں ورنہ ایمان جاتا رہے گا' میہ صاف روٹن دلیل ہے کہ اگر ہمارے مریدین ان رسالوں کود کیولیس گے تو مرزا قادیاتی سے گھر جا کیوں کی در ایکٹر کیا ہوتا ہو جائے۔

مرز اغلام احمد قادیانی کے جھوٹے ہونے کی دلیلیں

نهل وليل: مرزا قادياني الي رساله (انجام القم ص الاخزائن ج ااص الله) مين

"میں بار بارکہتا ہوں کفس پیشینگوئی داماداحمد بیک کی نقدر مرم ہے اس کا انتظار کرو ا اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشینگوئی بوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔"

اے بھائیوذرااس پرغورگرویہ مرزا قادیانی کا قول اردوزبان ہیں ہے جس کو ہندوستان ہیں ہرزی علم اور جابل سے جابل بھی بجھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنے جھوٹے ہونے کا صریح اقرار کیا ہے ادر یہ کہا ہے کہ اگر احمد بیگ کا داماد میر سے سامنے نہ مرے یعنی میری پیشینگوئی پوری نہ ہواور میں اس کے سامنے مرجاؤں تو میں جھوٹا ہوں اب پڑھے کھوں اور جابلوں نے جب یہ بات دکیے لی اورا کم نے بیقی طور سے اسے س لیا' کہ مرزا قادیانی داماد احمد بیگ کے سامنے مرگئے اور وہ داماد برسوں تک مرزا قادیانی کے بعد موجود رہا اور بہت لوگ بلکہ خود مرزائی اسے دیکھتے رہے تو کوئی ایما عمار مرزا قادیانی کے اقراری جھوٹا ہونے میں تروز نیس کرسکتا اس کے بچھنے میں کی طرح کا ظہار کوروی ہے اس کا بھیں خلیف قادیان صاحب کو ضرور ہے مگر نفس پرتی اور دنیا کی کمائی اس کے اظہار کوروی ہے اور مرزا قادیانی کے دہر ہے کی طرح مانع نہیں ہو سکتے۔

دوسری دلیل: پیدلیل بھی مرزا قادیانی کا قرار ہے اور نہایت پختہ اور مشحکم اقرار ہے '

اوراردوزبان میں اقرار ہے'اس کے بیجھنے کے لیے کی علم کی ضرورت نہیں ہے ہرایک ذی علم اور چاہل اردو جانے والا بخوبی بیجسے کے لیے کی علم اور پہلے جملہ کومو نے قلم سے کھا ہے۔''یا در کھو کہ اس ۵۴ خرائن جااس ۳۳۸) میں کھتے ہیں اور پہلے جملہ کومو نے قلم سے کھھا ہے۔''یا در کھو کہ اس پیشینگوئی کی دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہرایک بدسے بدر مفہروں گا' اے احقو! یہ انسان کا افترا انہیں' یکسی خبیدے مفتری کا کاروبار نہیں' یقینا سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے' وہی خدا جس کی با تعین نہیں طلقی وہی دب وہ وہ کی اور اللہ جس کے ارادوں کوکوئی روک نہیں سکتا' اس کے سنتون اور طریقوں کا تم میں علم نہیں رہاس لیے جہیں یہ اہتلاء پیش آیا۔''

ناظرین ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی کا بیتول نہایت صاف اردوزبان ہیں ہے جس میں صاف طور سے احمد بیک کے داماد کے مرنے کی بیٹیٹنگوئی کی ہے اور بوے زور سے کہتے ہیں کہ اگر یہ پیٹیٹین گوئی پوری نہ ہوئی تو ہیں ہر بدسے برتر تھروں گا یعنی برترین خلائق ہوں گا و نیا ہیں جمع سے برتر کوئی نہ ہوگا اس دعویٰ کو چھتا کیدوں سے مؤکد فرمایا ہے ان کا یہ دعویٰ ہرایک اردو بولئے والا اور بچھنے والا سجھے گا کہ مرزا قادیانی نے احمد بیگ کے داماد کے مرنے کی پیٹین گوئی جس طرح پہلے کی تھی اور کہا تھا کہ اگروہ میر سے سامنے نہ مرسا اس کے سامنے مرجا دُل تو میں اور کہتے ہیں کہ اگر احمد بیگ کا داماد میر سے سامنے نہ مربا دال تو صرف جھوٹا ہی نہیں ہوں گا بلکہ برترین خل تق ہوں گا۔"

اب مرزائی حضرات فرمائیس که اس صاف بیان کے سیھنے کے لیے کون سے ملم کی ضرورت ہے جس کے لیے آپ نے چنداشعار بینی چند پہلیاں عربی کی کھر کھیجی ہیں' (جن کی طرف کی ذی علم اہل کمال کو توجہ نہیں ہوتی ) اور جہلاء کے بہکانے کے لیے ہمارے علم کا امتحان لیا ہواور لطف یہ ہے کہ مرزا قادیانی اس دعویٰ کو صرف تا کیدوں اور صفائی سے ہی بیان نہیں کرتے بلکہ بار باراسے کہتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں چنانچے انہیں چار صفوں میں بیخی ص ۵۴ سے کیکری کے تک تین چار جگہ احمد بیگ کے داماد کے مرنے کو بیان کیا ہے بیتی ص ۵۴ میں قول فہ کوربیان کرکے ص ۵۵ میں بیان کرتے ہیں۔ ''اس کے بعد یوں ہوگا کہ دو بکریاں ذریح کی جا کیں گئ پہلی بکری سے مرادم زااحمد بیگ ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراداس کا داماد ہے۔''

(صميمها نجام آنهم ع ۵ خزائن ج ۱۱ص ۳۴۱)

اس قول میں پہلے جز کی شرح مرزا قادیانی نے یوں کی کداس سے مرادمرزااحد بیک کی موت ہے اور دوسری جزگی شرح اس طرح کی کداس سے مراد احمد بیک کا داماد میعن منکوحه آسانی ك شوهركى موت باور يبل قول مس مرزا قاديانى كابدد وكالكها كيا" يادر كموكماس بيشين كوئى كى دوسری جز پوری نہ ہوئی تو میں ہرا یک بدہے بدر کھیروں گا'' یہاں ناظرین خیال فرما کیں کہ ہر ا يك اردوجان والا بخوبي مجعد لے كاكدوسرے جزے مرزا قادياني كامطلب بقول خوداحد بيك كدامادكى موت باوروه بركز يوراند بواليعنى مرزا قاديانى دنيات تشريف لے محت اوراحديك کا دا ماد نه مرا ٔ اور مرزا قادیانی کی پیشینگوئی پوری نه هوئی اور بقول خود هرایک بدے بدتر تفہرے ' اس میں کسی طرح کا شک وشینیں ہوسکتا'اس کے بعد پھراس دعویٰ کی تا کید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کتم ست مت ہواورغم مت کرؤ کیونکہ ایسائی ظہور میں آئے گا، کیا تونہیں جانتا کہ خدا ہر چیز برقادر بے 'اس کے جارسطر کے بعد پھراس کی تاکید کی اب خیال کرنا جا ہے کہ اس پیشین گوئی کے سیے ہونے برمرزا قادیانی کوس فقر رواؤق ہے کہ بار بارمتعدد مقامات میں مختلف طور براس دعوے کوپیش کر کے اس کا یقین دلاتے ہیں تا کیدوں کی بوچھاڑ نگا دی ہے مگر بایں ہمہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کی مجی حالت کوظا مرکر دیااوران کا جھوٹا ہونا دنیا کودکھا دیا' اورایساصاف وصریح طور ے کہ کسی عام وخاص بلکہ جالل ہے جالل پر بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا ،جس ملک میں مرز ا قادیانی پیدا ہوئے اس ملک کی جوزبان ہے اس کے جانے والے جب مرز ا قادیانی کی موت کی حالت معلوم کریں گے اوراس پیشین کوئی کا انہیں علم ہوگا تو مرزا قادیانی کو ضرور جھوٹا کہیں گے اس میں کسی علم کا دخل نہیں ہے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہوتا ہر بے علم پر بھی ظاہر ہوجائے گا اور جواس قول کومعلوم کر کے ان کی موت کومعلوم کر چکے ہیں انہیں ان کا جھوٹا ہونا طا ہر ہو گیا ہے۔اب خلیفہ صاحب اور ان کے خاص پیرواعلانی کذب کی دلیلیں دیکھ کر کھ توجہ نہیں کرتے اور مخلوق کو مگراہ کرنے میں کوشش کر رے ہیں اس کی وج صرف یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے تمام مریدانہیں چندہ دیتے ہیں بعنی اپنی آ مدنی کادسوال حصہ پیش کرتے ہیں'جومرزا قادیانی اپنی اولا دکے لیے مقرر کرا گئے تھے اور بڑے لطف اور مزے سے ان کی دنیا گذرتی ہے اور پید جرتا ہے اور آخرت تو ان کے نزد یک کوئی چیز نہیں ہاور نداس کی برواہ ہے اگر چہوہ زبان سے اقرار ندکریں محرمرزا قادیانی اپنے پختہ اقراروں ے نہاہت صاف طورے جھوٹے اور ہربدے بدتر ہورے ہیں مگران کے ماننے والے انہیں جھوٹانہیں مانتے اس کے بچھنے میں اوران کوجھوٹا جاننے میں کسی علم یا کسی دقیق کہی کی ضرورت نہیں ہے اب انہوں نے ہمارے امتخان کے لیے چیتاں اشعاد لکھ کر بیسیج ہیں تو اس کی وجہ سوائے اس کے اور پکھٹیں ہے کہ ہم نے جومرزا قادیانی پراعتراضات کیے ہیں ان کے جواب سے عاہر ہیں کچھ عوصہ ہوا کہ رسالہ چیلے محمہ یہ لکھ کراٹی یئر انفضل اور خلیفہ محمود کے پاس بیبجا گیا مگر آج تک کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا 'بیدرسالہ ۱۳۳۹ھ میں چھپا ہے بھی رسالہ کر رمع بھواضافہ کے ۱۳۳۰ھ میں چھپا ہے ہی رسالہ کر رمع بھواضافہ کے ۱۳۳۰ھ میں چھپا ہے ہی رسالہ کو شدہ بیبجا گیا ہے گر سوادم بخو میں چھپا ہے اور ائی یئر انفضل اور اور خلیفہ محووکو پھر دوبارہ رجٹر ڈوشدہ بیبجا گیا ہے گر سوادم بخو درہے کے جواب نہیں آیا گراہے ہر اور دول کے دکھئے کا خیال ہوا 'اس لیے ایک فضول بات پوچھتے ہیں تا کہ اپنے ہراوروں سے کہدویں کہ ہماری بات کا جواب نہیں ویا اور اس سے ظاہر ہوگیا کہ مولوی صاحب بالکل جائل اور نا بجھ ہیں 'ہمارے حضرت مرزا قاویانی کی باتوں کوئیس بجھتے' اب ہم ان کے ہراوروں سے خیرخوابی کی غرض سے مرزا قاویانی کا جمونا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے' ہماری تحریکو طاحظہ کر واور ایسے اعلانہ جھوٹے اور کذاب سے علیحدہ ہو' ہم ان کے مہملات کی طرف پکھ توجہ نہ کریں گے مسلمانوں کی خیرخوابی کی غرض سے مرزا قاویانی کا جمونا ہوتا نہا یت کا لل طور سے فاہر کرتے رہیں گے اور قیامت میں اپنے ساتھ اپنے ہیروؤں کوئیل جہنم میں جانم میں جانمیں ہو تمیں ہو تمیں گوروں کوئیل میں جہنم میں جانمیں ہو تمیں گ

مرزا قاویانی کے جھوٹے ہونے کی دودلیلیں ختم ہوئیں پیکوئی عقلی اورنقلی دلیلیں نہیں ہیں جن کے بیچھنے میں قاویانی جالوں کو تا مل ہو بلکہ نہایت ظاہرا در کھلے طور پر مرزانے اپ جھوٹے اور مرزا اور ہر بدسے بدتر ہونے کا اردوزبان میں اقرار کیا ہے اب تیسری ولیل ملاحظہ کیجئے اور مرزا قادیانی کے وہ اقوال دیکھئے جن میں انہوں نے اپنی نبوت کی خاک اڑائی ہے اور اپنے آپ کو جھوٹا ٹابت کیا ہے۔

تیسری دلیل:جو پانچ دلیلوں پر مشمل ہے یعنی ان کے پانچ قول نقل کئے جاتے ہیں اور ہرقول انہیں اور ان کے خلیفہ اور ان کے تمام مریدوں کوجھوٹا اور کذاب ٹابت کرتا ہے جنانچہ (آنجام آتھم ص کا فز ائن ج ااص کا حاشیہ) میں مرزا قاویانی فرماتے ہیں۔

يهلا تول: "كياايها بد بخت مفترى جوخود رسالت اور نبوت كا دعوى كرتا ب قرآن شريف پرايمان ركهسكتا ب اوركياايها و فض جوقرآن شريف پرايمان ركهتا ب اورآيت "وَلْكِن رُسُولَ اللهِ وَخَالَمَ النَّبِيتَيْنَ" كوخدا كاكلام يقين ركهتا بوه كهسكتا ب كديس بعى آنخضرت کے بعد رسول اور نبی ہوں ماحب انصاف طلب کو یادر کھنا چاہیے کہ اس عاجز نے بھی اور کسی وقت حقیقی طور برنبوت یارسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔''

ناظرین اس قول کواچی طرح ملاحظہ کریں کہ مرزا قادیانی اس قول ہیں دعویٰ نبوت و
رسالت نے ملی طور سے انکار کرتے ہیں اور تین جگہ لفظ نبوت ورسالت وونوں لائے ہیں اور آخر
قول ہیں نہا بہت صاف طور سے ظاہر کر دیا ہے کہ نبوت اور رسالت وو چزیں ہیں کیونکہ لکھتے ہیں
د حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نبیں کیا۔''اس سے معلوم ہوا کہ نبوت و رسالت وو چزیں
ہیں اس کے دو ہونے کا بہی مطلب ہوسکتا ہے کہ تشریعی وغیر تشریعی اب ظاہر ہے کہ دعویٰ نبوت
کی یہ عنی ہیں کہ نبوت غیر تشریعی کا مدی ہا وردعوائے رسالت کا بیم مطلب ہے کہ نبوت تشریعی کا
مدی ہے اب مرزا قادیائی کے قول کا حاصل بیہ ہوا کہ ہیں صاحب شریعت یا غیر شریعت کی طرح
کی نبوت کا مدی نہیں ہوں جب اس قول سے نہایت صفائی سے بی ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیائی ہوتسم
کی نبوت کا مدی نہیں ہوں جب اس قول سے نہایت صفائی سے بی ظاہر ہوگیا کہ مرزا قادیائی ہوتسم
کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تواس کے بعد پانچ قول ان کے اور نقل کیے جاتے ہیں ان کے معنی
ہیں بالصرور یہی ہوں سے یعنی ہرتم کی نبوت سے انہیں انکار ہے ای وجہ سے وہ اپنے قصیدہ نعتیہ
ہیں بالصرور یہی ہوں سے یعنی ہرتم کی نبوت سے انہیں انکار ہے ای وجہ سے وہ اپنے قصیدہ نعتیہ
ہیں جناب رسول سے تاہے کی مدر کلھتے ہیں۔

دوسراقول: معرع برنبوت را بروشداختام '(سراج منير ٢٣ فرائن ١٥٥٥) يعنى برشم كى نبوت تشريعى وغير تشريعى كا آنخضرت عليه في برخاتم بوگيا اور يه بحى معلوم بواكمرزا قاديانى نے نهايت صفائى سے اپ آپ كواور اپ خليفه كواور تمام مريدوں كومنكر قرآن اور كافر قرار ديا ہواور يه بحى ظا بركيا ہے كه قرآن شريف يلى لفظ خاتم النبين ہال كم معنى يقينى طور سے آخران بين كو تين اور معد قرآ اور مهر وغيره كم منى جو اب قاديانى بنار ہے بين ان معنى كو مرزا قاديانى كفر مفررات بين كوركم الله كور الله كا فرح بات كا مكركافر ب قول مذكور كے يا في سطر كے بعد فرمات بين كوركم الله كا مكركافر ب قول مذكور كے يا في سطر كے بعد فرمات بين ــ

'' تیسراقول اوراصل حقیقت جس کی میں علیٰ رؤس الاشہاد گواہی دیتا ہوں یہی ہے جو ہمارے نبی ﷺ خاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا'نہ کوئی پرانا نہ کوئی نیا۔'' (انجام آتھم ص میں نزائن جا اس میں اس قول کے الفاظ بھی نہایت ظاہر طور سے بتا رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کو ہر قسم کی نبوت سے انکار ہے۔ چوتھا قول: اى طرح مرزا قاديانى رساله (جمامة البشرى ص ٩ ك فرائن ج عص ٢٩) يس لكسة بين "ماكان لى ان ادعى النبوة و اخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين" لينى يه مجھ سے كى طرح نبيل بوسكا كه نبوت كا دعوى كروں اور اسلام سے نكل جاؤں اور كافروں سے جاملوں۔"

یا نچوال قول: دیکھو (آسانی فیصله صسخزائن جه صسس) میں مرزا غلام احمرتحریر کرتے ہیں۔ ' میں نبوت کا مری نہیں ہول بلکہ ایسے مرعی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' دیکھتے اس قول میں بھی کس صفائی سے عام نبوت سے اٹکارکیا ہے۔

چھٹا قول: (ازالۃ الاوہام حصد دوم ص ۲۱ مخزائن جسم ۵۱۱) ہیں تحریر کے ہیں۔
'' قرآن کریم بعد خاتم انٹیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیارسول ہویا
پرانا ہو' کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل ہد پیرابیددی رسالت
مسدود ہے۔ جب حضرت جبرائیل کا آنا ہو پیرابیوتی مسدود ہے تو کسی قتم کی نبوت نہیں ہو بھی ' بیہ چی تول ان کے جھوٹے ہوئے کی چھد لیلیں ہو کئیں جن کو اقراری وگری کہنا جا ہے۔

اب دیکھاجائے کہ ان چی تو لول میں س صفائی اور س زور وشور سے مرزا قادیا نی نے ختم نبوت کا اقرار کیا ہے اور مکر ختم نبوت کو مکر قرآن اور کا فر تھم رایا ہے نی تول مرزا قادیا نی کا ایسا سچا ورضح ہے کہ گذشہ تیرہ سو پرس کے عرصہ میں جوعلائے کا ملین اور بزرگان دین نے فر مایا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے بالکل مطابق ہے چنا نچہ حضرت کی اللہ بین این عربی فتو حات مکیہ کے چودھویں باب میں لکھتے ہیں۔

"اعلم أن الحق تعالى قصم ظهور الانبياء بانقطاع النبوة والرسالته بعد منافعة محمد منافعة "

صاحب فقوحات فرماتے ہیں'' کہ اس کواچھی طرح معلوم کرلو کہ اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ علیہ کے بعد کی اللہ علیہ کے بعد بروں اللہ علیہ کے بعد بروں کا ہوتا بند کردیا اور انبیاء کے ظہور کوروک دیا' لیعنی جناب رسول اللہ علیہ کے بعد کی کونیوت کا مرتبہ نہ ملے گا۔''

پھرتشہید کے بیان میں لکھتے ہیں

"اعلم أن الله تعالىٰ قد سدباب لرسالة على كل محلوق بعد محمد عَلَيْكَ"

"الله تعالى في محمد رسول الله عليه كله بعد رسالت كا دروازه تمام مخلوق كے ليے بند كر ديا-" (اليواقيت دالجواہرج مص ٢٤ بحث ٣٥ من ہے)

"اعلم ان الاجماع قد انعقد على انه مَلَكِلَة خاتم المرسلين كما انه خاتم المرسلين كما انه خاتم النبيين (پر لَكُمَة بَيل) فنحن نقطع بتحريم خرق اجماع الامة سواء علمنا لهم دليلافي ذلك ام لم نعلم."

یقین طور ہے معلوم کرلوکہ اس پرامت محمدیدگا انفاق ہو چکا ہے کہ رسول اللہ عظافہ خاتم المرسلین اور خاتم النہین ہیں لیعن نبوت تشریعی اور غیرتشریعی دونوں آپ پرختم ہو چکی ہیں اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا اس پرامت محمدید کا انفاق ہو چکا ہے اور ہم یقینی طور سے اجماع امت محمدید کے خلاف کرنے کو حرام جانے ہیں ہمیں اس کی دلیل معلوم ہویا نہ ہو۔

بغرض اختصار میں نے امت مجمہ سے کے دو بزرگوں کے ۔۔۔۔۔۔اقوال نقل کے بیں ان سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت پرتمام کاملین امت مجمہ سے بھانے کا اتفاق ہے جناب مرزا قادیانی کے فدکورہ چھ اقوال ان بزرگوں کے قول کے بالکل مطابق ہیں اور بہی چھ اقوال مرزامحمود کو اور ان کی تمام جماعت کو قطعی کا فراور منکر قرآن مجمید تھر اتے ہیں۔اب نہا یت افسوس ہے کہ مرزا قادیانی ان سچے اقوال کے بعد زور وشور سے دعویٰ نبوت کرتے ہیں اور اپنے چھ قولوں کو جو تمام کاملین امت محمہ سے کہ جماعت مرزائی کے ان سچے چھ قولوں کو جو تمام کاملین امت محمہ سے کہ بیا اور ان کی جان سے جھوٹے اور کا فر اور افول کا ملین امت محمہ سے محمہ سے جو اور کا فرقس ہیں ان کو ردی بنا کر ان اقوال کو جن سے وہ بقول مرز ااور بقول کا ملین امت محمہ سے موں جن سے مرزا قادیانی کا دعوی نبوت اور تمام انبیاء پر افضیات اظہر من افتاس ہور ہا ہے۔ ہوں جن سے مرزا قادیانی کا دور کے بیا اور اقطاب اس امت محمہ سے ہیں سے گذر پکے ہیں ان کو یہ حصہ کیٹر اس نعمہ سے پہلے اولیاء البدال اور اقطاب اس امت محمہ سے میں سے گذر پکے ہیں ان کو یہ حصہ کیٹر اس نعمہ کیٹر اس نعمہ کیٹر اس نعمہ کیٹر اس نعمہ کیٹر اس نور سے نبی کا نام پانے کے لیے میں بی محصوص کیا گیا۔''

محص جھوٹ ہے کوئی دلیل اس پرنہیں بیان کی گئی اور ندبیان ہوسکتی ہے اس تول میں مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ اور حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے اربعہ اور تمام صحابہ کرام اور آل عظام رضی اللہ تعالی عنهم پرفضیات دیتے ہیں جنہوں نے

دنیا پی اسلام کو پھیلا یا اور مرزا قادیائی نے تو بجزاس کے پھے نہ کیا کہ تمام دنیا پی گفر کو پھیلا دیا کیونکہ چالیس کروڈ مسلمان جو ساری دنیا ہیں چھیلے ہوئے تقصسب کو کافر بنا دیا اور دنیا ہیں ایک اسلامی حکومت تھی وہ بھی ان کے خوست قدم سے جاتی رہی اور دہاں بھی غلبہ کفار ہوگیا 'اور اب ان کے صاحبزا دے مثلیث پرستوں پر اپنی جان و مال شار کرنے کو کہتے ہیں اور اپ باپ کوجھوٹا کھہراتے ہیں کیونکہ ان کے مرزا قادیائی ہڑے نور وشور سے دعوی کررہے ہیں 'کیونکہ ان کا مقولہ کھہراتے ہیں کیونکہ ان کے مرزا قادیائی ہڑے کے لیے کھڑا ہوا ہوں 'اور اس لیے کہ ہجائے سٹلیث کے کہ شی علی پرستی کے ستون کو تو ٹرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں 'اور اس لیے کہ ہجائے سٹلیث کے فی ہوں اور پیعلا وَل اور آئی خضرت میں ہے کہ ہوا تو ہی جموٹا ہوں 'اگر ہیں نے اسلام کی جمایت ہیں وہ کا ہر ہوں اور پیعلت خائی ظہور ہیں نہ آئے ہوں 'اور اگر چھے نہ ہواور ہر گیا تو سب گواہ و ہیں کہ ہی جموٹا ہوں 'میر ہوا درم گیا تو سب گواہ و ہیں کہ ہی جموٹا ہوں 'میر ہون اور اس کی تا تیدا جمالی طور سے اس اعلان کے حاشیہ ہیں جموٹا ہوں 'میر جھوٹا ہوں 'میر خوھیقۃ الوقی سے پہلے ہے'اس کی عبارت سے۔

'' میں کامل یقین ہے کہتا ہوں کہ جب تک وہ خدمت جواس عاجز کے حصہ میں مقرر ہے ہوگی نہیں جاتے' اوراس کا ہے لیے پورمی نہ ہواس دنیا ہے اٹھایا نہ جاؤں' کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدے کل نہیں جاتے' اوراس کا اراد ورک نہیں سکتا۔'' (هیفة الواحی ۱۷ سکتا۔''

اس حاشیہ کے شروع میں یہ می لکھا ہے کہ میرایداعلان صرف میری اپنی طرف سے مہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے (اخبار البدر مور خد ۱۹ - جولائی ۲ - ۱۹ ء ملاحظہ ہو) اب دعویٰ نبوت مرز اقادیانی کا دوسرا تول ملاحظہ ہو۔

دوسراقول: مارادول بے كہم نى اوررسول بي

(اخباربدر۵\_مارچ١٩٠٨ء لمقوطات ج١٥٥٠)

تیسرا قول: ای (هیقه الوی ۱۳۸خزائ ج ۲۲ ص۹۲) می مرزا قادیانی بیان کرتے ہیں۔''دنیا میں کئی تخت اتر بے پر تیراتخت سب سے ادنچا بچھایا گیا۔''

چوتھا قول: مرزا قادیانی اپنے بعنی مرزا (استفتاء من ک ۸ فزائن ج۲۲ ص ۱۵) میں کھتے ہیں ' اتنانی مالم یوت احد من العلمین' بعنی مجھے وہ فضل و کمال ملا جو تمام عالم میں کسی ولی و نبی کوئیس ملا ان دونوں قولوں میں کس صفائی سے تمام اولیاء اور انبیاء پر اپنی فضیلت بیان کی ہے اور صاف طور سے کہاہے کہ جو ہزرگی اور ہڑائی اللہ نے مجھے دی ہے وہ کی ولی اور کی نبی کوئیس

دی اس میں حضرت سرور انبیاء محم مصطفیٰ ﷺ بھی داخل ہیں مسلمانو! غیرت کرنا جاہے کہ ایک جھوٹا' کذاب وجال اپنے آپ کو سرور عالم ﷺ سے افضل کہنا ہے (لعند الله علیه و علی تابعیه)

یہاں صرف چار تول نقل کیے گئے ہیں جن صاحب کو زیادہ تفصیل دیکھنا ہو وہ رسالہ دعویٰ نبوت مرزامطبوعہ وکٹوریہ پرلیں بدایون کو خانقاہ رہمائیہ موثلیر سے منگوا کر دیکھیں اس موقع پر یہ بھی خیال رہے کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت تشریعی اور غیر تشریعی دونوں کا ہے صرف نبوت غیر تشریعی پران کو قناعت نہیں ہے اس کا ثبوت متعدد رسالوں اور حیفوں میں کیا گیا ہے اس جگہان کا ایک قول اس باب میں نقل کیا جاتا ہے مرزا قادیانی رسالہ (اربعین نمبر مص ۲ خزائن ج ماص ایک قول اس بلسے ہیں۔

''اگرکہوکہ صاحب الشریعة افتراء کے ہلاک ہوتا ہے نہ ہرایک مفتری ' تواقل توبید دعویٰ بے دیل ہے خدانے افتراء کے ساتھ شریعت کی کوئی قید نہیں لگائی باسوااس کے بیہ بھی تو مجھوکہ حصاحب شریعت کیا ہوئی جی ان کیے اور اپنی است کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب الشریعة ہوگیا' پس اس تعریف کی روسے بھی ہمارے خالف طرح میں' کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً بیالہام"قل للمو منین بھارے خالف طرح میں' کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی مثلاً بیالہام"قل للمو منین بعضوا من ابصار هم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکبی لهم" بیبراہیں احمد بیمی درج ہواراس میں امر بھی ہے اور اس میں امر بھی ہے اور اس میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہوکہ شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں ابئی اختیام ہوں تو بیاطل ہے اللہ تعالی فرما تا ہے۔" بان ھلکا کیفی المشخف الاوک کی صحف ابکوکہ شریعت وہ ہے جس طب باستیاء امر اور نہی کا ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیاء میں باستیاء امر اور نہی کا ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیاء طب استیاء امر اور نہی کا ذکر ہوتو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اگر توریت یا قرآن شریف میں باستیاء ادکام شریعت کاذکر ہوتا تو بھراجتہا دی گئواکش ندر ہی ''

و کیھے اس عبارت میں کیسا وضاحت اور صفائی کے ساتھ مرزا قادیانی تشریعی نبی ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں اور اس کے قبل میں ان کا دعویٰ نضیلت دکھا چکا ہوں اب مرزا قادیانی کے حرص کو ملاحظہ فرماویں کہ ان کو صرف دعویٰ نبوت وافضیلت تمام انبیاء پر اور صاحب الشریعة ہونے پر بس نبیس ہے بلکہ دعویٰ خدائی بھی مرزا قادیانی کے مدنظر ہے چنانچہ (الحکم جلد 9 نمبر ۷

مور خه ۲۳ فروری۱۹۰۵ و ۱۹۰۵ نیز تذکره ص ۵۲۷ طبع سوم میں اور هنیقة الوحی ۵۰ افزائن ج۲۲ ص ۱۰۸ نیز تذکره ص۳۰۲ طبع سوم) میں لکھا ہے۔

#### تازهالهامات

ا.......خنور کی طبیعت ناسازتھی حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی جس پر لکھا ہوا تھا' خا کسار پیرمنٹ۔

٢ ...... 'إِنَّمَا أَمُوْكَ إِذَا أَوَدُتَ شَيْعًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ' مرزا قاديانى النا الهام اللى يديان كرت بن كالله تعالى في جهد يرفر مايا كر البريم تبدي كرجب توكسى جيز كرموف كالراده كرك اورائ توكيد كرموجاده فورأ موجائ كي "

ابناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ مرزا قادیانی صاف طورے کہدرہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب علیہ برشے پرقدرت دے دی ہے جس شے کا ہوتا ہیں چا ہوں وہ اس وقت موجود ہو گئی ہے اب جن کواللہ نے آئیدی ہے دہ اس قول کا جموٹا ہوتا ایسے ہی روثن دیکھتے ہیں جیسے آفاب چکتا ہے خاص و عام سب اسے دیکھتے ہیں بھل ہر چیز کوکیا موجود کرتے ایک ان کی معثوقہ منکوحہ آسانی کے لیے ستر ہا تھارہ برس تک ترجے رہے گروہ ان کے پاس نہیں آئی ای طرح اس کے شوہر کے لیے بہت کچھ رائی کی اور اس کے مولیا در بدترین طائل ہے جہوٹے اور بدترین طائل ہے دانیام آئم اور اس کا ضمیمہ پورا ملاحظہ ہو)

مروہ نہ مرااور مرزاصاحب ہی تڑت ہوئ اس کے سامنے قبر میں گئے اوران کے خلیفہ اور تمام مریدین اس کوزندہ مع الخیرو کھے رہاور مرزا کورڈ پاتے رہاب اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ مرزا قادیانی کے وہ اقوال جو تم نبوت کے خالف ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ در پردہ وہریہ تحصاوران کے خلیفہ اور پھن مریدین کا بھی یہی حال ہا اور پھن ناواقف بعلم فریب ہیں آئے ہیں اور اب بات کی جو گئی ہے یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ مرزا قادیانی کے اقوال میں بیا علائیہ اختلاف اس وجہ سے کہ ان کے نزویک خدا اور رسول کوئی چیز نہیں ہیں پھر نبوت کا ختم ہونا یا نہ ہونا چاہی دار د جیسا موقع دیکھا ویا کہ دیا خالاب حق کو فیصلہ آسانی کے دیکھنے سے اس کا شوت و خصی مناور سے جو انہوں نے اپنی معشوقہ فرضی منکوحہ آسانی کے دیکھنے سے اس کا شوت کو فیصلہ آسانی کے بہی فیصلہ آسانی کے پہلے حصہ کا ص ۲۰ واس مطبوعہ دبلی بار

سوم ۱۹۱۷ء وغیرہ طاحظہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اللہ ورسول پر کس کس طرح سے الزامات ان اقوال ہے آئے بین اسی طرح فیصلہ آسانی کے تیسر ے حصہ بیس سی ۱۹۱سے آخر تک دیکھے کہ منکوحہ آسانی کی نبست جو جو الہا مات الٰہی انہوں نے بیان کیے بیس اس پیشین گوئی کے جھوٹے ہو جانے سے خدائے قد وس پر کس قد را لزامات آئے بین بہر حال جماعت احمہ یہ سے بیس پوچھتا ہوں کہ جو گروہ مرز اقادیائی کو نبی مان رہاہے۔ وہ مرز اقادیائی کے ندکورہ پانچ قولوں سے کا فرہے یا نہیں؟ ضرور ہے کی طرح سے اس سے انکارنبیس ہوسکتا اور اس انکارکونبوت غیرتشریعی سے خاص کرنا سخت جہالت یا فریب وہی ہے ہم ان کے الفاظ سے عموم ثابت کر آئے ہیں۔

یہاں تک مرزا قادیانی کے سات تول نقل کئے مکئے پہلے ووقولوں سے قونہایت صاف طورے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی این پختہ اقراروں سے جھوٹے اور ہر بدسے بدتر یعنی بدترین خلائق ہیں کسی دوسری دلیل و جمت کی حاجت نہیں ہےاور دوسرے ندکورہ یا نچے تو لول سے مرز احمور اوران کی تمام جماعت کافراورمنکر قرآن مجید ثابت ہوتی ہے اور جب مرزا کے وہ اتوال دیکھے جاتے ہیں جن میں ان کا وعویٰ نبوت ہے تو ان اقوال سے خود مرزا قادیانی کافر اور مظرقر آن ٹابت ہوتے ہیں بہال سےمعلوم ہوا کہ خلیفہ محود صاحب اپنے والد کو جھوٹا سیجھتے ہیں مگر چھیانا جاہتے ہیں مرزا قادیانی کے ان اقوال سے خلیفہ محود صاحب کے دل میں این والد کا جھوٹا ہوتا بخوبی ثابت ہوگیا ہوگا' مگر چونکہ اپنے باپ کی جھوٹی نبوت کے ذریعہ سے خوب کھانے کول رہاہے اور چین اڑانے کو بہت روپے ہاتھ میں آتے ہیں اس لیے باپ کی جھوٹی نبوت کونیس چھوڑتے۔ حاصل میے کے خلیفہ صاحب اپنے باپ کے مریدوں کوالئے استرہ سے مونڈر ہے ہیں' اس كا ثبوت بيد ب كتقيق طور سے معلوم مواہ كه خليفه صاحب في انجام أنحقم كي شخول كوبرباد کردیا اور تمام مریدوں سے کہدویا کہ اس کا نسخہیں ندرہے جس کے پاس ہووہ ضائع کر دے یا چھیا دے پیجی سنا گیا ہے کہ کوئی نیا رسالہ لکھ کراس کا نام انجام آتھم رکھا گیا ہے اور واقعی انجام آتھم کے جواقوال پیش کیے جاتے ہیں قومصنوی انجام آتھم کو پیش کرکے کہا جاتا ہے کہ اس میں دکھاؤیول کہاں ہے یہ بات ان کے فریب دہی اور کذب بریتی کوآ فاب کی طرح روثن کرتی ہے مکر سخت افسوس ہے ان ماننے والول کی عقل پر کہ علاوہ کذب پر تی کے مرز اقادیانی کاخودان کے اقراروں سے جموٹا اور بدترین خلائق ہوتا دیمورہ ہیں اوران سے علیحدہ ہیں ہوتے مرزائیوں کا حقانی رسالوں کی نسبت سے کہدویتا کہ انہیں ندویکھوان کے دیکھنے سے ایمان جاتارہے گا'صاف

البت كرتاب كمرز المحوداب ول من باليقين جانع بي كدان رسالول من كالل طور عرزاكا جمونا ہونا ثابت كرديا كيا ہے اگر ہمارے مريدكس وقت بنظر انصاف اسے ديكھيں محرتو بالضرور مرزاكوجمونا مان ليس كئيهال تك تومرزا قادياني كاعلانيداقرارول سان كالجمونااور بدرين ظائق ہوتا دکھایا گیا اب ان کے چندوہ جھوٹ اور دروغگو ئیاں دکھائی جاتی ہیں جن سے ہرایک غیرت مندانسان پر بیز کرتا ہے اور اس دروغکو کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا اور جناب رسول الله على في المان على المالي من الله المان من المان من المان الما د کھائے مکتے ہیں محیفہ جمدیہ کے پہلے نمبر کے شروع میں سات کتابوں کے نام لکھے مکتے ہیں اور اس میں مرزا قادیانی کے جھوٹ گنائے ہیں بہلا رسالہ یعنی فیصلہ آسانی مدیمتہ کے اس میں ۱۵۹ جهوث وفريب وغلطيال وكهات بين دوسرا فيصله آساني حصدوم اس مين ٦٩ جهوث وفريب و غلطيال وكعالى بين تيسرا فيصله آسانى حصر سوم اس مين ٩ جموت بين چوتها دوسرى شهادت آسانى اس میں ۳۵ جھوٹ اور فریب مرزا قادیانی کے دکھائے جین یانچوال النجم اللا قب اس میں ۲۳ جھوٹ جیں چھٹا سے کا ذب اس میں۲۴ جھوٹ وفریب دکھائے مگئے جین ساتواں ہدبیعثانیہ حصہ الال اس میں عاجھوٹ وفریب دکھائے ہیں اس کے بعد ڈ اکٹر عبد اککیم خان صاحب کے مقابلہ کی معرکتہ الآ را پیشین گوئی کا جھوٹا ہونا دکھایا ہے اس ہے تی جھوٹ مرز اُکے ثابت کئے ہیں انہیں

ا.....ان كايه كهزا كه ذا كنزعبدالحكيم مير بدو برو بلاك موكار

٢ .....دنيامين وه عذاب مين متلاكياجائ كار

٣.....مين اس كى زندگى مين برگز ندمرون كائين سلامتى كاشنراده بون \_

٣ ...... أكر عبد الحكيم مجھ برغالب نہيں آ سكنا ، پيچاروں با تيس مرزا قاديانى كى جموئى ہوئيں اور اپنے اقرار سے لعنت كى موت سے مرئ اس كى تقيمل رسالد آئينہ كمالات مرزا ميس د يكھنے جس ميں مرزا غلام احمد كى بيشينگوئياں ڈاكٹر عبد الحكيم كے متعلق بيان كر كے ان كا سراسر غلط ہونا تقصيل كے ساتھ دكھايا گيا ہے علاوہ ان باتوں كے صحفہ مجمد بينمبر الا كے آخرى صفحہ ميں تين بيشينگوئياں دكھائى گئى جين بيشينگوئياں دكھائى گئى جين اب ان كوسائقد دسائل والے جھوٹوں كے ساتھ شاركر ليجئے اور جمع كيج كہ سوجھوٹ ہوئے اور چمر اب ان كوسائقد دسائل والے جھوٹوں كے ساتھ شاركر ليجئے اور جمع كيج كہ سوجھوٹ ہوئے اور چمر تقوري كى عقل كور خل د جمعوث ابياج م ہے كہ اگرا كيك جموث بھى كى كا ثابت ہوجائے تو

پھراس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا 'اور جوابیا جموث بولے جس سے فدا پر الزام آئے تو حسب ارشاد خداوندی وہ جمونا ہے مرزا قادیائی نے تو ہرتم کے جموث بولے بین مجرابیا جمونا فخف مسیح موعود مانا جائے جیرت ہے بہی حضرت ہیں جنہیں خواجہ کمال سے موعود اور تمام اولیا واللہ ہے اضال ماننے بیں اور بردے فخر سے ان کی مدح بیں مصرعہ پڑھتے ہیں۔۔۔

آئے بخو بال ہمددار ندتو تنہا داری

سیکتے ہوئے انہیں شرخیس آتی غیر معتبر اور جموٹا ہونے کے لیے ایک جموث کا جُوت کا فیوت کا فیوت کا فیوت کا فیوت کا فیوت کا فیوت کا فی ہواں تو دوورق میں اس قدر جموث ثابت کردیئے گئے اور دکھا دیا گیا کہ مرزا قادیا نی مسیح موعود تو کیا ہوتے سلحاء اور داستباز جماعت میں بھی ان کا شار نہیں ہوسکا 'اور موتکیر سے لیکر بنگال اور حیدرآ باد سے قادیان اور لا ہوراور پشاور تک ہزاروں دوورقے شائع کر دیئے مگر کسی قادیا نی کی مجال تو نہ ہوئی کہ جواب دے اگر ہم نے غلط کہا ہے تو مرزائی جواب دیں مگر ریقینی بات ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔

ال صحفہ کے نمبر ۲ میں دوسرے طریقے ہے ان کا کاذب ہوتا ثابت کیا ہے لینی احادیث صححہ سے دکھایا گیا کہ شریعت محدید میں انبیاء کی تو بین تحقیقا اور الزاماً کسی طرح جائز نہیں ہے اور مرز اقا دیانی نے اس ناجائز فعل کا ارتکاب بڑے شدو مدسے کیا ہے اور انبیائے کرام کی سخت تو بین کی ہے جس سے دہ اعلانیہ دائرہ اسلام سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور اس تو بین میں سخت تو بین کی ہے جس سے دہ اعلانیہ دائرہ اسلام سے علیحدہ معلوم ہوتے ہیں اور اس تو بین میں اپنی عادت مستمرہ کے بموجب محض جمعوثی بائلی کی میں مشلاً (ضیمہ انجام آ تھم ص ۲ خزائن جا اس میں میں میں میں میں میں میں ہوئی بات یہ ہے کہ ان سے (لیعنی حضرت عیدی کی کرنے جو نہیں ہوا۔''

ملاحظہ ہوئیدہ جموف ہے جس کی شہادت کلام الی دیتا ہے اور ارشاد خداوندی سورہ بقرہ کے دسویں رکوع میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ ہم نے عینی بن مریم کو بخزات دیے اور سورہ مائدہ میں ان مجز ات کی تعمیل بیان ہوئی ہے اب مرزا کا بید کہنا کہ جن بات بیہ کہ آپ ہے کوئی مجز و نہیں ہوا کیسا صریح مجوث ہے اور بیجوث الزامانہیں بولا ہے بلکہ ان کا بید کہنا کہ جن بات بیہ بات کہنا کہ جن بات بیات کیا ہے اب ان کا حضرت سے بخوبی تا ہوں اس میں ان کے زود یک جوامر جن ہے اس بیان کیا ہے اب ان کا حضرت سے کے مجز ات سے انکار کرتا اور اس انکار کوئن بات کہنا قرآن مجید کی آبات فدکورہ سے صریح انکار ہیں کرتے و تیں بنا کر صریح انکار کہنا کوئریب دینا ہے اس لیے صاف انکار نہیں کرتے ہیں بنا کر صریح انکار ہیں کرتے ہیں بنا کر

فریب دیتے ہیں مولوی عبدالما جدم زائی ہے ای پر تفتگو ہوئی تھی اورمولا نامحر عبدالشکور صاحب نے انہیں ایسا عاجز اور تمام حاضرین جلسے نے انہیں ایسا عاجز اور تمام حاضرین جلسے نے اس کا معائد کرلیا ای صحیفہ میں ایک جھوٹ یہ بھی دکھایا ہے کہ حضرت سے کی نسبت کلھتے ہیں (9) آپ کے ہاتھ میں سوا کمروفریب کے اور کچھٹیل تھا۔

(منميمهانجام آئقم ص ٤٤ حاشيه ديكمونزائن ج ١١ص ٢٩١)

برادران اسلام! ایک ادلوالعزم نی کی شان کوخیال کریں اور مرزا قادیانی کی اس علم اتحد اسلام وہ عالی مرتبہ علیہ ختا خی اور ہے ادبی کے ساتھ اس جھوٹ کو طاحظہ فرما تین حضرت عینی علیہ السلام وہ عالی مرتبہ پیغیر ہیں جن کی عظمت اور رسالت اور مجزات اور تقرب الی کاذکر قرآن مجید میں بکٹرت آیا ہے ان کی نبست مرزا کا بی قول ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوا مکر اور فریب کے اور پی خیس تھا یہ کی صرح ان آیات کی تحقیمت بیان ہوئی ہے اللہ ان آیات کی تحقیمت بیان ہوئی ہے اللہ تعالی ان کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی الْهُنَ مَوْیَمَ الْهَیْنَاتِ وَایَّدُنَاهُ بِوُوْحِ اللّٰهِ اللّٰ ان کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی الْهُنَ مَوْیَمَ الْهَیْنَاتِ وَایَّدُنَاهُ بِوُوْحِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ ان کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی الْهُنَ مَوْیَمَ الْهَیْنَاتِ وَایَّدُنَاهُ بِوُوْحِ اللّٰهُ اللّٰ ان کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی الْهُنَ مَوْیَمَ الْهَیْنَاتِ وَایَّدُنَاهُ بِوُوْحِ اللّٰهُ اللّٰ ان کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰ مَوْیَامَ اللّٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰ مَوْیَامَ اللّٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰ مَالَیْ مَالُولُ اللّٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰ مَالَیْ مَالِیْ اللّٰ مَالَٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَی اللّٰ مَالَٰ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَالِ مِیْسَالِ مِیْسَالِ اللّٰ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَالِ مِیْسَالِ مِیْسَالِ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَالِ مِیْسَالِ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا عِیْسَالِ مِیْسَالِ مِیْسَالِ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا مِیْسَالِ مِیْسَالِ مِیْسَالِ کی سُلْمَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کی نبست فرما تا ہے۔ "وَا فَیْنَا مِیْسَالِ کی سُلُمْ کُلُمْ اللّٰ مِیْسَالِ کی اللّٰ مِیْسَالِ کُلْمُیْسَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کی سُلْمَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کُنْسَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کی سُلْمِیْسَالِ کی سُلْم

لينى بم في عيى كوم عن المرح وية اوردوح القدس كودريد سان كى مدد كى بعض مقام يران كى تعريف الم مقام يران كى تعريف الم طرح فرما كى "وَجُميها في اللّه نُيّا وَالأَخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ"

(آل عران ۵۵)

لیتی اللہ تعالی فرما تا ہے کیسی (علیہ السلام) دونوں جہان میں صاحب وجاہت اور متبولان فدا سے بین برادران اسلام ملاحظہ کریں کہ جن کی برگزیدہ صفات اللہ تعالی قرآن مجید میں بیان فرمائے ان کی نسبت مرزا قاویا فی نہایت بیبا کی سے یہ کھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں سوائے کر وفریب کے اور کچھ نہ تھا کہ یہی صریح تکذیب ہے کلام الجی کی کسی مسلمان کوالی جرات نہیں ہوسکتی ہے کہنا کہ الزاماً ایسا کہا ہے کش جہالت یا فریب دہی ہے اول تو انجیاء کی نسبت الی کی مسلمان کو انہاء کی نسبت الی کا می طریقہ ہر گرینہیں ہے اہل علم اسے خوب جانے ہیں کہ بیا تیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرائی فی میں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرائی فی واسط نہ تھا البہ تمسلمانوں کوفریب دیے کے لیے اپنے آپ کو اسلام کا مطبح کے مرائی میں الی تحریف کرتے تھے اور قرآن وحد یہ سے استدلال پیش کرتے تھے مرائی میں الی تحریف کرتے تھے جو ایل علم ہی خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کو جو الی علم ہی خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کو جو الی علم ہی خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کو الی علم ہی خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کو تالی علم ہی خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن مجید کے ایک قرآن مجید کو ایک میں خوب بجھتے ہیں کہ بیا ہی دلی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن کو جدی کو کی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن کی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن کی کی کو کی خواہش کو مسلمانوں سے منوانے کے لیے قرآن کو کی خواہش کو میں کو کی خواہش کے کی کی کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو

پیش کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن مجیدے جارا دعا ثابت ہے ان باتوں کےعلاوہ اس تحریر میں اور بھی جھوٹ وفریب بیان ہوتے ہیں ناظرین ان کوملاحظہ فرمائیں۔

مسيح قاديان كيعض اعلانية جموك

جن میں بعض وہ بھی ہیں جوئی برس ہوئے دکھا کر جواب طلب کیا گیا تھا، گراب تک یہاں سے قادیان تک سب کا ناطقہ بند ہے جواب سے عاجز ہیں گر خت افسوس ہان کے حال پر کرائیے اعلانیہ جھوٹ دیکھ کر جھی اس کی ہیروی سے علیحہ فہیں ہوتے مقابلہ پر بھی دم بخو دہوجاتے ہیں کچھ فہیں گہتے ہیں کہ حوالہ غلط ہے پوری عبارت نہیں کھی گئی اصل کتاب دکھا وُجو تکہ جانے ہیں کہ ہروقت ہر خفس کے پاس کتاب موجو دہیں رہتی اس لیے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ وسیتے ہیں کہ جوحوالے ہم نے مرزاکی کتابوں سے دیئے ہیں اگر مرزا قادیانی کی کتاب میں یہ طلب نہ ہوتو ہم جمع میں اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کریں گے اور ہر غلط حوالے کے کوض ہزار رو ہے دیئے کوموجود ہیں اور حوالہ غلط نہ ہواور جومطلب ہم نے ٹابت کیا ہے اس مرزائی مارزائی مار دون اسلام سے کہتا ہوں کہ جب کوئی مرزائی ماردان اسلام سے کہتا ہوں کہ جب کوئی حمرزائی ماردانی ماردانی ماردا کے جھوٹوں کا نمونہ ملاحظہ ہو۔

عمیاً وہواں جھوف: (اربعین نمبر ۳ ص ۹) میں مرزا قادیانی نے لکھاہے "کہمولوی غلام دیکیرصا حب تصوری اور مولوی اسمعیل صاحب علی گڑھی نے لکھا ہے کہ جھوٹا سچے کے سامنے مرجائے گا" بیمرزا قادیانی کا صرح کے گذب ہے ان دونوں حضرات نے ایسا کہیں نہیں لکھا اگر کسی کو وعویٰ ہے تو بتائے کہ کہاں اور ان کی کس کتاب میں ہے دعائے مرزا میں بھی استفسار کیا گیا ہے اور جیب کے لیے پانچ سورو بے کا اشتہار دیا ہے اور بید سالہ محیفہ رحمانیہ ہیں بہتے پہلے چھپا ہے گھر محیفہ رحمانیہ نہیر اقال میں اس جھوٹ کو دکھایا گیا ہے صحیفہ ماہ صفر ۱۳۳۲ ہیں سکا اور نہ قیا مت تک مثا سکتا ہے۔

بارہواں جھوٹ: (اخبار بدرمورخد ٢٤ دمبر ١٩٠١ء ملفوظات ج٩ص٩٩) ميں لكھا ئے "كرجتنے لوگ مبللدكرنے والے جارے مقابلہ ميں آئے خدا تعالی نے سب كو ہلاك كرديا"

یہ دعویٰ بھی محض غلط اور بڑا بھاری جھوٹ ہے صوفی عبدالحق صاحب کے سواکسی سے مرزا قادیانی نے مبلد نہیں کیا اورصوفی صاحب نے مرزا فادیانی سے مبللہ کے پندرہ ماہ بعد١١٣١ه ميں اس کے اثر کا اشتہار دیااس کی شروع کی عبارت یوں ہے'' کیوں مرزا بی مباہلہ کی لعنت اچھی طرح پڑ مٹی یا کچھ کسرہے۔'اس کے بعد مرزا قادیانی کی جار پیشینگوئیوں کا جھوٹا ہوتا دکھایا ہے اور مرزا قادیانی کا جمونا ہونا ابت کیا ہے کیونکہ توریت اور قرآن مجیدے کہ جس مری نبوت کی پیشینگوئی جھوٹی ہووہ جھوٹا ہے مگر مریدوں کی كذب پرتی كابيرهال ہے كدايين مرشد كے اس وعويٰ كونچ مان كر براے زورے اب تك يہي دعويٰ كررہے ہيں چنانچدا او ممبر ١٩١٧ء كے پيغام صلح ميں لكھا ہے کی ایک خالفین بالقائل کھڑے ہوکر اور مبللہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت برمبراگا مجے ''اب دیکھا جائے بیکیسا اعلاند جموث ہے مرکاؤب کی پیروی نے دل کو تاریک اورعقل و ہوش کو بیکار کر دیا ہے کہ متنب کرنے پر ہمی واقعی بات کی تحقیق نہیں کرتے اس دعوى كاجهونا مونا ١٩١٣ ومين صحيفه رحماني نمبرامين وكهايا بيء ا١٩١٧ ومين كس جرأت بي لكصة ہیں کہ مبللہ کر کے اپنی ہلاکت سے خدا کے اس مامور کی صداقت پر مہر لگا گئے اگر اور پھی تیسا دیکھا تھا اور مرزا قادیانی کے جھوٹ کو بھی وہ کی سجھتے تھے۔ توصونی عبدالحق صاحب کو بھی انہول نے و یکھایا سنا ندتھا کہ مبلہلہ کرنے والے اس وقت تک زندہ امرتسر میں موجود بین پھر ایسا اعلانیہ جموث بولتے انہیں شرمنیس آئی اور يہى خيال نہيں كيا كه باوجوداس شور غل كے تمام عمر ش ايك صوفی صاحب سے مباہلہ کی نوبت آئی اوران کی زندگی میں مرزا قادیانی ہلاک ہوئے اوراس الل حق كى صداقت يرمهراكا كئ اب اس اعلانية سيح واقعد كفلاف بيان كرناكى صاحب شرم وحياكا کام ہوسکتا ہے؟ ہرگزنہیں بیخواجہ کمال کی پارٹی کا جھوٹ ہے جواشاعت اسلام کا دعویٰ کر کے مسلمانوں سے روپیہ بوررہے ہیں لطف یہ ہے کہ ۱۷ جوری ۱۹۱۸ء کے اخبار المحدیث میں ان مبالمين كے نام دريافت كئے بيں جومرزا قاديانى سے مبلله كر كے مرسكے توبرى جرأت سے تاریخ نہ کور کے پیغام صلح میںان پانچ فتخصوں کے نام بتائے جنہوں نے مرزا قادیانی سے کسی وقت مبلہلہ نہیں کیا البتہ جس طرح دنیا کے بہت لوگوں نے مرزا قادیانی کے سامنے انقال کیا ای طرح یانچویں صاحب نے انتقال کیا عراس جماعت کے کذب کی پیروی اور راستی اور سچائی سے بيزارى قابل ملاحظه بيك باوجود يكه اپنااورابي مرشد كاحبوث معلوم كريكي مرعوام بأواقفول كے سامنے مع كركے ائى سچائى دكھانا جاہتے ہيں اور پانچ فخصوں كے نام گنائے ہيں تا كہنا واقف

سی بھیں کہ یکی دہ لوگ ہیں جنہوں نے مبللہ کیا اور مرکنے حالانکہ یہ بات نہیں ہے ان لوگوں نے ہرگز مبللہ نہیں کیا یکی حضرات اشاعت اسلام کا دعویٰ کررہے ہیں اور مسلمانوں سے چندہ ما تکتے ہیں اور ہمارے سید ھے ساد ھے مسلمان انہیں بچا سمجھ کر چندہ دے دہے ہیں۔

تیر ہواں چھوٹ: جس میں چھ جھوٹ ہیں۔ (اربعین نمبر ساص کا فرائن ج کاص ۲۰۴) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں'' می خرور تھا کہ قرآن کریم وحدیث کی پیشین کو کیاں پوری ہوتیں جن میں میکھا تھا کہ سے جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علاء کے ہاتھ سے دکھا تھائے گا۔ وہ اسے کا فرقر ار دیں گے ادراس کے قبل کا فتو کی دیں گے''

یہ دعویٰ بالکل غلط ہے قرآن وصدیث میں کہیں ایبانہیں ہے بلکہ اس کے خلاف صدیث میں کہیں ایبانہیں ہے بلکہ اس کے خلاف صدیثوں میں بیآ یا ہے کہ ام مہدی اور سے جب آئیں گے تو مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اس قدر ہوگی کہ ہروقت ان کا ذکر کریں مجے اور بلا ان کی خواہش کے بیعت ان سے کرتا جا ہیں مجاور کریں مجے۔

(البرہان فی علمات المہدی آخرائر مان طاحظہ ہو)

اس قول میں تین با تیں قرآن اور حدیث کی طرف منسوب کی ہیں (۱) یہ کہ علاء کے ہاتھ ہے موجود دکھا تھائے گالینی اے ماریں پیٹیں گے (۲) اے کافر قرار دیں گے (۳) اس کے قبل کافتو کی دیں گے اور یہ تینوں با تیں قرآن وحدیث کی طرف منسوب کی ہیں لینی قرآن مجید میں بھی بھی بھی ہیں تینوں دعوے تھیں غلط ہیں نہ قرآن میں اور حدیث میں اس لیے یہ چھ جھوٹ ہوئے ۔اب جن کوان کے سچے میں ان دعو دک کا دعوی ہے وہ قرآن وحدیث سے بابت کرے ور نہ خداے ڈر کرا یہ جھوٹے سے جھوٹے سے علیحدہ ہوجائے اٹھارہ جھوٹ قویہ ہوئے۔اب انیسواں جھوٹ دیکھئے۔

انیسوال جھوف: قادیانی (اخبار البدر مور قد 10۔ دئمبر 20، 10 ملفوظات ج 20 کے اس مرز اقاو یانی فرماتے ہیں کہ ''ہمارے نبی کریم سکتے کے گیارہ بیٹے فوت ہوئے۔'' و کیسے یہ کیسا ہوری پارٹی کوئی اپنے مقتراء کی صدافت و کیسے یہ کیسا ہوری پارٹی کوئی اپنے مقتراء کی صدافت فابت کرے اور کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دکھائے میاں تم کے جھوٹ ہیں جن سے بخو بی فابت ہوتا ہے کہ مرز اقادیانی جھوٹ ہو لئے میں ایسے بیباک شے کہ جو جی چاہا ہے تامل کہدیا اب خیال کیا جاتا کی محقول ہوسکتا ہے اس خیال کیا جاتا گیا ہورکت ہے معلوم ہوسکتا ہے اس خیال کیا جاتا ہول کوئی تھوٹ کے دو تھوڑی کی تحقیق سے معلوم ہوسکتا ہے اس کے اس قول کوئی جھے بیوتی والہام ہوا ہے۔کوئ عقل باور کرسکتی ہے۔

ببیںواں جھوٹ: ۱۲ اگست ہے۔ ۱۹ء کومرزا قادیانی نے اشتہار دیا تھا جس کی سرخی تھی ''عام مریدوں کے لیے ہدایت' اس میں لکھاہے کہ''آ مخضرت عظی نے فرمایا ہے کہ جب سی شہر میں وباء تازل ہوتو اس شہر کے لوگوں کو جا ہے کہ بلاتو قف اس شہر کو چھوڑ دیں۔'' بیتول بھی حضور سرورانبياءعليه السلام برافتراء بئاس افتراء كي ضرورت مرزا قادياني كويد بيش آئى كه قاديان يل جب طاعون آياتو مرزا قادياني بابر بها محاس لياس بهامخ وحضور عليه السلام كاحكم ظابركرنا حابا اب اگرسچا ماننے والوں کو کچھ غیرت ہوتو کسی حدیث کی کتاب سے کوئی معتبر روایت اس مضمون کی دكھا كىں مرجم كہتے ہيں كنہيں دكھا سكتے۔

ا کیسوا**ں جموث: (شہادة القرآن ص اسم نزائن جسم ۳۳۷) میں مرزا قادیانی** لكھتے ہیں۔

''اگر حدیث کے بیان پراعتبار ہےتو پہلے ان حدیثوں پڑمل کرنا چاہیے جو دثوق میں اس حدیث برکی درجه بردهی بوئی بین مثلاً صحیح بخاری کی حدیثیں جن میں آخری زمانه میں بعض غلیفه کی نسبت خبردی گئی ہے خاص کروہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسان سے اس ك ليرة وازآئ كى كد "هذا خليفة الله المهدى"اب سوچوكد بيعديث كس بايداورمرتبد كى ب كه جواصح الكتب بعد كتاب الله ب- "

اس مضمون کو بخاری کی روایت بتانا بھی اس کی شہادت دیتا ہے کدمرز ا کی طبیعت میں اختیاط اور راستیازی کا بالکل خیال ندتها جودل میں آگیا وہ زورسے بیان کردیا اور جس کی طرف حاباس كي طرف اس خيال كومنسوب كرديا اگرا تفاقيه كيج هو كيا توبدعا حاصل درنه باتيس بناتا كچھ مشکل نہیں ہیں اور ماننے والے ہرطرح مان ہی لیتے ہیں عیاں راچہ بیان مرزا قادیانی کے مرید اس کی کامل شہادت دیتے ہیں اگر میں غلط کہتا ہوں تو تمام دنیا کے مرزائی مل کر تلاش کریں اور بخاری کی اس روایت کودکھا ئیں اے مرزائیو پھھتو سوچواورا گراب تک غفلت میں تنے تواب سوچو کہ ایسے محض کے منہ پر دعویٰ نبوت اور مسحیت اور مہدویت اور افضل الامت ہی نہیں بلکہ قمر الانبياء اور افضل من عيلى روح الله مونے كا زيب ديتا ہے جواس قدر دلير جمونا مو؟ بخارى مسلمانوں کی ایک معروف ومشہور کتاب ہے تمام قادیانی ملکراور جمع ہوکر بتائیں کہ بخاری کے کس باب میں بیصدیث ہاور اگر نہ بتا سکیل تو بس اب توبد کرنے میں کیوں در کرتے ہیں بیاتو وہ جھوٹ ہیں جن میں ندکوئی الہام کی غلط بنی کام آسکتی ہے ندکوئی شرط لگ سکتی ہے۔نہ "محو

الله مایشاء ریشت" کا چیچ چل سکتا ہے نہ" یعد و لا یوفی" کام دے سکتا ہے نہ چانداور سورج کا گہن اس کو چاکر سکتا ہے کہ کیا اس نبی کی نبوت کی آسان اور زمین نے شہادت دی تھی اس کو بوت قرآن وحدیث سے تابت کرتے ہو؟ آخر خدانے انسان بتایا ہے کچھڑو غور وفکر سے کام لوکیا مرتانہیں ہے کیوں خالفین اسلام کو ہناتے ہواوران کی تعداد کو پڑھاتے ہو؟

''واضح ہوکہ احادیث نبویہ شل پیشینگوئی کی گئی ہے کہ آنخضرت عظی کا امت میں ہے ایک مخص پیدا ہوگا جومیسیٰ اور ابن مریم کہلائے گا اور نبی کے نام سے موسوم کیا جائے گا۔'' بیہ پیشینگوئی کی مدیث می نہیں آئی مرزا قادیانی نے جاہوں کے بہکانے کے لیے جناب رسول الله عظف يرافتراءكياب أكرجم غلط كبت بين توكوئى مرزائى اس دوايت كوكى معتركتاب عاجات كرے مرتبيں كرسكنا اس قول ميں مرزا قادياني اپنے ليے پيشينگوئي ثابت كرنا جاہتے ہيں اور این مریدوں کوخوش کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ ایک مخص پیدا ہوگا جیسی اور ابن مریم کہلائے گاارد دی ورے کے لحاظ ہے اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں ایک میدکد در حقیقت تو وہ پیسی اورا بن مریم نہیں ہوگا مگر دوسروں ہے کہلائے گا لینی لوگوں ہے کہے گا کہ جھے عیسیٰ اور ابن مریم کہواس کا حاصل بیہ ہے کہ لوگوں سے جھوٹ بلوائے گا اور عیسیٰ اور ابن مریم بے گا۔ دوسرے معنی بیر ہیں کہ نام تواس كا بكھاور ہوگاكى وجه سے لوگ اسے ميسىٰ اورابن مريم كينے كيس كے وہ خوذ بيس كبلائ كا اب بی تول پہلے معنی کے لحاظ سے تو صاف طور سے ایک جھوٹے کی پیشینگوئی ہوئی جیسے دجال کی پیشینگوئی ہے دوسرے معنی کے لحاظ سے مرزا قادیانی اس کے مصداق نہیں ہوسکتے کیونکہ لوگوں نے انہیں خودعسیٰی اور ابن مریم نہیں کہا بلکہ انہوں نے بہت جھوٹی اور فریب آمیز با تنس بنا کراینے کو عيى اورابن مريم بتايا بيتا كميح موعود كمصداق بنين ببرعال جومعى مون كسى حديث من بد پیشینگوئی نہیں ہے کہ میری امت میں ایک محض پیدا ہوگا جومیٹی اور ابن مریم کہلائے گا'ایک جملہ اس قول میں بیمی ہے اور نی کے نام سے موسوم ہوگائیہ جملہ مرزا قادیانی نے بری ہوشیاری اور عیاری سے لکھا ہے اب مرزائی حضرات میفرمائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے ظاہر اردو کے محاورہ کے لحاظ سے تواس کے میمنی ہیں کدور حقیقت تووہ نبی یعنی خدا کارسول ندہوگا بلکہ اس کا نام نبی رکھا جائے گا جس طرح اس وقت لکھنؤ میں ایک مشہور ہیرسٹر ہیں ان کا نام نبی اللہ ہے جا کر دیکھ لیجئے مگر

اس حدیث میں پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا اور کافروں کا مارا جاتا بیان کرکے
یا جوج و ما جوج کا آتا اور حضرت عیسیٰ کا پہاڑ پر محصور ہوتا بیان ہوائے پھر ارشاد ہے 'فیر غب نبی
اللہ عبسیٰ و اصحابہ'' یعنی اس وقت خدا کے رسول جن کا تا عیسیٰ ہا وران کے اصحاب خدا
کی طرف متوجہ ہوں گے اور دعا کریں گے تو اللہ تعالی یا جوج و ما جوج کوئیست و تا بود کردے گا اس
کے بعد دنیا کی الی عمدہ حالت کی پیشینگوئی ہے کہ اس کا ظہور اس وقت تک کمی نیس ہوا' قادیا نی
مسیح کے وقت کی حالت تو الی خراب رہی اور ہے کہ بھی ایسی نہیں ہوئی' اس حدیث میں کی امتی کا
مام نی یا نی اللہ ہرگر نہیں بتایا' بلکہ حضرت عیسیٰ کی صفت نی اللہ بیان ہے۔

تعیواں جھوف: (نشان آسانی ص ۱۸ فردائن جسم ۳۷۸) میں کھے ہیں "جانا چاہیے کہ اگر چہ عام طور پر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیرصد ہے جھے ہو چک ہے کہ خدا تعالیٰ اس امت کی اصلاح کے لیے ہرایک صدی پر ایسا مجدد مبعوث کرتارہ کی جواس کے دین کونیا کرےگا' لیکن چود ہویں صدی کے لیے یعنی اس بشارت کے بارے میں جو ایک عظیم الشان مہدی چود ہویں صدی کے سرپ ظاہر ہوگا اس قدر بشارات نبویہ پائے جاتے ہیں جوان سے کوئی طالب منکرنہیں ہوسکا، مرزا قاویانی نے بیعظیم الثان دعویٰ کیااورا کھر عررسائل لکھنے بین گذاری عرکسی رسالے بین ان اشاروں کا اہمائی ذکر بھی کہیں دیکھا نہیں گیا اگر کوئی دکھا سکے تو دکھا نے عربیہ بت قطعاً اور بقیبنا جمود ئی ہے کہ چود ہویں صدی ہے مجدد کے لیے خصوص اشارے کی حدیث بین بین جواور مجددوں کے لیے نہیں بین اس مضمون کی ایک روایت صرف ابوداؤ دبیں ہے جس کے معنی کے اشکال سے اگر قطع نظر کی جائے تو اس کا مطلب صرف بیہ کہ اللہ تعالیٰ برصدی کے سر پر مجدد کو پیدا کرے گا جودین کو بہت کچھ نفع پہنچائے گا (الفاظ صدیث کو ملاحظہ کیا جائے ) ان المله یعیث کھذا الامة علی رأس کل مائة سنة من یجدد لها وینها (ابوداؤدی اس سا ایس ایس بید کو بید کر کے گا اب قاویا فی مراس اس سے کہ اس سا بعد د بھیج گا مائد کو فی قدر المائة ) اللہ تعالیٰ خروراس است کے لیے برصدی کے شروع میں ایسا مجدد بھیج گا مودین کی تجدید کی مقدر المائة اس تا ویا نی جماعت بنا ہے کہ اس حدیث میں دہ کونسا لفظ ہے جس سے معلوم ہوا کہ چود ہویں صدی کا مجدد متاز ہوگا یا اس کے سواکوئی دوسری حدیث دکھلا ہے جس میں معلوم ہوا کہ چود ہویں صدی کا مجدد متاز ہوگا یا اس کے سواکوئی دوسری حدیث دکھلا ہے جس میں وہ کونسالفظ ہوں۔

جوعر بی عبارت بچھ کتے ہیں وہ بخو بی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس صدیث ہیں صرف اس قدر بیان ہے کہ ہرصدی پرمجد دہوگا جودین کو قائدہ پہنچائے گا۔ اس کے سواکوئی اشار: اس ہیں نہیں ہاں صدیث کے بموجب مرزا قادیائی مجدد ہرگز نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے دین اسلام کوکوئی نفع ایسانہیں پہنچایا جو دوسرے علماء نے نہ پہنچایا ہو بلکہ نہایت نقصان پہنچایا مثلاً یہ کہ (۱) چالیس کروڑ مسلمانوں کو کا فرقر اردے کر دنیا کو اسلام سے خالی کردیا (۲) خدا اور رسول پر ایسے الزام لگائے جس سے منکرین اسلام کواس مقدس نہ جب پر مضحکہ کا موقع دیا اور جابت کردیا کہ مرزا غلام احمد قادیائی در پردہ دہریہ ہیں ہرایک موقع پر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ ہرایک نہ ہب پر خصوصاً اسلام پر مخالفین کو معظمہ کا موقع سے اور جانے والے جان لیس کہ قادیا نیوں کے سردار حصوصاً اسلام پر مخالفین کو معظمہ کا موقع سے اور جانے والے جان لیس کہ قادیا نیوں کے سردار محصوصاً سلام پر مخالفین کو موجود ہوں کے سرگردہ ہیں اور اولیاء عظام حصوصاً سے نیاں کہتے ہیں اور اولیاء عظام سے افغل کہتے ہیں اور اولیاء عظام سے افغل کہتے ہیں اور در پردہ ہمارے مقدس بردگوں کی خت تو ہیں کرتے ہیں۔

چوبیسوال جموث: ' 'پھر آ تکھیں کھولواور دیکھوکہ میری دعوت کے وقت میں آسان پررمضان میں خسوف اور کسوف عین حدیث کے موافق وقوع میں آیا''

(تخذغزنوبيص الغزائن ج١٥ص٥٣٥)

مرزا قادیانی کے علاوہ بہت سے مدعیان نبوت ومہدویت کے وقت میں ایساخسوف و

کسوف رمضان میں ہوا ہے میری دعوت کے وقت میں لکھنا صریح جھوٹ ہے اس کی تفصیل دوسری شہادت آسانی میں کامل طور سے کی گئ ہے اس کود کھنا جا ہے۔

یجیدوال جھوٹ: ''اس مقام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالی کی تمام پاک کتابیں اس بات پر منفق ہیں کہ جمونا نبی ہلاک کردیاجا تاہے۔''

(ضميمهار بعين نمبرا والتتهار بعين ص اخز ائن ج ١٥ص ١٧٧)

قرآن پاک میں اور تمام کتبآ سانی میں جھوٹے نبی اور سے نبی دونوں کے ہلاک کا ذکر ہے بلکہ جھوٹے نبی کے لیے کوئی خاص قاعدہ ہلاک کا مقرر نبیں ہے (ملاحظہ رسالہ عبرت خبز)

چھبیسوال جھوٹ: ' خداکی ساری پاک کتابیں گواہی دیتی ہیں کہ فقری جلد ہلاک کیا جاتا ہے اس کو وہ عمر ہرگز نہیں ملتی ہے جو صادق کول سکتی ہے تمام صادقوں کا بادشاہ ہمارا نبی سلتھ ہے اس کو وی یانے کے لیے ۲۳ برس کی عمر کی بیعمر قیامت تک صادقوں کا پیانہ ہے۔''

بعد المراد من المراد العين فمراد والمن التراكن ج عاص ١٩٥٨)

چونکہ قرآن کریم میں حضرت محمد مول اللہ عظافہ کو ختم الرسل خاتم النمین لکھا ہے اس لیے قیامت تک کوئی دوسرانی نہیں آسکتا ہے اور جب نمی نہیں آسکتا تو آئندہ کسی نمی کے آنے کا پیانہ بتلانے کی ضرورت نہیں رہی البتہ بہت جھوٹے نبی ہوئے اور ۲۳ برس سے زیادہ ونیا میں عیش وعشرت سے رہے اور ہلاک نہیں کئے گئے۔

ستائیسوال جھوٹ:'' بھے تتم ہاں ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاگرا کیک-غید کتاب ہزار جز کی کتاب بھی ہواوراس میں اپنے دلائل صدق لکھنا چا ہوں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ کتاب ختم ہوجائے گی اور وہ دلائل ختم نہیں ہوں گے۔''

(تخفة الندوه ص اخزائن ج١٩ص ٩١)

ہزار جز کی کتاب تو بڑی کتاب ہوگی اگر ہزارسطروں میں بھی مرزا قادیانی کے صدق کی دلیلیں ہوتیں تو کہا جاتا یہ بھی صرح مجھوٹ دمبالغہ ہے ہزار جز کا آٹھ سوورق ہواجس کے سولہ سوصفحے ہوئے تھیقة الوحی جو ۳۹۲ صفحہ کی کتاب ہے جس میں ۱۸۵ نشان درج ہے اورنشان کیا ہے یہی کہ جھے کولڑ کا ہوگا'لڑ کی ہوگی فلاس کی تبدیلی ہوئی فلاس مرے گا'اگراسی کا تام نشان ہے اور یہی صدق کی دلیلیں ہیں تو رمال جھار روز الی الی خبریں ویا کرتے ہیں جو دلیل نبوت نہیں ہوسکتی اٹھائیسوال جھوٹ:''گرآج ہاوجود خالفانہ کوششوں کے ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت مختلف مقامات میں موجود ہے پس کیا میں مجزہ ہے یانہیں۔''

(تخفة الندوه ص ۵خزائن ۱۹۲ص ع)

انتیبوال جھوٹ:''اباگر چہ خاص لوگ اہل علم اور اہل جاہ وٹروت وس ہزار کے قریب ہماری جماعت میں موجود ہیں تکرعام تعداد تمیں ہزار ہے بھی زیادہ ہے۔''

(تخفة غزنوبيص اخزائن ج١٥ الس٩٩٨)

تخفۃ الندوہ اور تخفی غزنو بیدونوں کتامیں اکتوبر۱۹۰۲ء کی تصنیف ہیں تخفۃ الندوہ میں صریح جھوٹ سے مرزا قادیانی نے کام لیا ہے اور بیہ تلایا ہے کہ میری جماعت میں ایک لاکھ سے زیادہ آ دمی موجود ہیں تخفی غزنویہ کی تحریر سے تخفۃ الندوہ کی تحریر غلط ہور ہی ہے۔

تیسوال جھوٹ: ''اگر قرآن کریم نے میرا نام ابن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ل۔''
ل۔''

مرزاغلام احمد کا نام قرآن کریم نے ہرگزشی ابن مریم نہیں رکھا ہے مرزا قادیائی اپنے ول کے مطابق جھوٹے ہیں کیونکہ مشی نوح میں مرزا قادیائی اپنا سے ابن مریم ہونا اس طور سے فلا ہر کرتے ہیں کہ میں پہلے مریم بنایا گیا اور مجھ میں نفخ روح کی گئی اور نو مبینے تک حاملہ رہا' نو مبینے کے بعد عیسی ہوگیا' پس اس طور سے میں میں ابن مریم تشہرا اور از الداو ہام میں مرزا قادیائی تحریر کرتے ہیں کہ' جوکوئی جھے کے ابن مریم کہے وہ کذاب ہے' پس اگر قرآن کریم نے مرزا قادیائی کا نام سے ابن مریم رکھا تھا تو پھر سے ابن مریم کہے وہ کذاب ہے' پس اگر قرآن کریم نے مرزا قادیائی کا نام سے ابن مریم رکھا تھا تو پھر سے ابن مریم کہے والے کومرزا قادیائی مفتری اور کذاب کیوں کہتے ہیں۔ (از الداو ہام سے کے دسالہ تحفیۃ الندوہ صس مزائن جواص ۹۹) میں سات جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔

(۱) اکتیسوال جھوٹ:'' قرآن نے میری گواہی دی محض غلط ہے قرآن ایسے جھوٹے کی گواہی ہرگزنہیں دے سکتا۔''

(٢) بتيسوال جھوٹ: ''رسول الله عظفے نے ميري گوا بي دي ہے۔''

(تخفة الندوه ص اخز ائن ج١٩ص٩٥)

ہر گزنہیں دی جناب رسول اللہ پر بالکل افتر اء ہے حضرت سرور عالم علیہ ایسے جھوٹے کی گواہی نہیں دیتے 'البتدان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے بعد متعدد جھوٹے آئیں گے اور پیغبری کا دعویٰ کریں گے ان ہے بچیؤ رسالہ ختم النوۃ فی الاسلام دیکھواس میں تینتالیس حدیثیں اس مضمون کی ہیں۔

(۳) تبتیبوال جموث: 'پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کردیا ہے۔ '

(تخفة الندوه ص اخزائن ج ١٩ص ٩٩)

بالکل جھوٹ ہے کوئی مرزائی سامنے آ کر بتائے کہ کس کس نبی نے مرزا کے آنے کا زمانہ متعین کیا ہے گر قیامت تک کوئی ٹابت نہیں کرسکتا۔

(۷)چونتیسوال جھوٹ:'' قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ تعین کرتاہے''

(تخفة الندوه ص مخزائن ج١٩ص ٩٦)

محض جھوٹ ہے البتہ قرآن شریف کی دس آ بتوں سے ان کا جھوٹا ہونا البت ہوتا

(۵) پینتیسوال جموث: "میرے لیے آسان نے بھی گواہ دی۔"

(تخفة الندووص مخزائن ج١٩ص ٩٦)

ریھی محض جھوٹ اور فریب ہے اس دعویٰ کے جھوٹے ہونے کے ثبوت میں دورسالے کھھے گئے ہیں ایک شہادت آسانی اور دوسری شہادت آسانی 'ناظرین ان دونوں رسالوں کو اچھی طرح دیکھیں مرزا قادیانی کا جھوٹا اور فریبی ہونا کا ال طور سے ظاہر ہوجائے گا۔

(۲) چھتیسوال جھوٹ: ''اور زمین نے بھی گواہی دی''

(تخفة الندوه ص مخزائن ج١٩ص ٩٦)

جو زمین پررہنے والے حق مین ہیں وہ بالیقین اس دعویٰ کو جمونا جانے ہیں' اس پانچویں اور چھے دعویٰ کا جمونا ہونا رسالہ حقیقۃ المسے کے سسس سے س ۳۵ تک نہایت روشن طریقے سے ثابت کیاہے۔

(2) سنیتیواں جھوٹ: ''اور کوئی نی نہیں ہے جومیرے لیے گوائی نہیں دے گیا''(تخة الندوه ص مزائن ٩٤ س٩٦)

یدانبیاء پراتہا م ہے' کوئی اللہ کا رسول ایسے جھوٹے کی گواہی نہ دے سکتا ہے جیسے مرز ا قادیانی جیں ہاں اگر مرز اقادیانی کے جھوٹے ہونے کی گواہی دی ہوتو تعجب نہیں' مرز اقادیانی کے رد میں جورسائل لکھے گئے جیں فیصلہ آسانی وغیر وان سے بخوبی ان دعو وَ ں کا جھوٹا ہونا معلوم ہوسکتا ہاب یہ معلوم کرلیما چاہیے کہ ایسے عالیشان دعویٰ کرنے سے مرزا قادیانی کا کیا مقصد ہے؟
ان کا کلام دیکھنے سے اور بیمعلوم کرنے سے کہ انبیاء سابقین نے ایسے دعویٰ نہیں کئے بیہ مقصد معلوم ہوتا ہے کہ مختلف طور سے اپنا افضل الانبیاء ہوتا ثابت کرتے ہیں کہاں سات دعوے کئے ہیں آ سان اور زمین کے قلابے ملائے ہیں جھوٹوں کو تعلیم دی ہے جھوٹ بولے تو ایسا بولے جیسا ہم بول دہے ہیں کہ دیکھنے اور سننے والے جیران ہوجا کیں ظاہر میں تو سات جھوٹ ہیں گرسینکٹروں جھوٹ سے بڑھرکر ہیں۔

بھائیو!ایسے ہی زور کے دعوؤں نے سادہ لوحوں کوان کامعتقد بنادیا ہے مگریہ خیرخواہ نہایت کامل یقین سے کہتا ہے کہ بیکل دعوے محض غلط اور صریح جھوٹ میں ندقر آن مجید نے ان کی گواہی دی ہے ندرسول کریم سیل نے اور ندکسی نبی نے ان کے آنے کا وفت متعین کیا ہے س يهل نبيوں يرافتراء ہے صاحبان عقل اس پرغوركريں كداييا فحف جن كے جموث كا انبار پيش مور با ہے جن کے مختلف قتم کے جھوٹ دکھائے گئے 'جن کی عظیم الشان پیشینگوئیاں جھوٹی ہوئیں اور قرآن مجیداورتوریت مقدس نے انہیں جھوٹا تظہرایا جواسیے مقرر کردہ معیار سے جھوٹے ثابت ہوئے'ان کی صدافت کی شہادت کلام الی اور صدیث نبوی میں ہوسکتی ہے؟ انہیں انبیائے کرام سیا كهد يحتة بير؟ آسان اورز مين ثل جائيس محرينيين موسكنا بلكة ساني كتابول في اوركلام البي في ان کے جھوٹے ہونے کی قطعی شہادت دی ہے کیونکہ قرآن مجید میں اور توریت میں جھوٹے نی کا بدمعیار بیان کیا ہے کداس کی بیٹینگلو کی جھوٹی ہوجائے اور مرزا قادیانی کی پیٹینگوئیاں السی قطعی طور سے جھوٹی ہوئیں کہان کے مانے والے بھی اس کی تقیدیت پر مجبور ہو گئے (دیکھورسالہ نی ک يچان) كياخواجه كمال كى يار في يامرزامحمود كاگروه ان دعوؤل كوتابت كرسكتا ہے؟ ميں نهايت استحكام اور کامل وثوق ہے کہتا ہوں کہ اگر تمام مرزائی جماعت سررگڑ کر مرجائے تو ان سات دعوؤں میں ے ایک دعویٰ کوبھی ثابت نہیں کر علق ہرگز نہیں کر علق۔ اگر کسی کو دعویٰ ہے تو سامنے آئے مگر بمقتصائة 'ألْحَقُ يَعْلُوُ وَلا يُعْلَى" كُونَى سامنينس آسكا 'يوعوام كوبركانااورقر آن مجيديس تحریف کر کے محض غلط باتیں بنانا ہرایک فریب دہندہ کرسکتا ہے کیہاں ساتواں قول قابل لحاظ زیادہ ہے کیونکدانہوں نے تمام انہا یک کرام پر بیافتر اءکیا ہے کدکوئی نی نہیں جومیری گواہی نہیں دے چکااس کا عاصل یک ہے کہ انہا ہے کرام نے میری گواہی دی ہے اوراس میں شک نہیں كربيانبيائ كرام يربالكل افترام فللقل ويجيئ كمتمام انبياء جن كى تعدادلا كه سے زيادہ بيان

کی جاتی ہے ان سب کی کتابیں کیا قادیان کی الماری میں رکھی ہیں؟ جنہیں دیکھ کرمزا قادیائی سے
دعویٰ کرتے ہیں' کیا ایساممکن ہے؟ ہرگر نہیں پھر کیا کسی ایک یا دو کتاب آسانی ہیں سب انبیاء کا سے
قول منقول ہے اور کوئی اسے دکھا سکتا ہے؟ غیر ممکن ہے ہرگر نہیں دکھا سکتا' جب بیاقر ارعام طور
سے تمام انبیاء پر کیا گیا تو بے شارافتر اء ہوئے اور ہزاروں سے زائد جھوٹ ہو گئے الیے مفتر کی اور
کذاب کو بیقادیائی حکیم ظیل سچا ثابت کرنے آیا ہے اور صریح جھوٹی معیاریں بتا کر ناوا قفوں کو
فریب دیتا ہے ایسے معیار بتا تا ہے جس سے تمام جھوٹے مدعی مثلاً مسیلہ کذاب جس کا نام احمد اور
کنیت ابو سیلم حقی وغیرہ سب سیچ ثابت ہوتے ہیں گرچونکہ اس کذاب کا نام بھی احمد تھا اس لیے
مزائی ایسے معیار بیان کرتے ہیں کہ یہ کذاب بھی سچا ثابت ہو جائے اب ایک اور جھوٹ بھی
قابل ملاحظہ ہے۔

ا ژنیسوال جھوٹ: (تھنۃ غزنویہ ۵ فزائن ج ۱۵ ص ۵۳۵) میں مرزا قادیا نی فرماتے ہیں۔

'' بیتمام دنیا کا جانا ہوا مسئلہ اور اہل اسلام اور نصاری اور یہود کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ وعید بعنی عذاب کی پیشینگوئی بغیر شرط تو بداور استعفار اور خوف کے بھی ٹل کتی ہے۔''

اس قول میں مرزا قادیانی اپنی جھوٹی پیشیئگوئیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے عوام کوفریب دیتے ہیں اور قرآن مجید کے خلاف تمام اہل اسلام کاعقیدہ بیان کرتے ہیں اور محض جھوٹ بولتے ہیں مسلمانوں کاعقیدہ ہرگزنہیں ہے قرآن مجید کی نص قطعی ''مَا یُبَدَّلُ الْقَوُلُ لَدَیَّ" (ق ۲۹)

مسلمانوں کے پیش نظر ہے متعدد آیات قرآنید کی روسے ان کا اعتقاد ہے کہ خدائے تعالیٰ کا دعدہ اور وعید ہر گزنہیں ٹلتی اس کی کامل تحقیق فیصلہ آسانی حصہ میں کسی گئے ہے اس کامل محقیق فیصلہ آسانی حصہ میں کسی گئے ہے اس کامل متن وحاشید دیکھو۔

اب اس کہنے میں ہمیں کیا تامل ہوسکتا ہے کہ تمام مسلمانوں کا بیعقیدہ بتاناان پرصری افتراء ہے اور ظاہر ہے کہ کس ایک مسلمان پر بیافتر انہیں ہے بلکہ اس وقت چالیس کروڑ مسلمانوں پر بیچھوٹ باندھا گیا ہے اس لیے اس کہنے میں کوئی تامل نہیں ہوسکتا کہ مرزا قادیانی کے اس قول میں چالیس کروڑ جھوٹ بیں اور اگر بالکل جاہل کا لانعام کوچھوڑ دیا جائے تو بھی کروڑ وں کی تعداد رہے گی یہاں تو وعید کے ملنے کا امکان بیان کیا گیا اس کے بعد ہی اس رسالے میں لکھتے ہیں۔ انچالیسواں جھوٹ: 'وعید لیعنی عذاب کی پیشینگوئی کی نسبت خدا تعالیٰ کی بہی سنت

ہے کہ خواہ پیشینگوئی میں شرط ہو یانہ ہوتضرع اور توبداور خوف کی وجہ سے ٹال ویتے ہیں'' (تخدغزنویس ۲ نزائن ج۱۵ م۲۳۵)

ید عولی مرزا قادیانی نے بہت جگہ کیا ہے مگراس میں شربنیں کہ ید وکی محض غلط اور خدا
تعالی پرافتراء ہے عذاب کی بیشینگوئی لینی وعیدالی اس میں شرطنیں ہے وہ کسی وجہ سے ٹل نہیں
علی وہ ضرور پوری ہوتی ہے ایسی وعید جس کے لیے کی جاتی ہے اسے تو بداور تضرع کی تو فیق بھی
نہیں ہوتی وہ اپنے جھوٹے عقیدہ پر بدستور قائم رہتا ہے اور خدا کا کلام پورا ہوتا ہے۔ اس بات کا
جوت کہ وعیدالی ہرگز نہیں ملتی اس کے خلاف کوسنت اللہ کہنا خدائے تعالی پر عظیم الشان افتراء ہے
جواس قد وس عالم الغیب کی شان کے بالکل خلاف ہے مرزا توں پر فرض ہے کہ کم سے کم چار پانچ
مثالیں ایسی پیش کریں جہاں وعید کی ہیشینگوئی صرف خوف سے گل گئی ہو گرفیصلہ آسانی حصہ سوم کو
بھی ملاحظ فر مالیں تا کہ مرزا قادیانی کی اس طوفان بے تمیزی کی حقیقت انہیں کھل جائے اگر انہیں
طلب جن ہے۔

معزز ناظرین! آپ نے مرزا قادیانی کی حالت کا معائنہ کرلیا ملاحظہ سیجے کہ اسی پر سی صاحب نبی کہے جائے ہیں اور لیے چوڑے خطابات سے یاد کیے جائے ہیں افسوں! کیوں حکیم صاحب آپ کی دیانت کا یہی تقاضا ہے کہ جس مخص کے لا تعداد جھوٹ ہوں اس کو آپ نبی ماننے اور لطف یہ اور منانے کے لیے تیار ہیں 'یوفلف آپ نے کہاں سیما ہے کہ جھوٹا محض نبی مانا جائے اور لطف یہ ہے کہ بیٹھی خداوند تعالیٰ کو بھی جھوٹا بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ یاک فرماتا ہے۔

الله الله الله الله مُخْلِف وَعُدِه رُسُلَهُ (ابراہم ٢٥) إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيم ٢٥) إِنَّ الله لا يُخْلِفُ الْمِيعَاد (آل مران ٩) يعنى الله إلى وعده خلافی نميں کرتا اور الله پاک کو ہرگز ہرگز ايسانہ جھوکہ اپنے رسولوں سے وعدہ کرکے پورانہ کرے خدائے پاک کا تو بیار شاد ہے کیکن جب مرزا قادیا نی کی پیشینگوئیوں کو ٹال کی پیشینگوئیوں کو ٹال کی پیشینگوئیوں کو ٹال میں دیا کرتا ہے کیوں میروز ارت حسین صاحب خدا کے واسطے کھاتو غور سے بجے۔

میر صاحب اور حکیم صاحب اور پروفیسر مولوی قادیانی اگر آپکوسا منے آنے کی ہمت ہوگی تو ہم آپ کو آپات قر آنی سے مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ٹابت کر کے دکھادیں گے ان دونوں آتھوں میں جھوٹے مدعی نبوت کا بید معیار بتایا ہے کہ جو مدعی نبوت کوئی وعدہ یا وعید اللی بیان کر ث یعنی وعدہ و وعید کی پیشینگوئی کرے اور وہ پوری نہوتو وہ قطعاً جھوٹا ہے اب مرزا قادیانی کی جھوٹی

پیشینگوئیوں کا انبار دیکھے سب سے بڑی پیشینگوئی منکوحہ آسانی والی ہے جے مرزا قادیانی نے اپنی صداقت کا نہایت ہی عظیم الثان نثان بتایا تھا' یعنی عظیم الثان نثان تقا ادر بھی انہوں نے بتائے ہیں مگراس منکوحہ آسانی کا ٹکاح میں آنا نہایت ہی عظیم الثان نثان تھا' الحمد للدوہ ایسا غلط ہوا کہ خاص و عام پر روثن ہوگیا کہ مرزا قادیانی اس خیابی منکوحہ سے ترستے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے اب چونکہ مرزا قادیانی نے اس کے لیے وعدہ اللی اس طرح بیان کیا تھا کہ ''وہ ہرطرح تیری طرف اے لائے گا ادر سارے موافع کو دور کرے گا۔''

(ازالة الاوبام حصداول ص ٣٩٦ خزائن جساص ١٠٠٥)

جب بيمنكو حدمرزا قادياني كے نكاح من ندآئي تو معلوم ہواكدوہ وعدہ اللي ندتھا بلكه مرزا تادياني كا افتراء فا الله تعالى يرورند بموجب ارشاد خداوندى "لا تَحسَبَنُ اللَّهَ مُخلِفَ وَعُدِهٖ رُسُلَةً" وه وعده ضرور بورا بوتا اى طرح احديبك كوامادكى وعيد بورى شهون سعمزا قادیانی جھوٹے ٹابت ہوئے مگر مرزا قادیانی اس جھوٹ سے ایسے پریشان ہوئے ہیں کہ اس کے تج بنانے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے ہیں چنانچد (انجام آ محقم ص ۲۹ خزائن ج ۱۱ص ۳۰) میں وعید کی میعاد کے شلنے کا ذکر کر کے ص ۳۰ میں لکھتے ہیں کہ 'خدا تعالی نے یوس نبی کو طعی طور پر عالیس دن تک عذاب نازل کرنے کا وعدہ دیا تھااور و قطعی وعدہ تھا جس کے ساتھ کو کی بھی شرط نہیں تقی'' جبیا کتفیر کبیرص۱۲۴اورامام سیوطی کی تفییر درمنثور میں احادیث صححہ کی روسے اس کی تصدیق موجود ہے( عاشیه انجام آئقم ص۳۰)اس قول میں مرزا قادیانی کی دعویٰ کرتے ہیں ایک بید كەللەتغالى نے نزول عذاب كاقطعى دعده كياليعنى حضرت يونس عليه السلام كى قوم پر ماليقىن عذاب نازل ہوگا' دوسرادعویٰ بیرکیز دل عذاب کی مدت ۴۰ دن ہے ادراس مدت کا ثبوت بھی قطعی ہے کچھ شک دشبہیں ہے اس کے بعد پھرنز ول عذاب کی وعید کقطعی اور یقنی کہتے ہیں اور اپنے پہلے قول کی تاكيدكرتے بين تيسرادول يدكرزول عذاب كے ليےكوئى شرطنبيں ہے اب نهايت ظاہر ہےك نز دل عذاب کے لیے اگرشرط ہوگی تو بھی ہوگی کہ اگر ایمان ندلا کیں توان پرعذاب آئے گا مگر مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شرط نہ تھی اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ وہ ایمان لائمیں یا نہ لائیں ان پرعذاب ضرور نازل ہوگا'اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک خدا تعالی کسی وقت ظلم بھی کرتا ہے مرزا قادیانی کے بیتیوں دعوی جھوٹے ہیں کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے قطعی طور سے بلاشرط بطور نا دری تھم کے عذاب کا وعدہ کر دیا تھا تین جھوٹ ہیہ ہوئے چوتھا

دعویٰ پیہے کہ بیتینوں دعویٰ تغییر کبیرص۲۲ سے ثابت ہیں بیہ بالکل جموٹ ہے بید عولیٰ نہ تغییر کبیر کے کسی مقام سے ثابت ہے اور نہ تغییر کمیر کے کسی صفحہ سے کیونکہ تغییر کمیر کی ۸جلدیں ہیں اور آ مھوں جلدوں کے اس صفحہ ہے اس بیشینگوئی کاقطعی ہوتا کی طرح ٹابت نہیں ہوتا ہے اس لیے بید دوجھوٹ ہوئے اور چونکہ تغییر کبیر سے تین دعوی ثابت کررہے ہیں اس لیے اس میں در حقیقت تین دونی چه جھوٹ ہوئے پانچواں دعویٰ سے ہے کتفسیر درمنثورے بھی بیتنوں دعویٰ ثابت ہیں سہ بھی محض جیموٹ ہےاور چونکہ تین دعوؤں کا ثبوت اس کتاب ہے بھی دے رہے ہیں اس لیے تین جھوٹ ریمجی ہوئے اورشروع سے یہال تک شاریس بارہ جھوٹ ہوئے اور چونکدان تغییروں میں ا حادیث صحیحہ ہے ان دعوؤں کا ثبوت بتاتے ہیں اور احادیث جمع کا صیغہ ہے جس کے لیے کم ہے کم تین صحیح حدیثوں کا ہونا ضرور ہے اس لیے اس کے معنی پیہوئے کہ ہر دعویٰ کے متعلق تین صحیح حديثيں بيں اور دعوىٰ تين بين تو اس لحاظ سے نوضح حديثيں مونا جا بيں اور چونكدان حديثوں كا حوالہ دو کتابوں ہے دے رہے ہیں اس لیے نو دونی اٹھارہ سجے حدیثیں دونوں کتابوں میں ملا کر ہوتا چاہیے تقالیکن افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اٹھارہ تو کیا ہوتیں ایک سیح حدیث بھی ان دعوؤں کے ۔ ثیوت میں نہیں ہے تو اس اعتبار ہے میں کہرسکتا ہوں کر تعداد حدیث کے لحاظ سے اٹھارہ جھوٹ يهال برمرزا قادياني كے موئ اور باره يملے موئے عقو ابكل ميزان تي موئ ابالي حالت میں کہ مرزا قادیانی کی پیشینگوئی جھوٹی نکل اور دنیا پراس کا جھوٹا ہوتا آ فناب کی طرح روثن ہوگیا تو مرزا قادیانی نے اپنی پیشینگوئی پر بردہ ڈالنے کے لیے کہددیا کہ جس طرح حضرت پونس علیدالسلام کا وعدہ عذاب ٹل گیاای طرح مرزااحمد بیک کے داماد کی موت کا وعدہ ٹل گیا سیمرزا قادیانی کا اُکتیسوال جموث ہے کیونکہ حضرت بونس علیہ انسلام کا وعدہ عذاب بورا ہوا اور عذاب آیا جوقر آن شریف کے نف<sup>ق</sup>طعی ہے ثابت ہے اور سور ہونس میں غد*ور ہے کہ* جب وہ ایمان لائے تو ان پر سے وہ عذاب جوان پر تازل موچ کا تھا عدائے دور کردیا اور پوٹس علیہ السلام کا وعدہ پورا موا مرزا قادیانی (حاشیضیمدانجام آنهم ۱۳۷ و ۱۳ فزائن ج۱۱ص ۱۳۷ می کلیته یا ب

" جس حالت میں خدا اور رسول اور پہلی کمایوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشینگوئی میں کو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوتب بھی بعجہ خوف تا خیر ڈال دی جاتی ہے تو پھراس اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لیے منہ پھیر تا بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔''
اجماعی عقیدہ سے محض میری عداوت کے لیے منہ پھیر تا بدذاتی اور بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے۔''
اس عمارت میں پہلا جموٹ تو یہ ہے کہ اس پیشینگوئی کو دقوع یا فتہ بات کا ایک جز قرار

دے رہے ہیں حالانکہ محض غلط ہے کیونکہ ہم ابھی بیان کر بچکے ہیں کہ پیشینگوئی کا کوئی حصہ پورانہیں ہواجیسا کہ اس کوالہا مات مرزا میں خوب اچھی طرح ثابت کیا گیا ہے اس کے بعد لکھتے ہیں خدااور رسول اور پہلی کتابوں کی شہادتوں کی نظیریں موجود ہیں کہ وعید کی پیشینگوئی میں کو بظاہر کوئی بھی شرط نہ ہوتب بھی بعجہ خوف تاخیر ڈال دی جاتی ہے۔''

اس عبارت کا مطلب آسان ہاس لیے تشریح نہیں کرتا ہوں اس میں ایک جھوٹ خدار موا' قرآن مجید ش کہیں اس کا جوت نہیں ہے کہ عذاب کی پیشینگوئی خوف سے ٹل جاتی ہے اگر کسی مرزائی کودعوی موتو ثابت کرے بلکه اس کےخلاف متعدد جگرتر آن مجید پیس مذکور ہے کہ خدا کے وعدہ اور وعید بیں مجھی تخلف نہیں ہوتا ہے لہذا مرزا قادیانی کا دوسراحموث ہوا' تیسرے بیر کہ ای مضمون کورسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن حدیثوں میں بھی اس کاذ کر کہیں نہیں ہے بہتیسراجھوٹ ہے چوتھے بیکداس کے مضمون کو پھلی کتابوں کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں مچھی کتابیں وس میں تو گویا وسوں کی طرف منسوب کرتے ہیں طالانکدایک کتاب میں بھی یہ مضمون نہیں ہےاس لیے دس جھوٹ یہ ہوئے اس کے بعد غضب کی ڈھٹائی کے ساتھ مرزا قادیانی ای مضمون کواجما می عقیده بیان کرتے ہیں۔ یکس قدر بیبا کی وجسارت ہے کہجس بات کے دس بیس علاء بھی قائل مد ہوں اس کواجها عی عقیدہ بیان کردیا 'اپنے اس قول میں مرز اقادیا نی نے صرف ا یک دوعلاء پر انتهام نبیس با ندها ہے بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی طرف جھوٹی بات منسوب کروی ہے کونکدا جماعی عقیدہ وہی کہلاتا ہے جس کوتمام مسلمان تسلیم کرلیں اب خیال کرو کدرسول اللہ سے ليكراس وقت تك كتخ مسلمان كذر بهول محاورا كرتم تمام مسلمانو ل كونه لوصرف علاء ي كاشار کرواس وفت بھی کردڑوں کی تعداد ہو جائے گی تو گویااس قول بیں مرزا قادیانی نے کروڑوں جھوٹ بو نے اور اگر کروڑوں جھوٹ اس کو نہ کہو گے تو کرؤڑوں جھوٹ کے مقابلہ کا ایک جھوٹ تو شار کرو کے اس لحاظ ہے اس جار سطر کی عبارت میں چودہ جھوٹ ہوئے اوراس پورے قول میں چوالیس جموث ہوئے ذکورہ چوالیس جموث توالیہ تھے کہ انہیں ذی علم حضرات معلوم کر سکتے ہیں' مر ذراعقل سے کام لیجئے کہ انبیاء سے اسی غلطی ہوسکتی ہے کہ وہ اپنے اقرار سے مخلوق کے روبرو جھوٹے اور ہربدسے بدتر تھہریں اور مرتے دم تک اس غلطی میں رہیں اور اللہ تعالی انہیں آگاہ نہ كرے اوراس كا جھوٹا اور رسوا ہونا پىندكرے كہتے ہي آپ كے نبي ہيں جبلاء كے سامنے انہيں كى نبوت كى معيار بيان كى جاتى ہے ذراشرم يجئے اوران رسالوں كود يكھئے جوآ ب كى خيرخوانى يى

مشتہر کئے گئے ہیں اور خدا پر تو کل سیجے مبلغ پر ایمان فردتی نہ سیجے اور بیفریب نہ دیجے کہ وہ ایمان لے آیا تھا'اس لیے وعیدٹل گئ'وہ ایمان کسی وقت نہیں لایا اور مرزا قادیانی کو نبی ورسول اور مسیح موعود ہرگز نہیں مانا'اس کے علاوہ مرزا قادیانی تواس کے مرنے کو نقد بر مبرم کہتے ہیں یعن علم الہٰی میں اس کا مرنا میرے سامنے قرار یا چکا ہے۔ اس لیے اس کی وعیدٹل نہیں سکتی' ایمان ورست کرنے کے لیے ہر سہ حصہ فیصلہ آسانی کا دیکھنا کافی ہے'اگراس میں آپ کوشبہ ہوتو سامنے آکر وریافت سیجے۔

جماعت احمد میرخدا کے لیے اپنی جانوں پر دم کرے فیصلہ کے تئیسرے حصہ کو دیکھتے کہ مرزا قادیانی کوس کس طرح جھوٹا ثابت کیا ہے اور اس فیصلہ آسانی کودکھایا ہے کہ مرزا قادیانی نے جس بات کوائی صداقت کا نہایت عظیم الشان نشان بڑے زورے کہا تھا اور آخر عمر تک اس کی امیدرہی مراللدتعالی نے اسے کیسا جھوٹا کر کے انہیں رسوا کیا پھران کے خاتی خطوں کومشتہر کرا کے کیسی ان کی اندرونی حالت کو ظاہر کر کے مخلوق پر جمت تمام کر دی' پھر آپ حضرات ان اعلانیہ باتوں پر کیون غور نہیں فرماتے'اس پر نظر سیجئے کہ اس خدائی فیصلہ پر پردہ ڈالنے کے لیے جس قدر باتیں خود مرزا قادیانی نے اور ان کے خلیفہ اور مریدوں نے بنائی ہیں سب کی دھجیال کیسی اڑائی ہیں اور انہیں کیسا غلط ثابت کیا ہے مرزا قادیانی سے علیحدہ ہونے کے لیےصرف یہی ایک نشان کافی ہے گر بھائیو! آپ کے مرشد کے جھوٹوں کا انبار ہے دوسری شہاوت آسانی کو شنڈے دل ے ملاحظہ سیجے کہ سخو کی و محقیق ہان کی آسانی شہادت کوکیسا خاک میں ملایا ہے اوران کے جھوٹ وفریب کوس طرح روش کر کے دکھایا ہے اگر پورارسالدندد کھے تو شروع کا ایک جزاور آ خرکاص ۸۱ ہے آخرتک ضرور ملاحظہ کر لیجئ اب آپ کواس سے علیحدہ ہونے میں کیا عذر ہے بد آپ كا خيرخواه بدمنت آپ سے كہتا ہے كدائ تحريكوآپ خيرخوا انتهجه كر طاحظه يجيح أكرآپ ايسا كريس كے تو باليقين آپ كومعلوم موجائے كا كەمرزا قادياني برگزاس لائق نبيس بين كە أنبيس بزرگ ما ناجائے اور نی کی توبری شان ہے۔

فقط الشتمر ابومجمود مجمد اسحات رحمانی

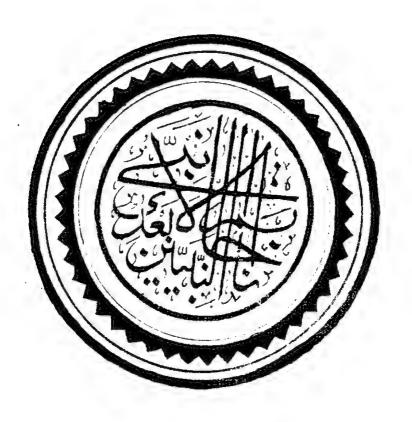



## بعم الله الرجس الرجمي

یختصررساله مرزاغلام احمرقادیانی کے بیشار جھوٹ اورافتراء کا نہایت صاف اور جھلکتا ہوا آئینہ ہے جس سے مرزا قادیانی کی پوری حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے جے دیکھنے کے بعدایک باغیرت اور سچامسلمان ایسے فض کو نبی اور مجد دقو کیا ایک معمونی مسلمان بھی نصور کرنا پسند نہیں کرسکتا مرزائی حضرات اس چھوٹے رسالہ کو دیکھ کرخود فیصلہ کرلیں کہ ایبا محض جس کی کذب بیانی کا بیصال ہووہ کس خطاب کا مستحق ہوسکتا ہے اور ایک ایما ندار کے لئے ایسے فخص سے علیحدگ کس قدر مضروری ہے اور حصول نجات کیلئے اس کی ا تباع کس قدر مضر ہے۔
مضروری ہے اور حصول نجات کیلئے اس کی ا تباع کس قدر مضر ہے۔
حسب ارشاد حضرت اقد س مولا ناسید محموملی صاحب متع اللہ السلمین بطول بقائه

**برا دران اسلام ٔ** اور بالحضوص ہمارے وہ بھائی جوہم سے بچھز کر عبیحدہ ہو گئے ہیں جن برمرزا قادیانی کا جادوسا مرئی کے سحر کی طرح ایساغالب ہو گیا ہے کہ میں اس کہنے پر مجبور ہوں کہ بیر بجائے گوسالہ پرتق کے مرزا پرتی میں ایسے منہمک ہیں کہ اپنے خیرخوا ہوں کی باتوں پر ذرا بھی غورنہیں کرتے بلکہ میں تو یقین اور دعویٰ کیساتھ کہتا ہوں کہ قادیانی جماعت پر مرزا قادیانی کا جھوٹا ہونا ایباروشن ہوگیا ہے کہ اُنھیں بھی ان کے جھوٹے ہونے کا یقین ہے اور و مثل کیہود و نصاریٰ کے حق وباطل کوخوب سجھ گئے ہیں گر سجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اُن نے علیحہ ونہیں ہوتے اور کیوں ایسے جھوٹے کی پیروی میں اپنی عاقبت خراب کررہے ہیں بجزاس کے اور کیا کہا جائے کہ شیطان آخیس راہ راست پرنہیں آئے دیتا خانقاہ رحمانیہ میں سوسے زائدرسا لے مرزا قادیانی کی حالت میں لکھے گئے ہیںجنہیں مختلف طور ہے اُن کے جھوٹ وفریب دکھائے گئے ہیں اس رسالہ میں تھوڑے سے تغیر کے ساتھ اُن جھوٹوں کو جمع کر دیا گیا ہے جو محیفہ محمد بینبسر ۸ و۱۳ میں آٹھ برس ہے مشتہر ہورہے ہیں (بیرصحیفے بڑے دوورقوں پر۱۳۳۵ھ میں رحمانیہ پریس موتگیرے حیصی کر ہزاروں کی تعداد میں شائع ہو چکے ہیں یہاں کےعلاوہ امرتسر پنجاب ہے بھی حصب کرتمام مشتہر ہوئے ہیں اور تماشہ میہ ہے کہ قادیان کے سالا نہ جلسہ میں خوب ان کی اشاعت ہوئی مگر کسی مرزائی ً کی تو ہمت نہ ہوئی کدان جھوٹوں کو سے کر کے دکھاتا) جن کی تعداد کا شار لا کھ سے تجاوز کر کے ار بوں تک پہنچ گیا ہے گر حیرت ہے کہ مرزائی حصرات الی صاف اوراعلانیہ باتوں پر بھی غورنہیں کرتے اورا پیے جھوٹے سے علیحد نہیں ہوتے ۔اے قادیانی جماعت خدا کے واسطےاس مختفر تحریر کو غورے دیکھتے اورایی جانوں پر رخم کر کے اس جھوٹے کی پیروی ہے الگ ہوجا ہے۔

## قادیانی جماعت سے خبرخواہانہ گزارش اور سیح قادیان کی حالت کا بیان

ہم نے نہایت خیرخواہی سے تمام مسلمانوں کواورخصوصاً قادیانی جماعت کومرزا قادیانی کی حالت سے آگاہ کیا اور متعدد رسالے لکھ کر اُن کے سامنے پیش کے گرافسوں ہے کہ مرزائی جماعت کی جارہ بین کرتے ہوئی ہوئے ہوئے کی چردی بین سرگرم ہیں اور نہایت ناجا نز طریقوں سے جبوٹ کی اشاعت ہیں کوشاں ہیں اور کی پیردی ہیں سرگرم ہیں اور نہایت ناجا نز طریقوں سے جبوٹ کی اشاعت ہیں کوشاں ہیں اور کچھ خیال نہیں کرتے کہ و نیا ہیں بہت تھوڑے ون رہنا ہے سخت جرت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے خیال نہیں کرتے کہ و نیا ہی بہت تھوڑے وار رہنا ہے سخت جرت ہے کہ مرزا قادیانی اپنے خدا تعالی پر جبوٹ اور فریب کا الزام لگاتے ہیں اور بینوی اسے مان رہے ہیں۔ اُن کے قادیانی مربی جسیاتے ہیں کہ اُن کی خیرخواہی سے الزام اُن کی خیرخواہی سے باز اُنھانی کی اس بے رخی اور بے اعتمانی کے ساتھ بھی ہم اُن کی خیرخواہی سے باز نہوں کو بھی مستعد ہیں۔ اور اللہ تعالی سے بچانے کیلئے مستعد ہیں۔ اور اللہ تعالی کہ بہت ہیں کہ وہ ہادی مطلق مرزای جماعت کو ہوایت کہ بین دکھانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالی سے بچانے ہیں کہ وہ ہادی مطلق مرزای جماعت کو ہوایت کرے اور است بازی اور حق پسندی کا جوش ان کے دل ہیں عنایت فرمائے۔

پہلے اس کواپنے ذہن تھیں کر لینا چاہے کہ ہمارا ند ہب مقدی اسلام ایساعالی مرتبہ ہے کہ دات اور سپائی اس کا بڑا جز ہے۔ ہمارے نبی کریم سید المرسلین خاتم انتہیں نے مختلف اوقات میں فرمایا ہے کہ مسلمان جموٹ نہیں بولتا۔ یہ کیسا پیارا اور سپامقولہ ہے جس کی خوبی اور صدافت پر ہرائیک انسان شہاوت ویتا ہے۔ مگر افسوں کہ بیر گزیدہ اسلای صفت مرز انٹیوں کے مرشد میں نہیں پائی جاتی اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت اس سے بہت وور ہے اور ناراسی اور بے باکی ان کی سرشت میں سرایت کر گئی ہے بھر ایسے محفی کومقدس اور بزرگ مانٹا اسلام کی ہتک کرنا اور ارشاد نبوی کو پامال کرنا ہے جس میں صدیت رسول اللہ کے بموجب اسلام کا جزواعظم نہ پایا جائے اُسے بررگ اور مسیح موعود جھنا۔ اور تمام اولیائے کرام سے اُسے افضل بتانا کس قدر اسلام پر اور کا ملین بررگ اور مسیح موعود جھنا۔ اور تمام اولیائے کرام سے اُسے افضل بتانا کس قدر اسلام پر اور کا ملین

اسلام پر خالفین اسلام کومطحکے کا موقع وینا ہے۔ خالفین اعلانے کہیں سے کہ جس فرہب کے برے بزرگ جنسیں خواجہ کمال جیسے لیکچرارتمام اولیائے امت سے فضل قرار دیں ادرقا دیانی جماعت کے مفروض الطاعنة امام مرزامحموداحمة قادياني أخيس خداكا رسول بتائيس وه ايسے جمو في اور كذ اب ہوں۔ پھراوراولیائے اُمت کا کیا حال ہوگا۔اور تمام شریعت الی کےمعتبر ہونے کی کیا وجہ ہوگ حيرت سيب كدمرزا قادياني كوجموث بولنع مساس فدرجرأت ب كدنهايت باصل ادراعلانيد جھوٹ کواس فندرز وراور دعوے سے بیان کرتے ہیں کہ تا واقف کے ذہن میں اُس کی صدانت اثر کر جاتی ہے۔اوراُس کے جھوٹے ہونے کا خطرہ بھی اے نہیں رہتا۔ یہی دجہ ہے کہ بہت سادہ لوحول اور نج طبیعت حضرات نے اٹھیں مان لیا۔ اور مانے کے بعد اُس میں سرشار ہو مے اور بہتوں کو تخواہیں ملے لکیں بعض کوبات کی چی بڑگی اور طالب دنیا کے بیروہو گئے اب مرزا قادیانی كى ناراتى ادر كذب بيانى كانمونه ملاحظه مو- ذرااس محيفه كايبلانمبر ملاحظه يجيئ كه أس ميس كى حموث مرزا قادیانی کے بیان ہوئے ہیں اور کی پیشین کوئیاں جوانہوں نے اپنے بخت مخالف کے مقابله تس كی تھیں وہ جموثی ہوئیں پیغام سلح والے اور محمودی یارٹی آئسے سے کھول کر دیکھے اور انہیں شار کرے۔ اس نمبر کے شروع میں سات کتابوں کے نام لکھ کرید بتایا ہے کہ پہلے رسالہ میں ۵۹ اجھوٹ وفریب مرزا قادیانی کے دکھائے ہیں اور دوسرے میں ۲۹ اور تیسرے میں ۹۰ اور چوتھے میں ۴۵ اور یا نچویں میں ۲۴ اور ساتویں میں ۱۷۔اس کے بعد ڈاکٹر عبد انکیم خال کے مقابلہ ک معرکت الآرا پیشین گوئی کا جمونا ہونا دکھایا ہے اوراُس سے کی جموث مرز اے ثابت کئے ہیں۔ ا رب العالمين رسول الله عليه كان بهكم موئ غلامول كوجوا يك جموث وجال کے اور فریفتہ اور شیدا ہیں راہ راست کی ہدایت فر مااور اُٹھیں اُس کی تو فیق عنایت کر کہ اس سے عليحده بوكر كونوامع الصادقين يرغمل ورآ مركري آجن بحرمت سيد المرسكين و آخو دعوانا أن الحمد لله رب العالمين \_

مرتبه خيرخواهانام

ابويجي محمد اسحاق غفر اللدله "خانقاه رحمانييم ونكير"

(نوٹ) صحفہ رجمانی نمبر ۲۳ کے مضمون اور اس صحفہ نمبر ۲۳ کے مضامین میں اس قدر توارد تھا کہ بہال سے است مذف کرنا پڑا۔ تکرارے بیخ کے لئے ایسا کرنا ناگز برتھا۔

فقيرا لثدوسايا

